

### كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ بيں

| سيرت ابن مشام ﴿ حصداول ﴾                         | ******************                      | تام كتاب |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محمة عبد الملك ابن بشام                          | *************************************** | معنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصا حب محمودی (کال تغییر)     | *************************************** | 7.70     |
| سابق ککچرار چاؤ گھاٹ کالج بلدہ                   |                                         |          |
| حاجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا مور) |                                         | ناشر     |
| لعل شاد پرنٹرز                                   | *************************************** | مطبوعه   |

### www.ahlehaq.org فهرست مضامین



| صنح | مضمون                                                                            |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     |                                                                                  |     |
| 9   | بیان سلسلة نسب پاک محمظ النظیم ہے آ دم مناطق تک                                  | - 1 |
| 1+  | نسب اولا داسمعيل عَلاَتِكِ                                                       |     |
| 10  | عمرو بن عامر کے بمن سے نکلنے کا واقعہ اور مارب کے بند کا قصہ                     | 0   |
| 14  | ربیعه بن نفر حاکم یمن کا حال اورشق وطیح کا ہنوں کا بیان                          | 0   |
| r•  | ابوکرب تبان اسعد کا ملک یمن پرغلبه اوریثر ب والوں کے ساتھ اس کی جنگ              | 0   |
| ri  | اس کے بیٹے حسان بن نتان کی حکومت اور عمر و کا اپنے بھائی کو مار ڈ النا           | 0   |
|     | حكومت يمن برلخنيعة ذوشناتر كاتسلط                                                |     |
| ro  | حکومت ذی نواس                                                                    | 0   |
| ry  | نجران میں دین عیسوی کی ابتداء                                                    | 0   |
|     | عبدالله بن الثَّامر كا حال اوراصحاب الاخدود كا قصه                               |     |
|     | خند قول کا بیان                                                                  |     |
|     | دوس ذو تعلیان کی حالت اور حبشہ والوں کی حکومت اور ارپاط کا ذکر جس نے یمن پر قبضہ |     |
| rr  | حاصل كرليا تقا                                                                   |     |
| MA  | حكومت يمن برابرهة الاشرم كاغلبه اورارياط كاقتل                                   |     |
|     | اصحاب فیل اور حرمت والے مہینوں کوملتو ی کرنے والے                                |     |
|     | ہاتھی کے متعلق'جواشعار کے گئے                                                    |     |

|                          | سيرت ابن مشام المحصدادّ ل | 2  |
|--------------------------|---------------------------|----|
| The second of the second | 0.2 1 1.0 -/-             | ~~ |

| مفحه | مضمون                                                                             |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 20   | سیف بن ذی یزن کاظهوراور و هرز کی یمن پرحکومت                                      | 0   |
| ۸۱   | ىمن مىں فارس والوں كى حكومت كا خاتمہ                                              | 0   |
| ۸۳   | با دشاه حضر کا قصه                                                                | 0   |
| 14   | نزار بن معد کی اولا د کا ذکر                                                      | 0   |
| 19   | عمرو بن کھی کا قصہ اور عرب کے بتوں کا ذکر                                         | 0   |
| [+]  | رسم بحيرة وسائمة ووصيلة وحامي                                                     | 0   |
| 1+9  | حالات سامه                                                                        | 0   |
| 11+  | عوف بن لوی کے حالات اور اس کے نسب کا تغیر                                         | 0   |
| 110  | عالات بسل                                                                         | 0   |
| ΠΛ   | اولا دعبدالمطلب بن ہاشم                                                           | 0   |
| 11+  | ذکرولا دت رسول الله منافظیّن مزم کی کھدائی کے بیان کی جانب اشارہ                  | 0   |
| 114  | جرہم کے حالات اور زمزم کا پاٹ دیاجانا                                             | 0   |
| ITT  | بی کنانه اور بی خزیمة کابیت الله پرتسلط اور جوجم کا اخراج                         | 0   |
| 177  | تولیت بیت اللہ پر بی خزاعہ میں کے بعض لوگوں کامتقل قبضہ                           | 0   |
| 127  | قصی بن کلا ب کاحبہی بنت حلیل ہے از دواج                                           | 0   |
| 112  | غوث بن مر کالوگوں کو حج کی اجازت دینے پر مامور ہونا                               | 0   |
| 119  | عدوان کی مقام مز دلفہ ہے روا نگی کی حالت                                          | 0   |
| 111  | عامر بن ظرب بن عمر و بن عيا ذبن يشكر بن عدوان كابيان                              | 0   |
|      | قصی بن کلا ب کا حکومت مکه پرغلبه پا نااوراس کا قریش کومتحد کرنااور بنی قصاعه کااس | 0   |
| 127  | کی اعداد کرنا                                                                     | - 1 |
| 129  | قصی کے بعد قریش کا اختلاف اور حلف المطیبین                                        | 0   |
| اما  | حلف الفضول                                                                        | 0   |
|      | ز مزم کی کھدائی                                                                   |     |
| 100  | قبائل قریش کی مکه کی باولیوں کا بیان                                              | 0   |

### حرب سیرت این بشام دے صداق ل سے کھی اقل سے کہا

| صفحه  | مضمون                                                                                   |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 104   | عبدالمطلب کا اپنے لڑ کے کو ذیح کرنے کی نذر ماننا                                        | 0   |
|       | اس عورت كابيان جوعبدالله بن عبدالمطلب سے نكاح كرنے كے لئے آئى                           | - 1 |
| 177   | آ منہ ہے رسول الله منافظیم کے حمل میں آنے کے وقت جو باتیں کہی گئیں                      | 0   |
| 177   | رسول اللَّهُ مَنَّا فَيْنِيمُ كَى ولا دت ( بإسعادت ) اور رضاعت                          | 0   |
| 179   | حضرت آمنه کی وفات اور رسول الله مثل الله عنه کاا ہے وا داعبد المطلب کے ساتھ رہنا        | 0   |
| 14+   | عبدالمطلب کی وفات اور آپ کے مرمیے کے اشعار                                              | 0   |
| 115   | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا ابوطالب كى سريرتى ميں رہنا                          | 0   |
| IAM   | قصه بحيرا                                                                               | 0   |
| IAA   | جنگ فجار                                                                                | 0   |
|       | رسول الله منافظية كما خديجه مني الأمنا سے عقد                                           |     |
| 190   | كعبة الله كي تغميرا وررسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كَالْحِرا سود كے معاطع ميں حكم بنتا | 0   |
|       | بيان خمس                                                                                |     |
| r.0   | رجم شیاطین کا حادثه اور کا ہنوں کا رسول الله مَثَلَاثَةِ عَم کے ظہور سے خوف دلا نا      | 0   |
| - 111 | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ مِتَعَلَقَ مِهُود يون كا دُرا نا                        | 0   |
| 110   | سلمان شي الله عند كا اسلام                                                              | 0   |
| ***   | ان چار شخصوں کا بیان جو بتوں کی پوجا چھوڑ کر تلاش ادیان میں ادھر ادھر چلے گئے           | 0   |
| ۲۳۳   | انجيل مين رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ كَاصَفَتِينَ                                 |     |
| ٢٣٥   | ان سیجے خوابوں کا بیان جن سے نبی مَثَالِثَیْمُ کی نبوت کی ابتداء ہوئی                   | 0   |
| 200   | پقروں اور درختوں کا نبی مَنْالْفَیْزُم کوسلام کرنا                                      | - 1 |
| 777   | جبرئيل عليه السلام كآنے كى ابتداء                                                       | 0   |
| 44.   | قرآن کے اترنے کی ابتداء                                                                 | 0   |
| 777   | خدىجە بىت خويلدر حمنها الله كا اسلام اختيار كرنا                                        | 0   |
| 777   | وحی کا چنددن کے لیے رک جانا اور سورۃ صنحیٰ کا نزول                                      |     |
| rra   | فرض نماز کی ابتدا                                                                       |     |

### 

| سفحه  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 444   | مردوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اسلام اختیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |
| . 449 | دوسرازیدبن حارثه کا اسلام اختیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 10+   | حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کا اسلام اور آپ کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |
| rai   | صحابہ میں سے ان لوگوں کا بیان جنھوں نے ابو بکر میٰ ہذر کی تبلیغ ہے اسلام اختیار کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 |
| ror   | ان کے بعد سابقین الا ولین رضی الله عنهم کا اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 |
| raa   | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إلى جانب سے تبلیغ اسلام کی ابتداءاورمشرکوں کی جانب سے اس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 |
| 109   | قریش کا ابوطالب کے پاس تیسری بارعمارہ ابن الولید الحزومی کے ساتھ جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |
| 141   | قریش کا بمانداروں کو تکلیفیں دینااورا بمان ہے برگشتہ کرنے کی کوشش کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |
| 242   | قرآن کی توصیف میں ولید بن مغیرہ کی جیرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 |
|       | ابوطالب کے شعر جوانھوں نے قریش کی دلجوئی کے لیے کہے اور ابوالقیس ابن الاسلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |
| 240   | كے شعراور قریش كا نبی مَالْ فَیْرَا کُولِی فیس دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| MA    | رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا تَهِ آ بِ كَي قوم كاسلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |
| 19.   | حمزه بن عبدالمطلب رضى الله عندرسول الله مثَّا الله عنه الله عندرسول الله مثَّا الله عنه الله عندرسول الله مثل الله عنه الله عندرسول الله مثل الله عنه الله عندرسول الله مثل الله عنه ال | 0 |
| 797   | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ بِن ربيعه كا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 |
| rar   | رسول الله من الله من الله الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 |
|       | ابوجہل کا نی مُنْ اللّٰ اللہ عمل میں اور اللہ تعالیٰ کا اس کی جال بازیوں کواس کے گلے کا ہار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |
| 199   | ینا نا اور اس کورسوا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| ۳     | قرآن پرافتر اپردازی میں نصر بن الحارث کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 |
|       | قریش کانضر وعقبہ کو یہود کے عالموں کے پاس رسول الله مالی فیا کے حالات دریا فت کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |
| P+1   | کے لیے رواند کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 222   | قریش کا نی مَنْ الْقُیْمُ کی قراءت سننے کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
| rro   | مخر ورمسلما نو ں پرمشر کوں کاظلم اور ستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 |
| mrq   | <b>حبشه کی سرز مین کی جانب مسلمانوں کی پہلی ہجرت</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |
| 220   | عبث کی جانب ہجرت کے متعلق جو شعر کہے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 |

| سفحه | مضمون                                                                                                |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2    | حبشہ والوں کی نجاشی ہے بغاوت                                                                         | 0 |
| rrz  | عمر بن الخطا ب رضى الله عنه كا اسلام اختيا ركر نا                                                    | 0 |
| ror  | شعب ا بي طالب كا وا قعه اورنوشته معاہده                                                              | 0 |
| 209  | اميه بن خلف الجمعي كا حال                                                                            | 0 |
| P4.  | عاص بن وائل السبحي كابيان                                                                            | 0 |
| 241  | ابوجهل بن ہشام المحزومی کا حال                                                                       | 0 |
| 241  | نضر بن الحرث العبدري كابيان                                                                          |   |
| 240  | الاضن بن شريق التقني كا ذكر                                                                          | 0 |
| 244  | وليد بن المغيره كا ذكر                                                                               | 0 |
| 244  | ا بي بن خلف اورعقمه بن ا بي المعيط كا بيان                                                           | 0 |
| MYA  | رسول الله مَنَا فَيْنَ أَمُ اورمشركين قريش مين تفتكوا ورسورة قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ كَانزول | 0 |
| MAY  | ابوجهل بن مشام كابيان                                                                                | 0 |
| 720  | ابو بکر کا ابن دغنه کی پناه لیباً اور پھراس کی پناه کا واپس کر دیتا                                  | 0 |
|      | نوشته معاہدہ کا تو ڑیا اوران لوگوں کے نام جنھوں نے اسے تو ڑا                                         |   |
|      | طفیل بن عمر والا وی کے اسلام کا واقعہ                                                                |   |
| man  | ركانه المطلعي كاحال رسول الله مَثَالَةُ فَيْمُ عاس كى كشتى                                           | 0 |









### دِلْنِيالِ عِلَيْنِي

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ



ابو محمد عبد الملک بن ہشام نحوی نے کہا کہ بیہ کتاب رسول الله منافیظی کے کہا کہ محمد بن عبد الله اور عبد مناف اور عبد مناف کا نام میں عبد المطلب اور عبد مناف کا نام شیبہ تھا 'ابن ہاشم اور ہاشم کا نام عمر وتھا 'ابن عبد مناف کا ورعبد مناف کا نام المغیر و تھا 'ابن تھے اور تھی کا نام زید تھا 'ابن کلاب ابن مرق بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانتہ بن خزیمہ بن مدر کہ اور مدر کہ کا نام عامر تھا ابن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اور اور بعضول نے اور کہا ہے۔ ابن مقوم بن ناحور بن تیر ترابن یعر ب بن یشجب بن نابت بن آملے لی بن ارتبیم طیل الرحمٰن بن تارح 'تارح کا نام آزر تھا ابن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن عبیر بن شالخ ابراہیم طیل الرحمٰن بن تارح 'تارح کا نام آزر تھا ابن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن عبیر بن شالخ بن ارقح شد بن سام بن نوح بن لا مک بن متو شلخ بن خنوخ اور عرب کے ادعا کے مطابق یہی اور لیس ہیں واللہ الم اور یہی اور لیس آوم کی اولا دمیں پہلے شخص ہیں جن کو نبوت عطا ہوئی اور جضوں نے لکھنے کی ایجاد کی ابن بردا بن مہلیل بن قین بن یاش بن شیث بن آدم می الله علیہ وسلم ۔

ابومجد عبدالملک بن ہشام نے کہا کہ مجمد بن اسخق المطلبی کی روایت سے زیاد بن عبداللہ بکائی نے بیہ باتیں ہم سے بیان کی ہیں۔ جن کو میں نے محمد رسول مُنْافِیْنِ سے آدم تک کے سب کے متعلق اورا دریس وغیرہ کے متعلق بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خلاد بن قرق بن خالدالسد وی نے شیبان بن زہیر بن شقیق بن ثور ہے اور انہوں نے قادة بن دعامہ کی روایت ہے بیان کیا انہوں نے کہا کہ سلسلۂ نسب اس طرح ہے اسلمیل بن ابراہیم خلیل الرحمٰن بن تارح اور تارح کا نام آزر تھا ابن ناحور بن استرغ بن ارعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن الخفذ بن سام ابن نوح بن لا مک بن متو ملح بن اختوخ بن برد بن مہلا بیل بن قابین بن انوش بن شیث ابن آدم ۔

این بشام نکااگر فنا نیااتی می ای کا کواملی بین او ایم علماالهام ک نکست

# نسب اولا دِ المعيل عَدَاسَكُ

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبداللہ بکائی نے محمد بن آخق المطلبی کی روایت سے بیان کیا کہ اسلم سے بان کیا کہ اسلم کے بار وائر کے متھا بت جوان سب میں بڑا تھا اور قید رواذ بل ومبشیٰ وسمع و ماشی و دم واذ روطیم و یطور وقبش وقید ممان کی مال رعلة مضاض بن عمر وجر ہمی کی بیٹی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض مضاض کہتے ہیں اور جرہم قطان کا بیٹا تھا اور قحطان تمام یمن والوں کا جداعلیٰ ہے یمن والوں کا خداعلیٰ ہے یمن والوں کا نسب اس کے پاس جاملا ہے اور وہ عامر ابن شالخ بن ارفحفذ بن سام بن نوح کا بیٹا تھا۔

اس الحق نے کہا کہ جرہم یقطن بن عیمر بن شالخ کا بیا تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ آسمعیل علیظ کی عمر حسب روایت عام ایک سوتمیں سال تھی اس کے بعد آپ نے انقال فر مایا خدا آپ پر رحمت و بر کات نازل فر مائے اور آپ مقام تجر میں اپنی والدہ ہا جر کے پاس فن کیے گئے۔
ابن ہشام نے کہا کہ عرب ہا جراور آجر دونوں طرح کہتے ہیں کیونکہ وہ (ھ) کو (الف) سے بدل دینے کے عادی ہیں جس طرح '' ہراتی الماء''' اُراتی الماء'' وغیرہ کہتے ہیں اور ہا جرمصریوں کے فاندان میں سے تھیں۔

الم

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے عبداللہ بن لہیعہ سے اور انھوں نے غفرہ کے مولی عمر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ فاللہ فائلہ فی فرمایا:

اللهُ اللهُ فِي اَهُلِ الذِّمَّةِ اَهُلِ الْمَدَرَة السَّوْدَاءِ السُّحْمِ الْجِعَادِ فَإِنَّ لَهُمْ نَسَبًا وَ صِهْرًا.
"مره كَ كَالْحِيْكُ عَلَو فِي هُونَكُريا لِي بال والي ذميون (يعنى حبشيون) كي بار يين الله عن الله عن دروكيونكه ان عن (ميرا) نسب كارشته بهي جاور سم هيانا بهي "-

غُفْرة کے مولی عمر نے کہا کہ ان سے نسب اس طرح ہے کہ پیغیبر اسلیل کی والدہ انھیں (حبیثیوں) کے خاندان سے تھیں۔ اور سمر حدیانا اس طرح کہ ان میں کی ایک عورت کورسول اللہ مثالی تی ایک ایک عورت کورسول اللہ مثالی تی ایک تھیں اپنے تھرف میں لیا تھا۔ ابن لہیعہ نے کہا کہ اسلیل علیا کے والدہ ہاجرام العرب نامی ایک بستی کی رہنے والی تھیں جومصر میں الفرماء کے سامنے واقع تھی اور ابراہیم کی والدہ ماریہ نبی مثالی کی لونڈی تھیں جن کومقوس نے آپے کے لئے ضلع انصناء کے مقام حفن سے بہطور ہدیہ بھیجا تھا۔

ابن این این میلی نے کہا کہ محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن شہاب زہری نے عبدالرحمٰن ابن عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری سلمی کی روایت ہے بیان کیا کہ رسول الله منافی اللہ منافی اللہ منابیا۔

إِذَا افْتَتَحْتُمْ مِصْرَ فَاسْتَوْصُوا بِآهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَّرَحِمًا.

'' جب تم مصر فتح کروتو اس کے رہنے والوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے کی وصیت یا در کھنا کیونکہان کے متعلق ایک قتم کی ذ مہداری ہےاوران سے قرابت ہے'۔

میں نے (ابن اسحاق نے) محمہ بن مسلم ہے دریا فت کیا کہوہ کیار شتہ داری ہے جس کا ذکر رسول اللہ منافظ منا

ابن ہشام نے کہا عرب تمام کے تمام استعمل علیا اور فحطان کی اولا وہیں سے ہیں یمن کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فحطان استعمل علیا بیٹ کی اولا وسے ہیں اورای لئے استعمل علیا بیٹ کو ابوالعرب کہتے ہیں۔
ابن استحق نے کہا کہ سلسلۂ نسب بول ہے عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح ( علیا کے شمود وجد لیس دونوں عاثر بن ارم بن سام بن نوح ( علیا کے جیے طسم وعملاق وامیم لاوذ بن سام بن نوح ( علیا کے ) کے جیے طسم وعملاق وامیم لاوذ بن سام بن نوح ( علیا کے ) کے جیے طسم وعملاق وامیم لاوذ بن سام بن نوح ( علیا کے بیے اور بیسب کے سب عرب ہیں اس نا بت بن استحیل علیا کے کا بیٹا یہ بین نا بت ہواور یہ جی کا بعرب کا معرب بین بین نا بت بن استحیل علیا کے اور بین شرح بات حور کا مقوم بن نا حور مقوم کا ادو بن مقوم اورا دو کا عدنان بن اور بھی کہا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ اسمعیل بن ابراہیم ملیہاالسلام کی اولا دمیں عدنان ہی ہے قبیلے متفرق ہوئے ہیں۔ عدنان سے دوشخص معد بن عدنان اور عک بن عدنان پیدا ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے بعد قبیلہ عک یمن کے خاندان میں اس طرح مل گیا کہ عک نے اشعریین میں شادی کر لی اور انھیں میں رہنے لگا۔ اس طرح دونوں کا خاندان اور زبان ایک ہوگئ اور سارے اشعری اشعر بن نبت بن ادد بن زید بن جمیع ابن عمر و بن عریب بن یشجب بن زید بن کہلان بن سبا بن یشجب بن یعر ب بن قبطان کی اولا د ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبت بن اد د بی کا نام اشعر ہے بعض اشعر کو سبا بن ما لک کا بیٹا کہتے ہیں اور مالک بی کا دوسرا نام مذجج بن ادد بن زید بن جمیع ہے اور بعض اشعر کو سبا بن مالک کا بیٹا کہتے ہیں اور مالک بی کا دوسرا نام مذجج بن ادد بن زید بن جمیع ہے اور بعض اشعر کو سبا بن میں مصور بن عکر مة ابن خصفة بن قبیس بن مرداس کا ایک شعر سایا جو عک پر بن غیلان بن مصنر بن نزار بن معد بن عدنان میں کے ایک شخص عباس بن مرداس کا ایک شعر سایا جو عک پر بن غیلان بن مصنر بن نزار بن معد بن عدنان میں کے ایک شخص عباس بن مرداس کا ایک شعر سایا جو عک پر بن غیلان ہی ہے۔

وَعَكُ بُنُ عَدْنَانَ الَّذِيْنَ تَلَعَّبُوْا لِهِ مَا لَا يَكَالُونُوا لَا يُعِسَّانَ حَتَّى طُرِدُوا كُلَّ مَطُرَدٍ

عک بن عدنان ایسے لوگ میں جنھوں نے (قبیلہ) غسان کو کھلونا بنالیا یہاں تک کہ ہرراستے سے ان کو مار بھگایا گیا۔

یہ شعراس کے ایک قصید ہے گا ہے۔ غسان ایک پگھٹ کا نام ہے جو یمن میں مأرب کے بند پر واقع ہے۔ یہ مازن بن اسد بن الغوث کی اولا دکا پگھٹ تھا اس لئے بنی مازن ای نام ہے موسوم ہو گئے ۔ بعض کہتے ہیں کہ غسان مشلل میں ایک پگھٹ ہے جو جھفتہ سے قریب ہے۔ جولوگ اس پگھٹ سے پانی پیتے رہے وہ مازن بن الاسد بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا بن یہ جب بن یعر ب بن مخطان کی اولا د کے چند قبیلے تھے جو اس نام ہے موسوم ہو گئے ۔ حتان بن ثابت انصاری نے یہ شعر کہا ہے وہ اوس وخز رج کی اس اولا دکو انصار کہا جا تا ہے جھوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم کی امداد کی ) جو حارث بن ثعلبہ بن عمر و بن عامر بن حارث بن امر القیس بن ثعلبہ بن مازن بن الفوث کی اولا د

ل (ب) میں تَلَقَّبُوا ہے۔اس صورت میں معنی یوں ہوں گے۔ بنی عک بن عدمان ہی وہ اوگ میں جنھوں نے بنی خسان کا لقب حاصل کرلیاتھا' حتیٰ کہ وہ چوطرف بھیا دیئے گئے (اور خسان تا می پتاھٹ پران کی سکونت نہ رہی )۔ (احمرمحمودی) میں الاز دیے اور دوسری نسخوں میں الاسدے۔ (احمرمحمودی)

# إمَّا سَالُتِ فَإِنَّا مَعْشَرٌ نُجُبُ لِ

کیاتو نے کسی سے پوچھانہیں یعنی کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم اشراف اوگ ہیں اور بنی اسد ہمارا قبیلہ اور غسان ہمارا پیکھٹ ہے۔

اور پیشعران کے اشعار کا ہے۔

ابل یمن اور قبیلہ عک میں کے بعض ایسے لوگوں نے بھی جوخراسان کے رہنے والے تھے کہا ہے کہ عک بین عدنان بین عبداللہ بین الغوث انھیں کے خاندان میں سے ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عدثان بین الذیب بین عبداللہ بین الغوث ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ معدین عدنان کے چار بیٹے تھے۔ (۱) نزار بن معد (۲) قضاعة بن معد (۳) قضاعة معد کا پہلونٹھالڑکا تھا۔ (۳) قنص بن معداور (۳) ایا دبن معداور (ان لوگوں) کے خیال کے موافق قضاعة معد کا پہلونٹھالڑکا تھا۔ جس کے نام سے اس کی کنیت مشہورتھی قضاعة ممیر بن سبا کے پاس یمن میں جابسااور سبا کا نام عبدتمس تھااس کا نام سباس کے پڑگیا کہ وہ عرب میں پہلا شخص تھا جس نے گرفتاریاں کیس (اورلوگوں کوقید کیا) یہ یعر بے بن قبطان کا بیٹا تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ یمن والوں اور بنی قضاعۃ نے کہا کہ قضاعۃ ما لک بن تمیر کا بیٹا ہے چنا نچے عمر و بن مر ۃ جہنی نے بیشعر کیے ہیں اور جہینہ زید بن لیٹ بن سو د بن اسلم بن الحاف بن قضاعۃ کا بیٹا ہے۔

نَحْنُ بَنُو الشَّيْخِ الْهِجَانِ الْآزُهَرِ قَضَاعَةَ بُنِ مَالِكِ .بُنِ حَمِيْرَ النَّسَبِ الْمَعْرُوْفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ<sup>ط</sup>

ہم عالی خاندان روش چبرے والے یامشہور بزرگ قضاعۃ بن مالک بن حمیر کی اولا دہیں یہ وہ نسب ہے جومشہور ہے کمنا منہیں۔

اِ اس شعرے پہلے کا شعر ہے۔ یا اخت آل فواس اننی د جل من معشو لھے فی المعجد بنیان۔ اے قبیلہ فراس کی عورت میں ایسے خاندان کا شخص ہول جس کا شرافت میں بڑار تبہ ہے۔ (احمد ممودی ازطہط وی وسیلی) عورت میں ایسے خاندان کا شخص ہول جس کا شرافت میں بڑار تبہ ہے۔ (احمد ممودی ازطہط وی وسیلی) علی شخ ابوذرنے کہا سیجے یہ ہے کہ یعجب کو یعر ب پر مقدم کیا جائے اور ابن ہشام نے بھی اس کے بعدای طرح ذکر کیا ہے۔ انتھی از حشنی۔ اور برلن کے نسخے میں لکھا ہے کہ یعر ب کو یشجب پر مقدم کرنے میں ابن اسمی منفر دیں۔

سع نسخ (الف) كيموادوس نشخول بين ايك اورمصر ند شاوروه به بين في الحجو المنقوش تبحت المنبور (احرمحمودي)

ابن الحق نے کہا کہ بنی معد کے علاءنسب کے ادعا کے لحاظ سے قنص ابن معد میں سے جولوگ باقی تھے وہ سب کے سب بر با دہو گئے انھیں میں نعمان ابن منذ ربھی تھا جوجیر ہ کا حکمر ان تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شہاب زہری نے کہا کہ نعمان بن منذرقنص بن معد کی اولا دمیں سے تقااور بعضوں نے قنص کہا ہے۔

ابن ایحق نے کہا کہ جھے سے یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ بن الاضن نے انسار کے قبیلہ بن زریق کے ایک بوڑھے سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب میں ہؤئو کے پاس جب نعمان بن المنذرکی تلوارلائی گئ تو آ پ نے جبیر بن مطعم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی کو بلوایا اور جبیر علمائے قریش میں سب سے زیادہ نسب جانے والے تھے جو قبیلہ قریش اور تمام عرب کا نسب جانے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے صرف ابو بکر صدیق نی ہوئو ہی سے علم نسب حاصل کیا اور ابو بکر صدیق نی ہوئو تمام عرب میں بہترین نسب جانے والے تھے پھر آ پ یعنی حضرت عمر نے انھیں وہ تلوار دے کر دریا فت فرمایا کہا ہے جبیر نعمان بن منذر حس قبیلے میں سے قعا۔ انھوں نے کہاقنص بن معد کے پسما ندوں میں سے۔

ابن ایخل نے کہا کہ عام طور پر سارے عرب تو یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ بی تخم میں سے تھا جور بیعۃ بن نصر کی اولا دمیں ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون می بات صحیح ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نعمان کا سلسلۂ نسب یوں ہے تخم بن عدی ابن الحارث بن مرۃ بن او دبن زید بن ہمسیع بن عمر و بن سبا کہا ہے۔ اور بعض ربیعہ بن عمر و بن سبا کہا ہے۔ اور بعض ربیعہ بن نعر و بن سبا کہا ہے۔ اور بعض ربیعہ بن نعر ابن ابی حارثۃ بن عمر و بن عامر کہتے ہیں وہ عمر و بن عامر کے یمن سے نکل جانے کے بعد یمن ہی میں رہ گیا تھا۔

# عمروبن عامر کے یمن سے نکلنے کا واقعہ اور مارے کے بند کا قصہ

ابوزیدانصاری نے مجھ ہے جس طرح بیان کیا ہے اس کے لحاظ ہے عمر و بن عامر کے یمن سے نگلنے کا سبب میتھا کہ اس نے ایک چوہے کو دیکھا کہ ما رب کے اس بند میں سوراخ کر رہا ہے جس میں ان کے لئے بانی جمع رہا کرتا تھا اور اس سے وہ پانی لے کرا ہے صرفے میں لایا کرتے اور جس زمین کو جیا ہے اس سے سیراب کرتے تو اس نے بچھ لیا کہ اب اس حالت میں بند کی سلامتی نہیں۔ اس لئے عزم کرلیا کہ یمن کو جھوڑ

لے سیمن میں ایک محل تھا جس کا نام مأ رب تھا۔بعض کہتے ہیں کہ شاہان سبا میں سے ہر ایک بادشاہ کو مأ رب کہا جا تا تھا۔ (احمرمحمودی ازطبطاوی)

كركہيں دوسرى طرف نكل جائے۔اس كى قوم اس كے اس ارادے ميں انع ہوئى تو اس نے اپنے چھوٹے لڑ کے کو حکم دیا کہ جب وہ اس پر بختی کرے اور اس کو طمانچہ مارے تو وہ بھی اس پر حملہ کرے اور اے طمانچہ مارے اس کے بیٹے نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اس نے اس کو حکم دیا تھا تو عمر دنے کہا کہ میں ایسے شہر میں ہرگزنہ رہوں گاجس میں میرے سب سے چھوٹے لڑ کے نے میرے چبرے پرطمانچہ ماراہے اور اپناتمام سامان بیجنے کے لئے بازار میں لاڈ الا پھر ( کیا تھا) یمن کے سربرآ وردہ لوگوں نے کہا کہ عمرو کے غصے کوغنیمت مجھوٹ۔ لوگوں نے اس کئے اس کا سامان خرید لیا اور وہ اسے بچوں اور بچوں کے بچوں کو لے کروہاں سے چل نکلا اس وقت بنی اسٹنے کہا کہ ہم عمر و بن عامر کے چلے جانے کے بعدیہاں ندر ہیں گے چنانچہ انھوں نے بھی اپنا سامان بچ ڈالا اور اس کے ساتھ نکل گئے۔ یہاں تک کہ بیلوگ ادھر اُدھر پھرتے پھراتے سکونتی مکانات ڈھونڈتے عک کی بستیوں میں جااتر ہے۔عک نے ان لوگوں سے جنگ کی۔ جنگ میں بھی ان کو فتح ہوتی تو بھی ان کوای بارے میں عباس بن مرداس نے وہ شعر کہاہے جس کوہم نے اس سے پہلے لکھ دیا ہے۔ (ویکھو صفحہ ۱۲) پھر بیلوگ وہاں ہے بھی نکل کرمختلف بستیوں میں منتشر ہو گئے آل جفعتہ ابن عمر و بن عامر شام میں جالبے اوراوس وخزرج بیژب میں خزاعه مرتمیں اوراز دالسراۃ سراۃ میں اوراز دعمان عمان میں۔ پھراللہ تعالیٰ نے اس بند پرسیلا ب بیعنی طغیانی بھیجی اور اس طغیانی ہے یہ بند ٹوٹ گیا اس واقعہ کے متعلق اللہ تبارک وتعالیٰ نے اینے رسول محر مثل نیز کم پر وحی نا زل فر مائی۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمُ آيَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَعِينِ وَ شِمَالِ كُلُوا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوالَهُ بِلْنَةَ طَيِبَةً وَ رَبِّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعُرم ﴾ '' بے شیر قوم سبا کے لئے خودان کی بستیوں شمیں ایک نشانی تھی کہ دائیں اور بائیں دونوں جانب

لے اصل میں" فکادقومہ" ہے جس کے معنی اس کی قوم مانع ہوئی بھی ہو سکتے ہیں کاذبہ معنی منع یا کادکوا فعال مقاربہ میں سے لے کراس کی خبر کومحذوف بھی سمجھا جاسکتا ہے بعنی'' کا وقو مدان پر دوعن ارادتهٔ 'اور کا دکیدے فریب کرنے کے معنی میں بھی لیا جا سكتا ہے۔اس صورت ميں قوم مفعول ہوجائے گی يعنی وہ اپنی قوم ہے جال چلا۔ (احمرمحمودی)

ع اصل میں "عرض اموالہ" ہے اس کے بعد کے فاشتر وامنہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنا سامان بیجنے کے لئے گا کھوں ر پیش کیا۔ (احرمحودی)

س یعنی اس کو چلے جانے دواس کے بجائے ہم کو حکومت دریاست حاصل ہو جائے گی۔ (احمیمحمودی)

سے (الف) میں اسد ہے اور دوم نے ننوں میں از د۔ (احرمحمودی)۔

۵ نعمات البيكي ـ

دو باغ ہیں اپنے پروردگار کی دی ہوئی تعمتوں میں سے کھاؤ اوراس کا شکر بجالاؤ کہ بہترین شہر سے اوروہ پروردگارخوب و ھا تک لینے والا ہے انھوں نے لاعراض کیا تو ہم نے اُن پرزور کا سیلاب جمیجا'' کیے سیلاب جمیجا'' کیے

ابوعبیدہ نے مجھے سے جو باتیں بیان کیں ان میں سے بیھی ہے کہ عرم کے معنی سدیعنی بند کے ہیں اور اس کا دا حد عرمة ہے اعثیٰ نے اشعار ذیل کیے ہیں اور اعثیٰ قیس بن نظلبہ بن نوکابۃ بن صعب بن ملی بن بکر بن وائل بن قاسط بن منب ابن افضیٰ بن جدیلۃ بن اسد بن ربیعۃ بن نزار بن معد کی اولا دمیں سے تھا۔

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ افضی دعمی بن جدیلہ کا بیٹا تھا اور اعثیٰ کا نام میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بنعوف بن سعد بن ضبیعۃ بن قیس ابن تعلیہ تھا۔

وَفِي ذَاكَ لِلْمُوتَسِى أُسُوَةً وَمَارِبُ عَفَّى عَلَيْهَا الْعَرِمُ

یہ واقعہ بربادی بند مأ رب نمونے کے طالب کے لئے ایک (عبر تناک) نمونہ ہے کہ سلاب نے مأ رب جسے محل کی صورت بدل دی ہے

رُحَامٌ بَنَتُهُ لَهُمْ حِمْيَرُ إِذَاجَاءً مَوَّارُهُ لَمْ يَسرمُ

وہ (سرتا پاسنگ) رخام ( کابند ) جھے حمیر نے ان کے لئے بنایا تھا۔ جب بھی اس میں موجیس آتیں بعنی طغیانی ہوتی تو اس کو ذرا بھی جنبش نہ ہوتی تھی۔

فَارُوَى الزُّرُوْعَ وَ اَغْنَابَهَا عَلَى سَعَةٍ مَاؤُهُمُ إِذْقُسِمُ

لے لیعنی تمام راستوں کے دونوں جانب صف بستہ ورخت اور باغ موجود ہیں جواعلیٰ تمدن کا نشان ہیں اور بم نے ان ہے کہدویا تھا کہ تم۔ سے پیواللہ تعالیٰ اعلیٰ تمدن کے حاصل کرنے ہے منع نہیں فر ماتا بلکہ اجازت ویتا ہے کہ اس کی فعتوں ہے استفادہ کرو سے جواس نے شمصیں عنایت فرمایا ہے۔ سے تمحاری تمام کمزور یوں کو۔

هے اپنی کمزوریوں کے ڈھا تک لینے کی اس سے استد عاکرولیکن۔ کے ایسانہیں کیا بلک۔

ے اور تالا ب کابندتو ژکراس کی طغیانی ہے انھیں تباہ و ہر باد کر دیا۔

△ ایسابر بادکرد یا که صورت تک نه بیجانی جائے۔(احرمحودی)۔

اس بندکے پانی نے کھیتوں کوسیراب کیااوراس بستی کے انگور کی بیلوں کوسینچااور جبوہ (پانی) تقسیم ہوتا توان میں اس کی ریل بیل ہوتی تھی۔

> فَصَارُوْا ایَادِی مَا یَقْدِرُوْ نَ مِنْهُ عَلَی شُرْبِ طِفْلِ فُطِمْ

ا متفرق ہو گئے یا خالی ہاتھ ہو گئے کہ ایک دودھ چھڑائے ہوئے (معصوم) بچے تک کواس سے ایک چلو پلانے کی قدرت ندر کھتے تھے کیا

یا شعاراس کے ایک تھیدے کے ہیں۔اورامیۃ بن البی الصلت الثقفی نے تقیف کا نام قسی بن مدہد بن بکر بن منصور بن عکر مدابن تھف بن قیس بن عیلان بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان تھا۔ یہ شعر بھی کہا ہے جواس کے ایک تھیدے کا ہے۔

مِنْ سَبَا الْحَاضِرِيْنَ مَأْرِبَ اِذْ يَنْوُنَ مِنْ دُوْنِ سَيْلِهِ الْعَرِمَا يَبْنُوْنَ مِنْ دُوْنِ سَيْلِهِ الْعَرِمَا

ہم قبیلہ سُبامیں سے ہیں جو ما رب کے پاس اس وقت موجود تھے۔ جب کہ اس کے پانی کے بہاؤ کے اس یارلوگ بند باندھ رہے تھے۔

اور نابغہ جعدی ہے بھی اس کے متعلق کچھا شعار کی روایات کی جاتی ہیں۔ وہ نابغہ جس کا نام قیس بن عبداللہ تھا جو بن جعدۃ بن کعب بن ربیعۃ بن عامر بن صعصعۃ بن معاویۃ بن بکر بن ہوازن میں کا ایک شخص تھا اور بیہ ایک طول طویل قصہ ہے اس کے پورے طور پر بیان کرنے سے جھے اختصار مانع ہے جس کا ذکر میں نے پہلے ہی کردیا ہے۔

## ربيعة بن نفرها كم يمن كاحال اورشق وطيح كا منوں كابيان

ابن این این این این این نیم میں سے یمن کا ایک حکمران ربیعة بن نفر بھی تھا ایک ہولنا ک خواب د کھے کرخوف زدہ ہو گیا اور اپنی مملکت کے کسی کا من (پیشین گو) جادوگر فال گواور نجوی کونہیں چھوڑ اجس کو این نہ بلایا ہواوران سے نہ کہا ہو کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے اور میں اس سے بہت ڈرگیا ہوں تم لوگ مجھے وہ خواب اور اس کی تعبیر بتادوانھوں نے کہاوہ خواب ہم سے بیان

ل اس شان وشوکت کا انجام بیر ہوا کہ۔ ع لیعنی چلو بھریانی بھی اس میں باقی ندر ہا۔ (احر محمودی)

سیجے تو ہم اس کی تعبیر بتا کیں گے اس نے کہااگر میں نے اس کا حال تہہیں بتا دیا تو اس کے متعلق تمہاری تعبیر پر مجھے اطمینان نہ ہوگا کیونکہ اس کی تعبیر اس شخص کے سواکوئی نہیں جان سکتا جواس کے بتانے سے پہلے اسے جان نہ لے ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہااگر بادشاہ کی بہی خواہش ہے تو کسی کو مطبح اورشق کے پاس روانہ کر سے کیونکہ اس تعبیر خواب کے معاملے میں ان دونوں سے زیادہ جانے والا کوئی شخص نہیں بادشاہ جس چیز کے متعلق ان سے سوال کر سے گا وہ بتا دیں گے مطبح کا نام رہیج بن ربیعة بن مسعود بن ماذن بن ذئب ابن عدی بن مازن تھا اورشق صعب بن یشکر بن رہم بن افرک بن قسر ابن عبقر بن انمار بن اراش کا بیٹا تھا۔ اور انمار ابو بجیلہ اور شعم کے خاندان والے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمن اور قبیلہ بجیلہ والوں نے کہا ہے کہ انما راراش بن کھیان ابن عمر و بن الغوث بن نہت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا ہے۔ بعض نے اراش کوعمر و بن کھیان بن الغوث کا بیٹا کہا ہے اور بجیلہ اور شخع کا خاندان یمنی ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ ربیعہ بن نفر شاہ یمن نے انہیں بلا بھیجا توشق ہے پہلے طبح اس کے پاس آیا بادشاہ نے اس ہے وہی کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے جھے خوف زدہ کر دیا ہے اور میں اس ہے ڈرگیا ہوں تو جھے وہ خواب بتا دے۔ اگر تو نے اسے سی بتایا تو سمجھوں گا کہ تو اس کی تجیر بھی ضیح بتا دے گا اس نے کہا ہاں میں بتا دوں گا۔ تو نے ایک شرارہ دیکھا ہے جو اندھیر ہے نے لکا پھر تہمہ یعیٰ شیمی زمین میں گرااور پھر اس میں کی ہر دماغ والی چیز ( لیعنی جان دار ) کو کھا گیا۔ ہا دشاہ نے کہا اے طبح تو نے اس میں ذرا میں خوالی جیز ر ایعنی جان دار ) کو کھا گیا۔ ہا دشاہ نے کہا دونوں سیاہ پھر یکی زمینوں کے درمیان بھی خطی نہیں کی۔ اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تعبیر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر یکی زمینوں کے درمیان جینے حشر ات الارض ہیں ان کی تئم کھا تا ہوں کہ تہماری سرز مین پر جبشی آٹازل ہوں گے اور مقامات ابین و جرش کے درمیان کے مرمیان کے سارے علاقے کے مالک ہوجا کیں گے۔ بادشاہ نے کہا اے طبح تیرے باپ کی قتم میتو ہمارے کے درمیان کے سارے علاقے جو باعث میں کہا ہیں کہا ہیں کہا ہو جائے گی کہا نہیں ) بلکہاس کے بعد ساٹھ میا ستر سال گزرنے پر پوچھا تو کیا ان کی حومت ہمیشہ دہ ہو جائے گی کہا نہیں ہمیشہ نہیں رہے گی ساٹھ ستر سال کے بعد منقطع ہو جائے گی کہا نہیں ہمیشہ نہیں دے گی ساٹھ ستر سال کے بعد منقطع ہو جائے گی کہا نہیں ہمیشہ نہیں دے گی ساٹھ ستر سال کے بعد منقطع ہو جائے گی ساٹھ ستر سال کے بعد منقطع ہو جائے گی ساٹھ ستر سال کے بعد منقطع ہو جائے گی ہما نہیں ہمیشہ نہیں کہا تھوں خوالے گی کہا اور ان میں ہے کی کو یمن میں نہ ساٹھ اس کے گا کہا ارم ذی بین عدن سے ان پر خروج کرے گا۔ اور ان میں ہے کی کو یمن میں نہ ساٹھ ستر سال کے دور کرے گا۔ اور ان میں سے کی کو یمن میں نہ سرانجام پائے گا کہا ارم ذی بین عدن سے ان پر خروج کرے گا۔ اور ان میں سے کی کو یمن میں نہ سرانجام پائے گا کہا ارم ذی بین عدن سے ان پر خروج کرے گا۔ اور ان میں سے کی کو یمن میں نہ

ل (بد) میں قیس ہے۔ سے (ب) میں زارہے۔ (احم محمودی)

چھوڑ ہےگا۔ پوچھا کیااس کی میسلطنت رہے گی یا منقطع ہوجائے گی کہا (نہیں ہمیشہ نہیں رہے گی) بلکہ منقطع ہوجائے گی کہا (نہیں ہمیشہ نہیں رہے گی) بلکہ منقطع ہوجائے گی۔ پوچھا میں اولا دہیں ایک شخص ایسا ہوگا کہاس کی تو م میں زمانے کے ختم تک حکومت رہے گی۔ پوچھا کیا زمانے کے لئے اختتا م بھی ہے کہا ہاں جس روز پہلے اور پہلے اور پہلے اور پچھلے (سب) جمع ہول گے نیک لوگ اس روز خوش قسمت ہوں گے اور برے اس روز بد نصیب پوچھا کیا یہ تھے جس کی تم مجھے خبر دے رہے ہو کہا ہاں قتم ہے شنق (کے اجالے) کی اور (رات کے ) اندھیری کی اور شبح صادق کی جواہم خبر میں تھے سنار ہا ہوں وہ بالکل تج ہے لئے

اس کے بعداس کے پاسٹن آیا۔اس ہے بھی اس نے ویابی کہا جیسا طبح ہے کہا تھالیکن طبح نے جو پچھ کہا تھا اس نے اس پر ظاہر نہیں کیا تا کہ یہ معلوم ہو کہ دونوں اس معالمے ہیں شفق اللفظ رہتے ہیں یا مختلف۔شق نے کہا ہاں آپ نے شرارہ دیکھا ہے جو اندھرے میں سے نکلا پھر نشیبی زمین اور ٹیلے کے درمیان آگرااوراس میں کے ہرذی روح کو کھا گیا۔راوی نے کہا جبشق نے بادشاہ سے یہ کہا تواس نے جان لیا کہ دونوں متفق ہیں اور دونوں کی بات گویا ایک ہی ہے گرفرق صرف اس قدر ہے کہ طبح نے کہا تھا کہ نشیبی جھے میں آگرا پھراس میں کے ہرد ماغ والے کو کھا گیا اورشق نے کہا کہ شیبی نے میں اور ٹیلے کے درمیان نشیبی جھے میں آگرا پھراس میں کے ہرد ماغ والے کو کھا گیا اورشق نے کہا کہ شیبی نے میں اور ٹیلے کے درمیان آگرا اوراس میں کے ہرذی روح کو کھا گیا پھر با دشاہ نے اس ہے کہا اے شق تو نے خواب کے بیان میں تو ذرا بھی غلطی نہیں کی اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تجیر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر کیلی زمینوں کے تو ذرا بھی غلطی نہیں کی اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تجیر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر کیلی زمینوں کے درمیان کے لوگوں کی قتم کھا تا ہوں کہ تہہاری سرزمین میں سودان آ نازل ہوں گے اور تمام زم و نازک

ا اس روایت اوراس کے جیسی اور بہت ی روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب نے رسول الشن الی کی بعثت سے پہلے ہی آ پ کے متعلق پیشین گوئیاں کی ہیں اور جب آ پ کا زیاز ظہور قریب ہوا تو کا بمن لوگ عربوں کو آ پ کے متعلق بعض امور بتا نے گئے لیکن باوجوداس کے عرب ان امور سے غفلت ہی ہرتے رہے یہاں تک کہ الشقالی نے آ پ کو مبعوث فرما دیا اور جو امور وہ بتایا کرتے تھے وہ واقع ہو کر رہے ربیعة بن نفر کا اپنے خواب کی تجیر کے لئے کا ہنوں کو بلانا جس کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہوں کو بلانا جس کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہے اس امر پر پور سے طور پر دلالت کرتا ہے اس کے خلاوہ ان روایات میں ہے جن کا طبری نے ذکر کیا ہے ایک سے بھی ہے کہ پرویز بن ہر مز کے خواب میں ایک شخص آ یا اور اس سے کہا کہ جو کچھ تیر ہے ہاتھ میں ہے وہ موٹی لاٹھی والے کو دے وہ اس خواب سے بہت دنوں تک خوف زدہ رہا یہاں تک کہ نعمان نے اس نی بی گئی ہے گئے ہا مہ میں ظاہر ہونے کے متعلق خطا کھا تو اس نے جان لیا کہ عرف شریب کو مت آ ہے کی طرف شقل ہوجائے گی۔ اس کے خلاوہ کتب سر میں اس طرح کے بہت ہے واقعات موجود ہیں ۔ (اجم محمودی)

سبزہ زاروں پر غلبہ یالیں گے اور ابین سے نجران تک تمام مقامات پر حکمران ہوجائیں گے بادشاہ نے اس سے کہا اے شق تیرے باپ کی نتم بیتو ہمارے لئے موجب غیظ وغضب اور وجہ در دوالم ہے۔ آخریہ کب ہونے والا ہے کیا میرے ہی زمانے میں یا اس کے بعد کہا تیرے زمانے میں نہیں بلکہ اس کے کچھ بعد پھر تنہیں ان سے ایک بڑی عظمت وشان والانجات دلائے گا اور انہیں سخت ذلت کا مزہ چکھائے گا یو چھا آخر یے عظمت وشان والا کون ہوگا کہا ایک نو جوان جو نہ کمز ور ہوگا اور نہ کسی معاملے میں کوتا ہی کرنے والا ذی یز ن کے خاندان میں سے ایک شخص ان کے مقابلے کے لئے اٹھے گااوروہ ان میں سے کسی کو یمن میں نہ چھوڑ ہے گا۔ پوچھا کیااس کی سلطنت ہمیشہ رہے گی یا وہ بھی چندروز میں ختم ہوجائے گی کہانہیں وہ بھی ہمیشہ نہ رہے گی بلکہ ایک خدا کے بھیجے ہوئے کی وجہ ہے ختم ہو جائے گی جوصدافت وانصاف دین داروں اورفضیلت والوں میں پیش کرے گا اس کی قوم میں حکومت فیصلے کے دن تک رہے گی یو چھا فیصلے کا دن کیا ہے؟ کہا وہ دن جس میں حکام کو بدلہ دیا جائے گا اس روز آسان سے پکار ہوگی جس کوزندہ اور مردہ سب سنیں گے اس روزلوگ ایک و فت معین پرجمع کیے جائیں گے پر ہیز گاروں کواس روز کامیا بی اور (اقسام کی) بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ یو چھا جو کچھتو کہدر ہاہے میچے ہے کہا ہاں آ سان وز مین اور جو کچھان دونوں کے درمیان رفعت ویستی ہےان ک قتم جوا ہم خبر میں نے تحقیے دی ہےوہ بےشبہ تیجی ہےاس میں کسی قتم کے شک یاغلطی کا امکان نہیں۔ابن ہشام نے کہاامض کے معنی اشک کے ہیں اور بیحمیری زبان کا لفظ ہے اور ابوعمر و نے کہا امض کے معنی باطل اورغلط کے ہیں۔

(غرض) ان دونوں نے جو کچھ کہاوہ ربیعۃ بن نفر کے دل میں جم گیااوراس نے اپنے گھر والوں اور بچوں کے لئے سامان ضروری تیار کر کے انھیں عراق کی جانب روانہ کر دیا اور شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کے نام جس کا نام شابور بن خرازاؤ تھاان کے لئے ایک خطالکھ دیااس نے انھیں جیرہ میں بسالیا اور اسی ربیعۃ بن نفر کی بسماندہ اولا دمیں سے نعمان بن منذر ہے اور وہ یمنی نسب اور یمن والوں کے ملم کے لحاظ سے منذر بن نعمان بن منذر بن عمر وابن عدی بن ربیعۃ بن نفر کا بیٹا ہے جو یمن کا بادشاہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ خلف احمر نے جوخبریں مجھے دیں اس میں سلسلۂ نسب نعمان بن منذر بن منذر ہے۔



ابن آخق نے کہا پھر جب ربیعۃ بن نصر مرکھپ گیا تو تمام یمن کوحکومت حسان بن تبان اسعد ابو کر ب کو مل گئی اور بیرتبان اسعد تبع ثانی کہلا تا ہے جوکلیکر ب بن زید کا بیٹا ہے اور زید تبع اول کہلا تا ہے جوعمر و ذوالا ذیار بن ابر ہندذی المنار بن الریش کا بیٹا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے الرائش کہا ہے۔

ابن اسطی نے کہا کہ وہ بیٹا ہے عدی بن سیفی بن سباالاصغر بن کعب کہف الظلم بن زید بن سہل بن عمر و بن قبیس بن معاویة بن جشم بن عبدشس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن زہیر بن ایمن بن الہمسیع بن العرنج حمیر ابن سباالا کبر بن یعرب بن یعجب بن قبطان کا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلسلہ نسب یعجب بن یعرب بن قطان ہے۔

ابن اتحق نے کہا یہ تبان اسعد ابوکرب وہی ہے جو مدینۂ (منورہ) آیا اور مدینے کے یہود کے دو عالموں کو وہاں سے یمن لے گیا اور بیت الحرام کی تغییر کی اور اس پرغلاف چڑھایا اور اس کی حکومت ربیعۃ بن نفر کی حکومت سے پہلے تھی۔

ابن ہشام نے کہایہ وہی ابوکرب ہے جس کے متعلق پیشعرز بان زدعام ہے۔ لینت حظی مِنْ آبِی تحویب اَنْ یَسُدَّ خَیْرُهُ خَیْرُهُ خَبَلَهُ

کاش مجھے ابوکرب کی جانب ہے (صرف اس قدر) نفع ہوتا کہ اس کی نیکی اس کے فساد کو روک دیتی۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب وہ مشرق ہے آیا تو مدینہ (منورہ) کواپناراستہ بنایا تھا اور ابتداء میں جبور وہ وہ ہاں ہے گزرا تھا تو وہاں کے رہنے والوں کواس نے برافر وختہ نہیں کیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کوان میں چبور گیا تھا ایک اچپا تک حملے میں قبل کر دیا گیا اس لئے وہ وہاں اس عزم سے آیا کہ مدینہ منورہ کو برباد کر دیا اور کو الیاس کے مقابلے کے وہاں کے رہنے والوں کو نیست و نابود کر ڈالے وہاں کی تھجور کے پیڑوں کو کاٹ ڈالے تو اس کے مقابلے کے لئے انصار کا یہ قبیلہ متحد ہو گیا جن کا سر دار بنی نجار کا ایک فرد عمر و بن طلعہ تھا جو بنی عمر و بن مبذول کا ایک شخص ہے اور مبذول کا نام عامر بن ما لک بن نجار ہے اور نجار کا نام تیم اللہ بن عمر و بن خزرج بن حارثہ بن عامر ہے۔

ابن ہشام نے کہا عمر و بن طلۃ بن معاویۃ بن عمر و بن عامر بن ما لک بن النجار ہے اور طلۃ اس کی ماں کا نام ہے اور وہ عامر بن زریتی بن عبد حارثۃ بن ما لک بن غضب بن بشم بن الخزرج کی بیٹی تھی۔
ابن اسخق نے کہا بن عدی بن النجار میں کے ایک شخص نے جس کا نام احمر تھا تبع والوں میں کے ایک شخص پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ ان کے پاس آئے ہوئے تھے اور اس کوئل کرڈ الا اس کی تفصیل ہے ہے کہ:۔
احمر نے اس شخص کو اپنے بار دار درختوں کے پاس تھجوروں کے خوشے کا ثنا ہوا پایا۔ تو اس نے درانتی

سے اس کو مارااور قبل کر ڈالا۔اور کہا کہ مجبوری توای کی ہیں جس نے اس کی تا ہر کی جواس واقعہ نے ان سے تع کے کینے کواور بردھادیا اور جنگ شروع ہوگی انصار کا دعویٰ ہے کہ وہ ان سے دن بیس جنگ کرتے تھاور رات میں ان کی ضیافت کرتے تو تیج کوان کا ہیہ برتاؤ بہت ہی عجیب معلوم ہوتا اور کہتا خدا کی قتم ہماری قوم بردی شریف ہے تیج ان کے ساتھ جنگ ہی میں تھا کہ اس کے پاس بنی قریظة کے علماء یہود میں سے دو عالم بردی شریف ہے تیج ان کے ساتھ جنگ ہی میں تھا کہ اس کے پاس بنی قریظة کے علماء یہود میں سے دو عالم آئے۔اور قریظ نے نضیر نجام آ اور عمر وجس کا نام ہمل بھی تھا ہی سب کے سب بنوالخزرج بن الصریح بن التوء مان بن السبط بن السبط بن العمر بن تا وی بن خیر ابن المنام ہمل بھی تھا ہیں سبعہ بن عازر بن عمر ان بن عمر ان بن السبط بن العمر عن سعد بن لا وی بن خیر ابن المنام ہمل تھا تھا بہت اللہ بن البہت علی الرحمٰن ( منافیۃ آئے کہ کہ اللہ بن العمر بن قابہت اس کے بیا المنام ہمل کے تھا جب انہوں نے سانا کہ تیج مدینہ اور اہل مدینہ کے برا در کرنے کا قصد رکھتا ہے تو دونوں نے اس نے ابا اے بادشاہ تو ایسا نہ کراورا گرتو اپنے اراوے سے بازنہ آیا تو تیم سے قصد رکھتا ہے تو دونوں نے اس نے ان دونوں سے کہا ہے کہ اور ہم تھے کی نہ کی فوری سزایا نے سے بھی اور اس کے درمیان کی نہ کی فوری سزایا ہے بازنہ آیا اس نے بھی کی اور میں خوا اور ستھ ہوگا ہوں نے کہا اس نے کہا ہوگ کے اور جو جو با تیں ان کے کہ وہ مقام ہمرت نبی کی گروہ اس خیال سے باز آ گیا اس نے بھی کیا اور مدینہ خورہ اس خیال سے باز آ گیا اس نے بھی کیا اور دونوں کو علم ہے اور جو جو با تیں ان سے تیں ان کو پہند آ گیا اور مدینے سے لوٹ گیا اور انہیں کے ذہر ب کی پیروی شروع کردی۔

خلد بن عبدالعزی بن عزیة بن عمر و بن عبدعوف بن غنم بن ما لک ابن النجار عمر و بن طلة پرفخر کرتے مولے کہتا ہے۔

لے مچھل آنے کے لئے نرورخت کا پھول ماوہ درخت کے بھول میں ڈالنے کوتا ہیر کہتے ہیں۔ (احرمحمودی)

ع (الف بج) نجام باجيم (د) نحام با حائے على \_

سے حسبنثان (۲)۔ سے (الف) قاصت (بجو) قامت۔

اسرائیل کے معنی منتبی الارب میں عبداللہ کے لکھے ہیں اسربہ معین قیدی۔ بندہ اور ایل بہ معنی اللہ اس لحاظ ہے اسرائیل اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے معنی قوی وقد رہے لکھے ہیں اس طرح اسرائیل اللہ کے معنی عبداللہ القوی ہو کے ہیں۔ (احرمحودی)
 اللہ کے معنی عبداللہ القوی ہو کئے ہیں۔ (احرمحودی)

ل یعنی الله تعالی اسباب باطنی کے ذریع تھے بربادی مدینہ منورہ سے روک دےگا۔

مے کتب سابقہ کے ذریعے آنے والے وا تعات کا۔

اَصَحَا اَمْ قَدْ نَهَى ذُكَرَهُ اَمْ قَضَى مِنْ لَذَةٍ وَطَرَهُ

کیا تبع (مدینة النبی مُنَافِیْدِم کی عظمت اور عمر و بن طلة کے جیسے بہادر کے مقابلے کی مشکلوں کو)
میمولا ہوا تھا اور اب ہوش میں آیا ہے یا اس نے عمد اس بات کو یاد آنے سے روک دیا تھا یا وہ
زندگی کی لذت (اور آرز ووں اور ارمانوں) سے (سیراور) فارغ ہو چکا ہے یا

أَمُ تَذَكَّرُتَ الشَّبَابَ وَمَا فِكُرُكَ الشَّبَابَ الْأَعُصُرَهُ فِي فِي الشَّبَابَ الْأَعُصُرَهُ

یا اے تبع مجھے اپنی جوانی یاد آگئی اور اپنی جوانی کے گھمنڈ میں نتائج سے بے پروائی کررہا ہے لیکن تیری جوانی کے زمانے یا اس جوانی کی یاد سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوسکتا ہے۔

اِنَّهَا حَرْبٌ رَبَاعِيَةٌ مِثْلُهَا اَنَى الْفَتَى عِبَرَهُ َ عِبَرَهُ َ عَ

یہ کوئی معمولی جنگ نہیں یہ تو وہ جار کونچلیون والی شیرانہ جنگ ہے کہ اس کے جیسی جنگیں ایک نوعمر نوجوان کے لئے موجب عبرت اور تجربہ آ موز ہیں۔

> فَاسُاً لا عِمْرَانَ آوُ اَسَدًا إِذُا آتَتُ عَدُوًا مِعَ الزُّهَرَهُ

اے میرے ساتھیوذ راتم دونوں بن عمران یا بنی اسد ہے اس وقت کی حالت کوتو دریافت کرلو جب کہ زہرہ کے طلوع کے ساتھ ساتھ صبح سوریے ایک بڑالشکر تیزی ہے آ دھمکا۔

فَيْلَقُ فِيْهَا آبُوْ كَرِبِ سُبَّغ آبُدانُهَا ذَفِرَهُ

بر الشکرجس میں ابوکر ب قائد تھا ان کشکر والوں کی زر ہیں بڑی بڑی اور فولا د کی بوسے رچی تھیں۔

ل اوراسے اپنی زندگی دو بھر ہمو چکی ہے کہ اے اپنی بر بادی کا کوئی خوف باتی نہیں رہا۔ (احمر محمودی)۔ ۲ نسخہ (الف) غیرہ (ب ج د) عبرۃ 'غیرہ کی صورت میں اس کے معنی بیہوں گے کہ اس کے جیسی جنگیں نو جوان پر حوادث زیانہ لاتی ہیں لیکن مجھے وہ نسخہ جس کومیں نے متن میں رکھا ہے مرجح معلوم ہوتا ہے۔

سے نسخ (الف) غدوا (بج د) عدوانسخداول کے معنی صبح سورے دوم کے معنی دوڑتے ہوئے تیزی ہے۔ (احمد محمودی)

ثُمَّ قَالُوْا مَنْ يُوَمَّ بِهَا؟ اَبَنِي عَوْفٍ اَمِ النَّجَرَهُ لِ

پھرانہوں نے کہااس شکر کو لے کرکس کا قصد کیا جائے یا کس سے مقابلہ کریں کیا بن عوف سے یا بن نحار ہے۔

> بَلُ بَنِی النَّجَّارِ اِنَّ لَنَا فِیْهِمُ قَتْلَی وَ اِنَّ تِرَهُ

ہیں انہوں نے ان سے شمشیر زنی شروع کی ان کا سیلا ب بارش کے اس سیلا ب کی طرح تھا جو نشیب کی جانب زور سے رواں ہو۔

فِيْهُمْ عَمْرُو بْنُ طَلَّةَ مَرُو مَنَّ طَلَّةَ مَرَّهُ مَلِّهُ عُمْرَهُ مَلِّي عَمْرَهُ عُمْرَهُ

انہیں میں عمر و بن طلبۃ بھی تھا اللہ ان کی قوم کو اس کی عمر ہے متمتع کر ہے بیعنی اللہ اس کو بہت دنوں زندہ رکھے۔

سَيَّدُ سَامَ الْمُلُوْكَ وَمَنْ رَامَ عَمْرًا لَا يَكُنْ قَدَرَهُ لَا مَكُنْ قَدَرَهُ

وہ ایسا سردار ہے جس نے بہت سے بادشاہوں پر برتری حاصل کر لی ہے جو شخص بھی عمر و کے مقابلے یااس کوضرر پہنچانے کا ارادہ کرے خدا کرے کہ وہ اس پر قدرت نہ پائے۔

ا نسٹی (الف) یؤم نسخہ (ب ج و) نؤم بہلی صورت میں نعل مجبول ہوگا دوسری میں معروف (احتر محمودی)

ع نسٹی (الف) کا لغیبۃ النتر ہ (ب) کا لغیبۃ النوہ (ج) کا لغیبۃ النوہ (د) کا لغبۃ النو ہ نیبہ کے معنی پانی کا بہت بوی مقدار میں اعثر یلا جانا نثر کے معنی بجمیر نے اور کثرت کے ہیں بینی ان کا سیلا ب ایسا تھا گویا بہت مقدار میں پانی اعثر یلا جار ہا ہے اور غربہ کے معنی بہت زور سے نچوڑ نا (احر محمودی)

اور بیانصار کے قبیلے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ تبع ان یہود قبائل سے جوان سے پہلے تھے کینہ ہی رکھتا تھا وہ تو انہیں برباد ہی کر دینا جا ہتا تھالیکن انھوں نے اس کوان سے روکا یہاں تک کہ وہ ان کے پاس سے لوٹ گیا اورای لئے کسی شاعر نے اپنے شعر میں کہا:۔

> مَابَالُ نَوْمِكَ مِثْلُ نَوْمِ الْآرْمَدِ اَرِقًا كَانَّكَ لَا تَزَالُ تَسَهَّدُ الْ

تیری نیندکوکیا ہوگیا ہے کہ بیداری کے سبب سے آشوب چشم والے کی میند ہوگئی ہے۔ گویا کہ تو ہمیشہ بیدارز ہتا ہے۔

حَنَقًا عَلَى سِبْطَيْنِ حَلّا يَشْرِبًا أَوْلَى لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدِ

کہ ان دوقبیلوں سے کینہ وری کے سبب جو پیڑب میں وطن پذیر ہو گئے ہیں گویا رات بھر جا گنا ہی رہتا ہے اور بیڑب پر حملہ کرنے کی فکر میں لگا ہے اور جنگ و جدل کی سزا کے لئے ایسے ہی ۔ لوگ زیا دہ سزا دار ہیں۔

ابن ہشام نے کہا جس قصیدے میں بیشعرے وہ مصنوعی ہے اور اس وجہ ہے ہم اس کے لکھنے سے بازرہے۔

ابن اسلاق نے کہا کہ تُنع اوراس کی قوم بت پرست تھی بتوں کو پوجا کرتی تھی جب اس نے مکے کارخ کیا جو یمن کو جاتے وقت اس کے راستے ہی میں واقع تھا اور عُسُفان اورائج کے درمیان کسی مقام پر پہنچا تو اس کے پاس ہذیل بن مدر کہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد میں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا اس کے پاس ہذیل بن مدر کہ جھپا ہواخز انہ نہ بنا دیں جس میں موتی زمر دیا قوت اور سونا چاندی بہ کثر ت موجود ہے جس سے آپ کے وائد کی بادشاہ عافل رہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں ضرور بنا دو۔ انہوں نے کہا کھو ہیں ایک گھر ہے اس بنتی کے رہنے والے اس گھر کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے پاس نمازیں کہا مج میں ایک گھر ہے اس بنتی کے رہنے والے اس گھر کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے پاس نمازیں پڑھتے ہیں یا دعا میں ما نگتے ہیں۔ قبیلہ بنی ہذیل نے تو صرف بیرچا ہا تھا کہ تنع کو اس ذریعے سے بربا دکرویں

ا نسخ (الف) کے سوایہ شعرکی نسخ میں متن کتاب میں نہیں نسخ (ب) کے حاشے پریہ شعرالفاظ کے تفاوت کے ساتھ موجود ہاس میں ہے ۔ ہاس میں ہے مابال عینك لاتنام كانما كحلت مآقیها بسم الاسود ترجمه: ۔ تیرى آئھوں كوكيا ہوگيا ہے كہ وہ سوتى بى نہيں گویا كولے میں كالے سانپ كاز ہر بطور سرمدلگایا ہے۔ (احرمحمودى)

کیونکہ وہ جانتے تھے کہ باوشاہوں میں ہے جس نے اس کے ساتھ بدی کا ارادہ کیایا وہاں سرکشی کرنا جاہاوہ برباد ہو گیا۔لیکن جب اس نے ان کے کہنے کے موافق کرنے کاعزم کرلیا تو ان دونوں عالموں کو بلایا اور ان ے اس کے متعلق دریا فت کیاان دونوں نے کہااس قوم نے تجھے اور تیری قوم کو ہربا دکر دینا جا ہا ہے ہم اس گھر کے سواکوئی اور گھر ایسانہیں جانتے جس کواللہ نے زمین میں اپنے لئے بنایا ہوا گرتو نے ویسا ہی کیا جس پر تجھے ان لوگوں نے ابھارا ہے تو تو اور تیرے ساتھ جو جو ہوں گے سب تباہ ہو جا کیں گے اس نے کہا تو پھرتم دونوں کا کیا مشورہ ہے جنب وہاں جاؤں تو کیا کروں انہوں نے کہاوہاں کے لوگ اس گھر کے پاس جو کچھ کرتے ہیں تو بھی وہی کراس کا طوا ف کراس کی تعظیم و تکریم کراوراس کے پاس اپنا سرمنڈ وا اورخشوع و خضوع ( اور عجز و انکسار اختیار کر ) حتیٰ کہ تو وہاں ہے نکل جائے ۔ اس نے کہاتم اس طرح کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا من واللہ بے شہوہ ہمارے باپ ابراہیم کا گھر ہے اور اس میں کی قتم کا شک نہیں کہ وا قند ٹھیک ٹھیک ویسا ہی ہے جبیسا ہم نے تجھ سے کہا ہے لیکن وہاں کے رہنے والوں نے اس گھر کے اطراف بت نصب کر کے اور ان کے آ گے قربانیاں کر کے ہمارے اور اس گھر کے درمیان دیوار حائل کر دی ہے اور وہ نجس اور مشرک بھی ہیں۔ یہی یا ای طرح کے الفاظ انہوں نے کہے (غرض) وہ ان کی بات کی سچائی اور ان کے خلوص وخیرخواہی کامعتر ف ہوگیا اور ہذیل کے مذکورہ لوگوں کو بلوایا اوران کے ہاتھ کا ٹ دیے اورخود آ گے چلا یہاں تک کہ مکے میں آیا اور بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے پاس اونٹ ذیج کیے اور اپنا سرمنڈ وایا اوراس عام روایت کے مطابق جولوگوں میں مشہور ہے وہ مکے میں چھروز رہاان دنوں میں لوگوں کے لئے جانور ذبح کیا کرتا اور وہاں کے رہنے والوں کو کھانا کھلاتا اور شہدیلاتا رہااور اسے خواب میں بتایا گیا یعنی تھم دیا گیا کہوہ بیت اللہ پرغلاف جڑھائے چنانچہاس نے بیت اللہ پرٹاٹ کاغلاف جڑھایا پھراہے بتایا گیا کہ اس سے بہتر غلاف چڑھائے تو اس نے اس برمعافر کا غلاف چڑھایا پھراسے بتایا گیا کہ اس براس سے بہتر غلاف چڑھائے تو اس نے اس پر ملاء اور وصائل کا غلاف چڑھایا اور عرب کے خیال کے موافق

لے ان الفاظ ہے راوی پیر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اسے ان دونوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یقینی طور پریادنہیں ہیں اس لئے روایت بالمعنے کی گئی ہے ادر بیدالفاظ روایت بالمعنی کی جانب بطورا شار وذکر کئے گئے ہیں ۔ (احمرمحمودی)

ع اصل میں لفظ نصف ہے جو نصفہ کی جمع ہے جس کے معنی موٹے کپڑے یا مجبور کے پتوں اور ریشوں سے بنی ہوئی چیز کے ہیں جس کو ہم ٹاٹ کہ کے جیجے ہیں۔(احمیمودی)۔

سع معافرایک شهرکانام ہے جویمن میں تھاجس کی طرف ایک خاص قتم کا کپڑ امنسوب تھا۔

س طاءاس جادركوكت بين جس مين دويات طاكري مي مول (اتد محودي)

وصائل بھی ایک شم کا کپڑا تھا جو یمن ہے آتا تھا۔ (احمحمودی)

تع پہلا محف ہے جس نے بیت اللہ پرغلاف پڑھایا اور اس کے نتظمین کو جو بی جرہم سے تھ (ہمیشہ غلاف پڑھاتے رہنے کی) وصیت کی۔ اور اسے پاکساف رکھنے کا محم دیا۔ اور یہ بھی محکم دیا کہ خون مردارا ورنجس چیتھڑے اس کے نزدیک نہ آنے دیں اور اس کے لئے دروازہ اور تفل کنجی بنوائی توسیعہ بنت الاحب بن جو جذیمہ بن عوف بن نفر بن معاویہ بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان نے جو عبد مناف بن کعب بن سعد بن تیم بن مرۃ بن کعب بن لوسی بن غالب بن فہر بن مالک بن العفر بن کنانہ کے باس لین اس کی زوجیت میں تھی اشعار ذیل کہے ہیں جس میں اپنے بیٹے کوجس کا نام خالد تھا اور جو عبد مناف بی کے باس لین کا م خالد تھا اور جو عبد مناف بی کے فیا می نام خالد تھا اور جو عبد مناف بی کے نطف سے تھا مخاطب کر کے حرمت مکہ کی عظمت جتائی ہے اور اس کو حرم میں بعاوت کرنے سے منع کیا ہے تھے اور اس کو حرم میں بعاوت کرنے سے منع کیا ہے تھے ان سب کا ذکر کیا ہے۔

اَبْنَی لَا تَظُلِمْ بِمَکَّةً لِا الْکَبِیْرِ لَا الْکَبِیْرِ الصَّغِیْرَوَلَا الْکَبِیْرِ الصَّغِیْرَوَلَا الْکَبِیْرِ الصَّغِیْرَوَلَا الْکَبِیْرِ الصَّغِیْرَوَلَا الْکَبِیْرِ الصَّعِیْرَوَلَا الصَّغِیْرِوَلَا اللّٰکِیْرِ الصَّعِیْرِ اللّٰ اللّٰکِیْرِ اللّٰکِیْرُورِ اللّٰکِیْرِ اللّٰکِیْرِ اللّٰکِیْرِ اللّٰکِیْرِ اللّٰکِیْرِ اللّٰکِیْرُورِ اللّٰکِیْرِ اللّٰکِیْرِ اللّٰکِیْرِ اللّٰکِیْرُورِ اللّٰکِیْرِ الْکِیْرِ الْکِیْرِ اللّٰکِیْرِ اللّٰکِیْرِیْرِ اللّٰکِیْرِ اللّٰکِیْرِ اللّٰکِیْرِ

ل دوسرے نسخوں میں "امو هم بنطهیره" ہاور نسخدالف میں "بنظهیره" ہے جو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احریم محمودی)

ع نسخہ (الف) میں "مبلا ثاو هی المحانص" لکھا ہاور نسخہ (ب) میں "منلاة و هی المحانص" ہاور نسخہ (ج) میں مثلا ٹاوھی المحانص" ہے اور نسخہ (ب) میں "مبلا ہے مثلا ہے جو کی دوسرے کے چیتھ رہے جس کی جمعی متا کی ہے جو کی دوسرے کے چیتھ رہے جس کی جمعی متا کی ہے جو کی دوسرے کے چیتھ کے جس کی جمعی مطابق نہیں۔

سے (الف ب) الاحب با حائے حسی (ق و) الاجب باجیم میلی نے لکھا ہے کہ اہل منسب حامیملہ سے کہتے ہیں لیکن ابوعبیدہ نے جیم ہے لکھا ہے۔ (احریمحودی)

سی نند (الف) کے سواتمام ننوں میں یغر تک یائے تخانیہ ہے۔ جس کے معنی کہیں شیطان کتھے دھوکے میں ندوُال دے۔ کلام مجید میں ولا بعون مکم ہاللّٰہ العرود ہے جس کی تغییر شیطان ہی ہے گئی ہے (الف) میں تائے نو قانیہ ہے ہا گرتائے نو قانیہ سے پڑھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دھوکے میں ڈالنے والی چیزیں کتھے دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ (احرمحمودی)

ميرت ابن مشام 🖨 حمداة ل مَنْ يَظْلِمُ بِمَكَّةَ أطُراف مٹے جو مخص کے میں ظلم کرتا ہے اسے انتہائی برے نتائج بھکننے پڑتے ہیں۔ يضرب بخذيه بیٹے ایسے تخص کے منہ پر مار پڑے گی اور بھڑ گتی آ گ اس کے نرم ونا زک رخساروں کی شکل بگاڑ دیے گی۔ مور ی ابنی قَدُ فَهُ جَدُتُ ظَالِمَهَا بیٹے میں نے اسے بہت آ زمایا ہے اس میں ظلم کرنے والے کو ہلاک ہوتی ہی یا یا ہے۔ آمنها وكما ا ہے اور اس کے محن میں جتنے کل بنائے گئے ہیں اللہ نے ان (سب) کوامن چین عنایت فر مایا ہے۔ طيرها آمن وَالْعُصْمُ تَأْمَنُ فِي ثَبِيْر اللہ نے اس کے پرندوں کو بھی امن چین عطافر مایا ہے اور کوہ شبیر میں ہر نیاں (یا جنگلی بکریاں) بھی امن چین ہے رہتی ہیں۔ غزاها وَلَقَدُ فكسا بَنِيتَهَا اور بے شک تبع نے اس عظمت والے گھر کا قصد کیا ہے یعنی اس کی زیارت کے لئے آیا ہے اور اس کی عمارت پر نیا نرم اور منقش غلاف چڑ ھایا ہے۔ وَآذُلُ فأو فيها

ا (الف) اور (ب) میں ملح با حائے حی اور (جوو) میں باجیم ہے جس کے معنی اینے زم و تازک رضار لئے آگ میں داخل ہوگا۔ (احمرمحمودی)

اور میرے پروردگارنے اس کے ملک کواس کا مطبع وفر ما نبر دار بنادیا تو اس نے اس میں نذریں (گذرانیں اور جو جونذریں کی تھیں) یوری کیں۔

> يَمْشِي اللَّهَا حَافِيًا بِفِنَائِهَا اللَّهَا بَعِيْر

(دیکھنے والے دیکھر ہے تھے کہ) وہ اس گھر کی جانب نظے پاؤں جار ہاہے اور اس گھر کے تھی میں دوہزاراونٹ ( قربانی اورمہمانوں کی ضیافت کے لئے ) موجود ہیں۔

وَيَظَلَّ يُطْعِمُ أَهْلَهَا لَحْمَ الْمَهَارى وَالْجَزُورُ

اور وہ وہاں رہنے والوں کو اعلیٰ درجے کے اونٹوں اور دوسرے ذبح کرنے کے قابل جانوروں کا گوشت کھلائے جارہاہے۔

يَسْقِيْهِمُ الْعَسَلَ الْمُصَفِّى وَالرَّحِيْضَ مِنَ الشَّعِيرُ وَالرَّحِيْضَ مِنَ الشَّعِيرُ

وہ انہیں چھنا ہوا شہد بلائے جار ہاہاور دھوئی ہوئی پاک صاف آش جو بلائے جار ہاہے۔

وَالْفِيْلُ اَهْلَكَ جَيْشَهُ يُرْمَوْن فِيْهَا بِا الصَّنْحُورُ

اور ہاتھی والالشکر بر باد کر دیا گیا اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ ان پراس بستی میں چٹانیں برس رہی ہیں۔

> وَالْمُلْكُ فِي اَقْصَى الْبِلَا دِوَفِي الْاَعَاجِمِ وَالْجَزِيرُ

اوراس کے باوشاہ کو مکے سے دور درازشہروں اور بیرون عرب ملکوں اور جزیروں میں ہلاک کر دیا گیا۔

فَأُسْمَعْ إِذَا حُدِّثْتَ وَٱفْهَمْ كَيْفَ عَاقِبَةُ الْأُمُورُ

جو کچھ تھے بیان کیا گیاا ہے ن اور انجام کارکیا ہوگا ہے بچھ لے۔

لے نسخ (الف) کے سواتمام نسخوں میں "بفنانھا" نے ہے ہمرف نسخہ (الف) میں "بغنانھا" نمین ہے ہے جس کے کوئی مناسب معنی مجھ میں نہیں آئے۔ (احرمحمودی)

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعارمقید ہیں اورمقیداشعاران اشعار کو کہتے ہیں جن کورفع نصب جرکوئی اعراب نہیں دیا جاتا بعنی ان پروقف کیا جاتا ہے پھر ( نبع ) نے اس کے ساتھ جولشکر تھا اس کواوران دونوں عالموں کو لے کریمن کارخ کیا اور محے نکل کر چلا گیا۔اور جب یمن میں داخل ہوا تو اپنی قوم کواس ند ہب کی طرف دعوت دی جس میں وہ خود داخل ہو چکا تھا انہوں نے اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔اور اس سے فیصلہ ٹالٹی کا مطالبہ کیا کہ اس آگ کی طرف دونوں رجوع کریں جو یمن میں تھی۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے ابو مالک بن ثعلبۃ بن الو مالک القرظی نے ابراہیم بن محمد بن طلحۃ بن عبید اللہ کی روایت سے بیان کیا کہ تبع جب یمن میں واخل ہونے کے قریب ہوا تو بن حمیر نے اس کو یمن میں آنے سے روکا اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ہیں تو اس بستی میں واخل نہ ہو سکے گا یعنی ہم مجھے اس بستی میں واخل نہ ہونے ویل کے کہا کہ جب تک ہم ہیں تو اس بستی میں واخل نہ ہوسکے گا یعنی ہم مجھے اس بستی میں واخل نہ ہونے ویل کے کہا رہونے ویل کے مارے وین سے علیحدگی اختیار کرلی ہے اس نے انہیں اپنے ویل کی وعوت نہ ہونے ویل کے انہوں نے کہا اچھا تو پھر آگ کے فیصلہ خالتی کو تسلیم کر اس نے کہا مجھا۔

ابن آخلی نے کہا کہ یمن والوں کے خیال کے موافق یمن میں ایک آگھی جوان کے مختلف امور میں ان کے ما بین ٹالٹی فیصلہ صاور کیا کرتی تھی ٹالم کو کھا جاتی اور مظلوم کو پچھ ضرر نہ پہنچاتی ۔ آخر اس کی قوم اپنی بتوں اور ان چیزوں کے ساتھ نگلی جن کے ذریعے وہ لوگ اپنے دین میں تقرب خداوندی حاصل کرنے کا دعویٰ کر محت تھے۔ اور وہ دونوں عالم بھی اپنی گرونوں میں اپنی کتا ہیں جمائل کیے ہوئے نکلے حتیٰ کہ سب کے سب اس مقام پر جا بیٹھے جہاں سے وہ آگ نکلا کرتی تھی لیس وہ آگ نگلی اور ان کی طرف بڑھی اور جب وہ ان کی سمت بڑھی تو وہ اس سے کتر ان گھا اور اس سے خوف زوہ ہوگئے۔ جولوگ وہاں موجود تھے انہوں نے ان کو ابھار ااور صبر کی ترغیب دی۔ وہ جم رہے یہاں تک کہ آگ ان پر چھا گئی بتوں اور تمام اس سامان تقرب کو جو اس کے ساتھ تھا اور ان جمیر کی لوگوں کو جو اس سامان کے حامل تھے سب کو کھا گئی اور وہ دونوں عالم اپنی گر دنوں میں اپنی کتا ہیں جاتم گئی تی کتا ہیں چھ ضرر نہ پہنچا یا پھر کیا تھا میں اپنی کتا ہیں جاتم گئی ہو کیا تھا در آگ نے اور آگ نے انہیں پچھ ضرر نہ پہنچا یا پھر کیا تھا میں اپنی کتا ہیں جاتم گئی ہو کیا تھا دیں ہیں جی کہ بینا نی سے بیٹ بی کتا ہو ایا ہر نکل آئے اور آگ نے انہیں پچھ ضرر نہ پہنچا یا پھر کیا تھا میں اپنی کتا ہیں جاتم گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو دیت سے اور ای واقعے کے سبب سے یمن میں میں بی بنا ہو گئی۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ ہے ایک بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ وہ دونوں عالم اور حمیر یوں میں

ل تمام ننوں میں لا تدخل علینا ہاورنند (الف) میں عطیننا ہے جو کسی طرح سیح نہیں خیال کیا جا سکتا۔ (احد منودی)

### 

ہے جولوگ نکلے نتھے انہوں نے اس آ گ کا اس لئے پیچھا کیا تھا کہ اس کولوٹا دیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس نے اس کولوٹا دیاو ہی حق سے زیادہ قریب ہے۔ پس چند حمیری اپنے بتوں کوساتھ لے کر اس کولوٹا نے کے لئے اس کے پاس گئے وہ آ گ بھی ان ہے قریب ہوئی کہ انہیں کھا جائے کیکن وہ اس ہے کتر اکرنکل گئے اور اس لوٹا نہ سکے اوروہ دونوں عالم اس کے بعداس کے پاس گئے اور توریت پڑھنے لگے۔اوروہ آگ ان کے پاس ے بیچھے منے لگی یہاں تک کدان دونوں نے اس کواس مقام تک ہٹادیا جہاں ہے وہ نکلی تھی آخر حمیریوں نے بالا تفاق ان دونوں کے مذہب پر بیعت کر لی اللہ بہتر جا نتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی بات واقعی تھی۔

ابن ایخت نے کہا کہ اہل یمن کا ایک گھر رئام نامی تھا جس کی وہ عظمت کیا کرتے اور اس کے یاس قربانی کیا کرتے تھے اور اس ہے باتیں کیا کرتے کیونکہ وہ مشرک تھے۔ان دونوں عالموں نے تبع ہے کہا کہ وہ تو شیطان ہے وہ انہیں اس ذریعے سے فتنے میں ڈال رہا ہے تو ہمارے اور اس کے درمیان نہ آ کے اس نے کہااس کے ساتھ تم جو جا ہوکر و یمن والوں کے دعوے کے مطابق ان دونوں نے اس میں ہے ایک کالا كَمَا نكالا اوراس كوذ بح كر ڈ الا اوراس گھر كو ڈ ھا ديا۔جوخون اس پر بہايا جا تا تھا يعنی وہاں جوقر بانياں كى جاتى تھیں اس کے آٹارونشانات جس طرح مجھ سے بیان کیا گیا ہے آج تک بھی موجود ہیں۔

# اس کے بیٹے حسان بن تبان کی حکومت اور عمر و کا اپنے بھائی کو مارڈ النا



پھر جب اس کا بیٹا حسان بن تبان اسعد ابوکر ب برسر حکومت ہوا تو سرز مین عرب وعجم کی یا مالی کے ارادے ہے یمن والوں کو لے کر نکلا یہاں تک کہ جب وہ عراق میں ایک مقام پر۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم کی روایت کے مطابق بحرین میں ۔ تھے تو حمیر یوں اور یمن ع کے چند قبیلوں نے اس کے ساتھ جانے کونا پیند کیا اور اپنے شہروں اور گھر والوں کی طرف لوٹ جانا جا ہااور اس کے بھائی عمرو ہے جواس کے لشکر ہی میں تھا سازش کی گفتگو کی انہوں نے اس ہے کہا تو اپنے بھائی حسان کو مار ڈال تو ہم مجھے اپنا حاکم بنا لیں گے اور تو ہمارے ساتھ ہمارے شہروں کی جانب لوٹ چل اس نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور ذ ورمین حمیری کے سواسب کے سب اس پر شفق ہو گئے۔ ذور مین نے تبع کے بھائی کواس بات ہے منع کیا مگر اس نے ذورعین کی ایک نہ مانی اس موقع پر ذورعین نے کہا۔

لے ہماں کود فع کرنا جا ہے ہیں تو اس امریس حائل نہ ہوہمیں اس سے ندروک (احرمحمودی) ع تما منسخوں میں قبائل الیمن ہے اورنسخۂ (الف) میں قبائل العرب ہے لیکن زیادہ مناسب نسخۂ اول الذکر ہی معلوم ہوتا ے\_(احرمحودی)

اللا مَنْ يَشْتَرِى سَهْرًا بِنَوْمٍ سَعِيْدٌ مَنْ يَبِيْتُ قَرِيْرَ عَيْنِ

کیاتم نے غور نہیں کیا کہ کیاوہ شخص جو چین کی نیند کے بجائے بے چینی اور بیداری خریدرہا ہے وہ نیک بخت ہے یا جوسکھ چین کے ساتھ رات بسر کر رہا ہے لینے دیکھوا پنے بھائی کوتل کر کے تم چین سے نہ رہو گے۔

فَإِمَّا حِمْيَرٌ غَدَرَتْ وَخَانَتْ فَمَعْذِرَة أُلْإِللهِ لِذِي رُعَيْنِ فَمَعْذِرَة أُلْإِللهِ لِذِي رُعَيْنِ

اگر حمیر یوں نے خیانت اور بے وفائی کی تو ذور عین کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس عذر معقول

پھراس نے یہ دونوں بیتیں ایک چھٹی میں لکھیں اور اسے سر بمہر کر کے عمر و کے پاس لایا اس سے کہا میری میتخریر آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اس نے اسے رکھ لیا۔اور کے بعد عمر و نے اپنے بھائی حسان کوتل کر ڈ الا اور جولوگ اس کے ساتھ تھے انہیں لے کریمن کی طرف چلا گیا حمیر یوں میں سے ایک شخص نے (اسی موقع یر) کہا ہے۔

> لَاهِ عَيْنَا الَّذِي رَأَى مِثْلَ حَسَّا نَ قَتِلاً فِي سَالِفِ الْآخْقَابِ

ا یے مخص کی آئی تھیں کیا خوش نصیب ہیں جس نے گزشتہ ہزاروں صدیوں میں مقتول حسان کے جیسے کسی مخص کودیکھا ہو۔

قَتَلَتُهُ مَقَاوِلٌ خَشْيَةَ الْحَبْسِ غَدَاةً قَالُوا لَبَابٍ لَبَابٍ لَبَابٍ

رؤ سائے سلطنت نے (اس کے پنج میں تھنے رہے کے خوف سے )اس کو مارڈ الاجس روز وہ جوش میں آ کر کچھ خوف نہیں کچھ خوف نہیں!! کہدر ہے تھے۔

ا نسخ (الف) فلما اورنسخ (ب) میں فاما جو ان شوطیة اور مازائدہ کامرکب ہے جس کے معن 'اگر خیانت کی' ہوں گئنٹہ (ج) میں فاما ہمزہ کمسورہ ہے یا مفتوحہ ہے اس کی کوئی علامت نہیں اورنسخہ (د) میں فاما ہمزہ کمسورہ ہے یا مفتوحہ ہے اس کی کوئی علامت نہیں اورنسخہ (د) میں فاما ہے لیکن کے معنی میں' نسخہ (د) صحت ہے بہت دوراورنسخہ (ب) صحت ہے بہت قریب معلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحمودی)

ماسل میں للّه عینا الذی ہے۔ (احمرمحمودی)

### یرت این شام ۵ حدادّ ل

# مَيْتُكُمْ خَيْرُ نَا وَحَيَّكُمْ رَبُّ عَيْرُ نَا وَحَيَّكُمْ رَبُّ عَلَيْنَا وَكُلُّكُمْ أَرْبَابِي

تم میں کا مراہوا (لیعنی حسان تو) ہم میں کا بہترین تھااور تم میں کا زندہ لیعنی عمر وبھی ہماری پرورش اور ہماری سر بیاتی کرنے والا ہے اور تم سب کے سب میرے ان دا تا ہو۔
ابن ایخی نے کہا کہ لبالے لباب کے معنی حمیری زبان میں '' بچھ خوف نہیں بچھ خوف نہیں'' ہیں کے ابن مشام نے کہا کہ لباب لباب بھی زوایت آئی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب عمروبن تبان یمن میں آیا تو اس کی نینداڑ گئی اور وہ بے خوابی میں مبتلا ہو گیا ہے تو اور جب وہ اس ہے تنگ آگیا تو طبیبوں اور ماھر کا ہنوں 'اور نجو میوں ہے دریافت کیا کہ اسے کیا ہو گیا ہے تو ان میں سے ایک شخص نے اس سے کہا خدا کی تم ! جس کی نے بھی آپ ہے بھائی یا اپنے کسی رشتے دار کو تیری طرح ناحق قتل کیا ہے اس کی نیند بھی اس طرح اڑگئی ہے اور بے خوابی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جب اس سے یہ طرح ناحق قتل کیا ہو گیا ہے۔ جب اس سے یہ اس شخص کو قتل کرنا شروع کیا جس نے اس کے بھائی حمان کو بیات کہی گئی تو اس نے یمن کے رو سامیں سے ہراس شخص کو قتل کرنا شروع کیا جس نے اس کے بھائی حمان کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا یہاں تک کہ ذور مین کے پاس ( بھی ) پہنچا۔ ذور مین نے اس سے کہا تیرے پاس ایک ایک ایس ہے ہو میرے لئے سب برائت ہے اس نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا وہ تحریر جو میں نے تھے اس میں وہ دو بیتیں گھی ہیں (صفحہ کہ ااصل ) آخر اس نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ اس نے اس ہیں وہ دو بیتیں گھی۔ (اس کے بعد جب) عمرو مرگیا اور تمیری حکومت زیروز بر ہو گئی اور ( آپس میں ) چھوٹ پر گئی۔

# حکومت یمن پرلخنیعة ذوشناتر کا تسلط

توحمیر یوں (ہی) میں کا ایک شخص جو خاندان شاہی سے نہ تھا جس کو' دلخنیعۃ نیوف ذوشنات' کہاجاتا تھا ان پرمسلط ہو گیا اور اس نے ان میں کے بہترین لوگوں کوتل کیا اور شاہی خاندان کے گھروں کو کھلونا بنا ڈالا تو حمیریوں میں کے ایک کہنے والے نے کھنیعۃ سے کہا۔

ل قال ابن الحق نعيدُ (الف) مِن تعلى ب-

ع لا باس لا باس كى بجرار بھى نىچى (الف) ميں نہيں ہے۔ (احد محمودى)

س لخنیعة نعد (الف) من نبیس ہے۔ (احم محمودی)

تَقَتَّلُ أَبْنَاهَا وَتَنِفى سَرَاتَهَا وَتَبْنِى بِأَيْدِيْهَا لَهَا الدُّلَّ حِمْيَرُ

بی تمیر کا بیر حال ہے کہ وہ خود اپنے قبیلے کے بچوں کوتل اور اپنے اعلیٰ افراد کو جلا وطن کررہے ہیں اور اپنے لئے (خود) اپنے ہاتھوں ذلت کی بناڈ ال رہے ہیں۔

تُدَمِّرُ دُنْيَاهَا بِطَيْشِ حُلُوْمِهَا وَمَا ضَيَّعَتْ مِنْ دِيْنِهَا فَهُوَ ٱكْثَرُ الْكُثُرُ الْ

وہ اپنی کم عقلی ہے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور دین بھی اور انہوں نے اپنے دین کی جو بریا دی کی ہےوہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔

كَذَالِكَ الْقُرُونَ قَبْلَ ذَاكَ بِظُلْمِهَا وَالسَرَافِهَا تَأْتِى الشُّرُوْرَ فَتَخْسَرُ

اس سے پہلے گزشتہ زمانے والوں کی بھی یہی حالت رہی ہے کہ وہ اپنظلم و زیادتی سے بدکاریاں کرتے اور نقصان اٹھاتے رہے۔

لخنیعۃ ایک بدکار تخص تھا کمل قوم لوط میں مبتلا تھا۔ شاہی خاندان کے لڑکوں میں ہے کی نہ کی کو ہلوا تا اور اپنے ایک بمرد خانے یا بالا خانے میں جواس نے ای لئے بنوایا تھا اس سے لواطت کرتا تا کہ اس کے بعد پھر وہ حکومت نہ کر سکے پھر اس سرد خانے یا بالا خانے سے اپنے بگہبانوں اور اس لشکر کو جو وہاں موجود ہوتا مواک اپنے منہ میں رکھ لے کر جھا نکتا تا کہ آنہیں اس امر سے مطلع کر دے کہ وہ اس سے فارغ ہو چکا ہے میاں تک نوبت پہنچ گئی کہ حسان کے بھائی تبان اسعد کے بیٹے زرعہ ذونو اس کو بلوایا جو حسان کے قبل کے وقت مہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ حسان کے بھائی تبان اسعد کے بیٹے زرعہ ذونو اس کو بلوایا جو حسان کے پاس آیا وہ کم من تھا پھر جب وہ جوان ہوا تو بہت ہی حسین وجمیل و شکیل و تھیل نکلا جب اس کا پیا مبر اس کے پاس آیا وہ اس کے اس اراد ہے کو جان گیا جو اس کے متعلق کندید کے پیش نظر تھا۔ اس نے ایک بئی تیلی چھری کی اور اسے اس کے باس آیا پھر جب اس نے اس کے ساتھ خلوت کی تو وہ اس کی جانب تیز کی سے برطاذ و نواس نے اس پر سبقت کی اور چھری اس کے بھو تک دی اور بارڈ الا۔ پھر اس کی بانب تیز کی سے برطاذ و نواس نے اس پر سبقت کی اور چھری اس کے بھو تک دی اور بارڈ الا۔ پھر اس کی ساتھ خلوت کی تو وہ کا سرکا ٹا اور اس روثن دان میں رکھ دیا جس میں سے وہ جھا نکا کرتا تھا اور اس کی صوا ک بھی اس کے منہ

ا نعی (الف) میں اکبر ہے اور باتی ننخوں میں اکثر ہے۔ (احمر محمودی) ع اصل میں لفظ مشر بہ ہے جوسر دخانے یا بالا خانے کو کہا جاتا ہے یا اس کوستمر ہوئی مجھ لیں۔ (احمر محمودی)

### 

میں رکھ دی اور باہر سب کے سامنے نکل آیا۔انہوں نے اس سے کہااے ذونوائن تر ہے یا خٹک اس نے کہا سل بخماس اسر طبان ذونواس استر طبان لا باءی سے

ابن ہشام نے کہا کہ میحمیری زبان کے الفاظ ہیں اور نجماس کے معنی سرکے ہیں گیران لوگوں نے روشن دان کی جانب دیکھاتو معلوم ہوا کہ نخدیعہ کا سرکٹا ہوا (رکھا) ہے پھرانہوں نے ذونواس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ اس سے جالے اور انہوں نے اس سے کہا چونکہ تو نے ہم کواس بلید سے نجات دلائی ہے اس لئے ہم پر تیرے سواکسی اور کی حکومت مناسب نہیں۔



پھرانہوں نے اے اپنا بادشاہ بنالیا اور سارے حمیری اور یمن کے تمام قبائل اس کی حکومت پرمتفق

ا نسخهٔ (الف) میں ذونواس ہےاور دوسرے شخوں میں ذانواس ہے۔اول الذکر غلط ہےاس لئے کہ بیمقام ہذا ہےاور منادی مفیاف منصوب ہوتا ہے۔

ع مصنف نے نجماس کے معنی سر کے بتائے ہیں اور ابو بحر کے نسخہ میں جس میں ابوالولید الوقش نے (حروف) کا تعین کیا ہے فعماس نون و خام منقو طہ ہے ہے اور سبیلی کی رائے ہے کہ غالبًا یہی سیح ہوگا کیونکہ اس امر کا احتمال ہے کہ نجماس ہی ان کی ذبان میں سر کے معنی میں ہواور تحریر میں پیلفظ بگڑ گیا ہو سبیلی کے نسخ میں نخماس با خاس معجمہ کے بعد یہی سیح ہوگا لکھ کر لکھا ہے کیونکہ اس امر کا احتمال ہے کہ نخماس الح اور اس کو بلا نقطہ حائے مہملہ ہے لکھا ہے غالبًا یہ بھی کا تب کی خلطی ہے اور کر اع روایت کھی ہے کہ تائے منقو طوفو قانیہ اور حائے مہملہ ہے ہے اس کی تغییر سر ہی ہے منقو طوفو قانیہ اور حائے مہملہ ہے ہے گئی ہے اور شخی نے اس کی تغییر سر ہی ہے کہ گئی ہے اور شخی نے خود این ہشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نخماس ایک شخص کا تام تھا جو گفتیعہ کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے گئی ہے اور شخی نے خود این ہشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نخماس ایک شخص کا تام تھا جو گفتیعہ کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے گئی ہے اور شخی نے خود این ہشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نخماس ایک شخص کا تام تھا جو گفتیعہ کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے گئی ہے اور شخی نے خود این ہشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نخماس ایک شخص کا تام تھا جو گفتیعہ کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے گئی ہے اور شخی نے خود این ہشام ہے ایک روایت کھی ہے کہ نخماس ایک شخص کا تام تھا جو گفتیعہ کی طرح لوطی تھا اور پھر اس نے گئی ہے اور شن

مع ان الفاظ کے متعلق میلی نے لکھا ہے کہ ان کی توضیح مشکل ہے جشنی نے استر طبان کے متعلق لکھا ہے کہ لوگوں نے اس کے معنی بربان فاری''آگ کے نے اسے پکڑلیا'' کے بتائے ہیں لیکن سیاق کے لحاظ سے یہ معنی اس مقام پر بالکل مناسب نہیں معلوم ہوتے ہاں سیلی نے جواغانی سے ابوالفرج کی تحریف کی ہے وہ البتہ اس مقام سے مناسب معلوم ہوتی ہے اس نے ذونو اس کے حسب فریل الفاظ تقل کیے ہیں ۔ متعلم الاحراب است ذی نو اس است رطبان ام یباس۔ جس کے معنی ہیں ۔ قریب میں محافظ جان لیس کے کہ ذی نو اس کی مقعد تر ہے یا خشک ۔

سے خط کشیدہ عبارت نسخہ (الف) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی)

ہو گئے۔ یہی شاہان حمیر کا آخری بادشاہ اور یہی خند توں والا ہے ۔ ایعنی جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الا خدود کے الفاظ سے فرمایا گیا ہے اور یوسف کے نام سے مشہور تھا۔

ای یوسف کے زمانہ حکومت میں تبیہ کی بن مریم علیہ السلام کے دین کے بیچے کھیجے لوگوں کوان کے دین کے بعض نیک اور پختہ عقیدہ لوگوں نے جن کا سر دارعبداللہ بن ٹامر نامی ایک شخص تھا انجیل پر قائم رکھا اور نجران میں بھی یہی حال رہا اور بچے تو یہ ہے کہ اس دین کی اصل و بنیا دنجران ہی میں پڑی تھی جواس زمانے میں سر زمین عرب کا بہترین خطہ تھا۔ یہاں کے تمام رہنے والے بلکہ سارے کا سارا عرب بت پرست ہی تھا اور بتوں کی پرستش ہی ان کا کام تھا اور یہ تغیر مذہب ان میں اس طرح ہوا کہ دین عیسوی کے پرانے دین دار لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام فیمیو ن تھا ان میں آیا اور انہیں دین عیسوی کی طرف رغبت دلائی تو انہوں لے اس دین کو اختیار کر لیا۔

### نجران میں دین عیسوی کی ابتدا

ابن آگئ نے کہا کہ جھے الاضل کے مولی المغیرہ بن ابی لبید نے بروایت وہب بن منہ یما فی بیان کیا کہ نجران میں اس دین کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ عیلی بن مریم علیما السلام کے پرانے دین داروں میں سے ایک شخص تھا جس کوفیسے ون کہا جاتا تھا پیشخش نیک مختی دنیا ہے کنارہ کش مقبول الدعا اور سیاح تھا پیشخلف دیمات میں رہا کرتا لیکن جب کی بہت میں مشہور ہوجاتا تو وہاں ہے کی الی بستی کی جانب چلا جاتا جہاں وہ بہچانا نہ جائے وہ اپنی قوت بازوکی کمائی کے سوا پچھ نہ کھاتا۔ وہ معمارتھا کچڑکا کام کیا کرتا اور یکشنبہ کی بہت عظمت کرتا۔ یکشنبہ کے روز وہ کی کام میں مشغول نہ ہوتا بلکہ کی ہے آب وگیا جنگل کی طرف نگل جاتا اور شام تک نماز پڑھتار ہتا راوی نے کہا کہ وہ ایک وقت شام کی بستیوں میں سے ایک بستی میں اپناوہ بی کام چھے شام تک نماز پڑھتار ہتا راوی نے کہا کہ وہ ایک وقت شام کی بستیوں میں سے ایک بستی میں اپناوہ بی کام چھے جاتا مگر ہوئے کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے جاتا گر ہوئے کہ اس کے جیچھے جاتا گر وہ ایک مجت نہ کی تھی۔ وہ جہاں جاتا بیاس کے چھے جاتا گر فیمیوں اس کی موجت کو بھی سالے کے دونا ایک ہے اتب وگیا سرز مین کی طرف فیمیوں اس کی موجت کو بھی اس کے چھے ہوگیا۔ حلا نکہ فیمیوں اس ام سے واقف بھی نہ تھا۔ صالے اس کی حجھے ہوگیا۔ حلا نکہ فیمیوں اس ام سے واقف بھی نہ تھا۔ صالے اس کے حجھے ہوگیا۔ حلا نکہ فیمیوں اس ام سے واقف بھی نہ تھا۔ صالے اس کی حجھے ہوگیا۔ حلا نکہ فیمیوں اس کی موجود گی ہے واقف نہ حسب عاوت نگل چیا صالے بھی اس کے جھے ہوگیا۔ حلا نکہ فیمیوں اس کی موجود گی ہے واقف نہ حسب عاوت نگل جیا صالے کے بھی اس کی خوا سے کونکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی موجود گی ہے واقف نہ

ہو۔ جب فیمیون نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگیا تو یکا کیاس نے دیکھا کہ ایک بڑا سات سر والاسان پاس کی طرف بڑھا۔ جب فیمیون نے اسے دیکھا تواس کے لئے بددعا کی اوروہ فورا ہی مرگیا۔ صالح نے بھی اس سانپ کو دیکھالیکن جو آفت اس سانپ پر آئی تھی اس کو نہ بچھ سکا اوراس پر اس کے حملہ کرنے سے ڈر کرایک چیخ ماری اور چلا کر کہافیمیون سانپ!! سانپ!!!اس نے اس طرف کوئی التفات نہیں کی اوراپئی نماز ہی ہیں مشغول رہا۔ یہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہوا اور شام ہوگئی وہاں سے لوٹا تو سمجھ گیا کہ اب یہاں شہرت ہوگئی ہواور صالح کو بھی معلوم ہوگیا کہ اس کی وہاں کی موجودگی سے واقف ہوگیا ہے اس نے کہا اے فیمیون فدا کی قتم معلوم ہے کہ ہیں تچھ سے جتنی محبت کرتا ہوں اس قد ربھی کی سے نہیں کی ہے۔ میری آرز و ہے کہ تو جہاں رہے ہیں بھی تیری صحبت میں تیرے ساتھ رہوں ۔ اس نے کہا جیسی تنہماری مرضی گرمیری حالت سے تو تم واقف ہو ۔ پھر اگر تمہارے خیال میں تم اس کی برداشت کر جیسی تیم اور اب بتی والے بھی اس کی جالت کو جائے گئے تتے۔

اس کی حالت یہ کھی کہ جب کوئی خداکا بندہ اچپا کی اس کے پاس آ جا تا اوراس پرکوئی آفت ہوتی تو وہ اس کے لئے دعا کرتا اوراس کوفور اشفا ہو جاتی ۔ اور جب کوئی آفت رسیدہ اس کوا پنے گھر بلوا تا تو وہ اس کے پاس بھی نہ جاتا ۔ اس بستی والوں میں ہے ایک شخص کے ایک معذور لڑکا تھا اس نے فیمیو ن کا حال دریافت کیا تو گوگوں نے اس ہے کہا کہ وہ بھی کی بلانے والے کے پاس نبیل جاتا وہ اجرت پرلوگوں کے پاس معماری کیا کرتا ہے آخر وہ شخص اپنے اس اند ھے لڑکے کے پاس گیا اور اس کواپنے ججرے میں لٹاکر ایک کپڑا اڑھا دیا پھرفیمیو ن کے پاس آیا اور اس ہے کہا اے فیمیو ن میں اپنے گھر میں پھی بنوا نا چاہتا ہوں میرے ساتھ وہاں چل تا کہ تو اس گھر کود کھے لے اس کے بعد اس کی تعمیر کے شرا لکا کا تصفیہ کروں گا۔ وہ موں میرے ساتھ وہاں چل تا کہ تو اس کے ججرے میں داخل ہوا اور پو چھا اس گھر کی کوئی چیز بنوا نا چاہتا ہوا لئاں فلاں چیزیں ۔ پھراس شخص نے اثنائے گفتگو میں اس نے پر سے پٹر اکھینچ لیا اور اس سے کہا قیمیو ن! بیا اللہ کے بندوں میں ہے ایک بندہ ہے اس پر جو آفت ہے وہ تو آپ بلا حظر فر مار ہے بیں اس کے لئے اللہ یہ سے دعا کہ بخے فیمیوں نے اس کے لئے دعا کی تو وہ لڑکا تندرست ہوگیا کہ اب وہ شہور ہو چکا ہے آخر وہ اس بہتی ہے بھی چلا گیا۔ صالح بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ وہ اپنے اس سفر میں شام کے ایک مقام پر ایک بڑے سے بھی چلا گیا۔ صالح بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ وہ اپنے اس سفر میں شام کے ایک مقام پر ایک بڑے سے بھی چلا گیا۔ صالح بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ وہ اپنے اس سفر میں شام کے ایک مقام پر ایک بڑے

ل دوسرے تمام شخوں میں فاجاہ ہے اور نسخدالف میں فاء جاء ہے جو بالکل غلط ہے۔ (احم محمودی)

درخت کے پاس سے گزررہاتھا کہ اس درخت میں سے ایک شخص نے آواز دی اور کہافیمیون! اس نے کہا ہاں! اس نے کہا میں تیرا انتظار ہی کررہاتھا اور ابھی دل میں کہدرہاتھا کہ وہ کب آئے گا کہ میں نے تیری آوازی کی اور میں نے جان لیا کہ تو وہی ہے۔ اب تو مجھ سے جدا نہ ہو جب تک کہ میرا انتظام نہ کردی۔ کیونکہ میں اب مرنے والا ہوں۔ راوی نے کہا کہ وہ آخر مرگیا اور ای نے اس کا سب پچھا نتظام کردیا۔ یہاں تک کہ اس کو وفن بھی کردیا۔ پھر وہاں سے چلا اور صالح نے بھی اس کی پیروی کی حتی کہ دونوں سرزمین عبال تک کہ اس کو وفن بھی کردیا۔ پھر وہاں سے چلا اور صالح نے بھی اس کی پیروی کی حتی کہ دونوں سرزمین عرب میں پنچے وہاں ان پرلوگوں نے ظلم وزیادتی کی اور عربوں کے ایک قافلے نے انہیں پکڑ لیا اور غلام بنا کر نجران میں نتیج وہاں ان پرلوگوں نے ظلم وزیادتی کی اور عربوں کے ایک قافلے نے انہیں پکڑ لیا اور غلام بنا

نجران والے ان دنوں عرب ہے ہم مذہب تھے اور ہراس ورخت کی پوجا کرنے لگتے جوان کے پاس بہت لا نبا ہوتا۔ سالا ندمیلا کیا کرتے اور اس جاتر ایٹن اقسام کے خوشما کپڑے جوان کو میسر ہوتے اور عور توں کا گہنا اس تھجور کے پیڑ کو بہنا تے اور سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور سارا دن ای میس کے رہے گئے رہے فیمون کوان کے ایک معزز شخص نے خریدا اور صالح کوا یک دوسر نے فیمون جب اس گھر میں جس میں اس کے مالک نے اسے رکھا تھا رات میں تبجد پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا تو بغیر کی چراغ کے اس کی جس میں اس کے مالک نے دیکھا تو اس کی سے حالت خاطر وہ گھر روش ہوجاتا یہاں تک کہ صبح ہوجاتی۔ جب سے حال اس کے مالک نے دیکھا تو اس کی سے حالات اسے بھی معلوم ہوئی اس نے اس کے ندہب کے متعلق دریا فت کیا۔ اور اس نے اپ ندہب کے حالات اسے بتا کے اور فیمیون نے کہا تم لوگ خت غلطی میں پڑے ہو۔ یہ مجبور کا پیڑ نہ کوئی ضرر دیتا ہے نہ فغ اور اگر اسے تا کے اور فیمیون نے کہا تم لوگ خت غلطی میں پڑے ہو۔ یہ مجبور کا پیڑ نہ کوئی ضرر دیتا ہے نہ فغ اور اگر میں اس معبود کی بارگاہ میں جس کی پرستش کرتا ہوں اس مجبور کے پیڑ کے لئے بددعا کروں تو ابھی وہ اسے بربا دکر ڈالے اور جس کی میں پرستش کرتا ہوں اس مجبور کے پیڑ کے لئے بددعا کروں تو ابھی وہ اسے بربا دکر ڈالے اور جس کی میں پرستش کرتا ہوں وہ اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

روای نے کہا کہ اس کے مالک نے اس سے کہا اچھا تو بددعا کر۔ اگر تو نے اس کو برباد کر دیا تو ہم شیرے ند ہب میں داخل ہوجا کیں گے اور جس ند ہب پہم چل رہے ہیں اسے چھوڑ دیں گے راوی نے کہا پھر تو فیمیون اٹھا وضو کیا دور کعت نماز پڑھی پھر اللہ ہے اس پر آفت آنے کی التجا کی اللہ عزوجل نے ایک آندھی ہیں اور اس آندھی نے اس کو جڑ پیڑ ہے اکھاڑ دیا اور زمین پر گراڈ الا۔ پھر تو نجر ان والوں نے آئے ایک آئی ہو ہوگئیں جو نے اس کے بعد نجران والوں میں بھی وہی بدعتیں پیدا ہوگئیں جو ان کے ہم ند ہبوں میں ہر سرز مین میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ غرض یہ کہ سرز مین عرب کے ضلع نجران میں تھر ان جائی دیا۔ ان میں اس کے ہم ند ہبوں میں ہر سرز مین میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ غرض یہ کہ سرز مین عرب کے ضلع نجران میں تھرانیت ای زمانے سے شروع ہوئی۔

ابن اسطی نے کہا کہ بیروایت وہب بن منبہ نے نجران والوں سے من کربیان کی۔



أور

### اصحاب الاخدود كاقصه

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن زیاد نے محمہ بن کعب الفرضی کی روایت سے بیان کیااور مجھ سے بعض نجران والوں نے بھی نجران ہی کے دوسرے رہنے والوں ہے روایت کی ہے کہ نجران والے مشرک تھے اور بت پرتی کیا کرتے تھے اس کے اطراف کی بستیوں میں سے ایک بستی میں' جونجران سے قریب ہی تھی' ایک جاد وگرر ہا کرتا تھا جونجران والوں کےلڑ کوں کوسحر کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ نجران اس بڑی بستی کو کہتے ہیں جس میں متعدد بستیوں کے رہنے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ جب فیمیون وہاں آنازل ہوا۔ نجران والوں نے مجھے ے اس کا نام بیان نہیں کیا بلکہ انہوں نے صرف ای قدر کہا کہ وہاں ایک شخص آنازل ہواالبتہ وہب بن معبہ نے اس کا نام بڑایا ہے کہ وہ فیمیون تھا۔اس نے نجران اوران بستیوں کے درمیان جن میں جادوگر (رہا کرتا) تھاا یک خیمہ ڈالا۔نجران والےا پے لڑکوں کواس جادوگر کے پاس بھیجا کرتے اور وہ انہیں جادوسکھایا کرتا۔ ٹا مرنے بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن ٹا مرکونجران والوں کےلڑکوں کےساتھ اس کے پاس بھیجا جب وہ خیمہ کے یاس ہے گزرتا تو خیمے والے کی عباوت اور نماز جے وہ آتے جاتے دیکھا کرتا تھا بہت پیند کیا۔بعض وقت اس کے ماس بیٹے جاتا اور جو بچھاس کے منہ سے نکلتا اے سنتار ہتا یہاں تک کہاس نے اسلام اختیار کرلیا اور الله كوايك مانے اوراس كى عبادت كرنے اوراس سے قوانين اسلام كى دريافت كرنے لگا آخر جب اس ميس خوب مہارت حاصل کر لی اسم اعظم کے متعلق اس ہے دریا فت کیا کیونکہ وہ اسم اعظم جانتا تھا۔لیکن اس سے اس کو پوشیدہ رکھا تھا اس نے کہا با با تو اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ تیری کمزوری کے سبب اس کی برداشت میں تیرے لئے خطرہ محسوس کرتا ہوں اور عبداللہ کا باپ ٹا مرصرف اتنا جا نتا تھا کہ اس کا بیٹا جا دوگر کے پاس ای طرح جاتا آتا ہے جس طرح دوسر سے لڑ کے جاتے آتے ہیں۔ جب عبداللہ نے دیکھا کہ اس کے دوست نے اسم اعظم کے متعلق اس سے تنجوی کی اس کی کمزوری کی وجہ سے اس نے اس کے بتانے سے اندیشہ کیا ہے تو اس نے چند تیر لیے اور انہیں جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے جوجونام وہ جانتا تھا ایک ایک تیریر لکھا ان میں ہے کوئی نام اس نے نہ چھوڑا۔ ہرایک نام کے لئے ایک ایک تیرمخصوص کیا یہاں تک کہ جب اس

نے تمام نام ممل کر لیے آگ سلگائی اور انہیں ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈالنے لگا۔ یہاں تک کہ جب اسم اعظم کی نوبت آئی اس کوبھی تیر کے ساتھ آگ میں ڈالاتو تیراچیل گیا اور آگ سے نکل پڑا اور آگ اس تیرکونقصان نہ پہنچاسکی تو اس نے وہ تیر لے لیا۔ پھرا ہے دوست کے پاس آ کراس کوخبر دی کہ اس نے وہ اسم اعظم جان لیا ہے جسے اس نے اس سے جھیایا تھا اس نے اس سے پوچھاوہ کیا ہے اس نے کہا فلاں اسم ہے اس نے بوجھا تونے اسے کیے معلوم کیا اس نے جو کھھ کیا تھا اس کی تمام تفصیل اسے سنائی۔اس نے کہا باباً! تونے ٹھیک نشانے پر تیرلگایا یہ بات اپنے دل ہی میں رکھ لیکن مجھے امیز نہیں کہ تو اپنے دل میں رکھے گا۔ اب عبدالله بن ٹامر کی بیحالت ہوگئی کہ جب نجران میں جاتا تو جس کسی ضرررسیدہ مخص ہے ملتا کہتا اے اللہ کے بندے کیا تو اللہ کوایک مانے گا اور میرے دین میں داخل ہو جائے گا میں اللہ ہے دعا کروں اور وہ تجھے اس بلاے جس میں تو مبتلا ہے چنگا کر دے وہ کہتا بہت اچھا بھروہ اللہ کوایک ماننے لگتا اور اسلام اختیار کر لیتا اور بیاس کے لئے دعا کرتا اور اسے شفا ہو جاتی ۔ یہاں تک حالت پینجی کہ نجران میں کوئی ضرر رسیدہ نہ رہا جس کے پاس وہ نہ آیا ہواورا ہے اپنے ند ہب کامتیع نہ بنالیا ہو۔اس نے جس کسی کے لئے دعا کی اسے شفا حاصل ہوگئ حتیٰ کہاس کی اس کیفیت کی اطلاع شاہ نجران کوبھی ہوگئی اس نے اس کو بلایا اور کہا تو نے میری بہتی والوں کومیرے خلاف کر دیا اور بگاڑ دیا۔اورمیرے مذہب اورمیرے باپ دادوں کے مذہب کی مخالفت کی میں تجھے عبر تناک سزادوں گااس نے کہا تو جس بات کا دعویٰ کررہاہے وہ نہیں کرسکتاراوی نے کہا کہ اس نے اس کومختلف سزائیں دینا شروع کیں جھی تو اے اونچے بہاڑ پر بھیج دیتااور وہاں ہے سر کے بل گرا دیا جا تا وہ زمین پر جاپڑتا اور اسے بچھضرر نہ ہوتا تھی نجران کے سمندروں کی طرف روانہ کرتا جوا پیے سمندر ہیں کہاس میں جو چیز جایڑے وہ تباہ و برباد ہوجائے اے اس میں ڈال دیا جاتا پھر بھی وہ اس نے نگل آتا اوراوراس کوکوئی نقصان نہ ہوتا۔ پھر جب وہ اسے بہت ستانے کی گاتو عبداللہ بن ٹامرنے اس سے کہااللہ کی قتم! تومیر نے تل پر ہرگز قابونہ یا سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی میکتائی کو مان نہ لے اور میں جس پرایمان لا یا ہوں تو بھی اس پرایمان نہ لائے ۔ ہاں اگر تو نے تو حید وایمان اختیار کرلیا تو تجھے مجھے پرغلبہ حاصل ہوگا اور تو مجھے قتل بھی کر سکے گا۔ راوی نے کہا پھر تو اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی تو حیدا ختیار کر لی اور عبداللہ بن ٹا مرکی طرح ایمان لے آیا ورایک لاٹھی ہے جواس کے ہاتھ میں تھی اے مارا۔اوراس کا سرزخمی کردیاوہ زخم اگر چہ

ا اصل میں یا ابن اخی کے الفاظ ہیں جو ہرا یک کم عمر کے لئے استعال کیے جاتے ہیں اس لئے میں نے اپنے محاور ہیں جو لفظ کم عمروں کے لئے استعال کیا جاتا ہے لکھا ہے۔ (احمر محمودی) ع اصل میں فلما غلبہ قال لہ عبداللّٰہ ہے۔ (احمر محمودی)

یجے بڑا نہ تھالیکن اس زخم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔اس کے بعد وہ بادشاہ بھی ای وقت ای جگہ مرگیا اور نجران والے عبداللہ بن ٹامر کے ند بہ پرمتفق ہو گئے۔اور عبداللہ اس فد بہ پر تھا جس کو عیسیٰ (طلالہ ) نے احکام انجیل کے ذریعے پیش فر مایا تھا بھران میں بھی وہی بدعتیں آگئیں جوان کے ہم فد بہوں میں آئی تھیں نے مرانیت کی ابتدا نجران میں ای وقت سے ہوئی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ میمحد بن کعب القرظی اور بعض نجران والوں کی روایت ہے جوعبراللہ بن ٹامر کے متعلق ہے واللہ اعلم کہان میں کا کون سابیان واقعی ہے۔

## خنرتو س کابیان

پھر ذونواس اپنے گئیر کے ساتھ نجران والوں کی طرف گیا اور انہیں یہودیت کی وعوت دی اور ان سے کہایا تو یہودیت اختیار کرویا مرنے کے لئے تیار ہوجاؤانہوں نے موت کو پبند کیا۔اس نے ان کے لئے خندقیس کھودیں اور بہتوں کو آگ میں جلا ڈالا اور بہتوں کوتلوار سے قبل کر ڈالا اور ان مقتولوں کی ناک کان کا نے گئے جہاں تک کہان میں سے تقریباً ہیں ہزار شخص مارڈالے گئے۔ ای ذونواس اور اس کے لشکر کے بہارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ہمار لے ہمروار محرمنا اللہ تھی نازل فرمائی:

﴿ قُتِلَ اَصْحَابُ الْأَخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِنْهُمْ عَلَيْهَا قَعُودُ وَهُمْ عَلَى مَا يَغْعَلُونَ بِاللَّهِ وَمُعْدِينِ الْحَبِيْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ الْحَبِيْدِ الْحَبِيْدِ اللَّهِ الْعَرْيُزِ الْحَبِيْدِ الْحَبِيْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ الْحَبِيْدِ الْحَبِيْدِ الْحَبِيْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ اللَّهِ الْعَرِيْزِ الْحَبِيْدِ الْحَبِيْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ الْحَبِيْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ اللَّهِ الْعَرِيْزِ الْحَبِيْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيْدِ اللّلَاقِ اللَّهِ الْعَرْيُرِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْ عَلَى مَا يَعْفُلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ابن ہشام نے کہا کہ''اخدود''زمین میں کے لیے لیے گڑھوں کو کہتے ہیں جیسے خندق اور نہر وغیرہ اور اس کی جمع اخادید ہے۔ ذوالرمۃ نے جس کا نام غیلان بن عقبہ تھا اور جو بنی عدی بن عبد مناف بن ادبن طابخة بن الیاس ابن مصریمن کا ایک (شخص) تھا کہا ہے۔

مِنَ الْعِرَاقِيَّةِ اللَّاتِيْ يُحِيْلُ لَهَا بَيْنَ الْعَرَاقِيَّةِ وَبَيْنَ النَّخْلِ الْخُدُودُ

(ممدوحة )ان عراق والى عورتوب ميس ہے ہے جن كى خاطر جنگل اور نخلستان كے درميان نهريں بہادى جاتى ہيں۔

اس شعر میں افدود ہے اس نے نہر مراد لی ہے اور سے بیت اس کے ایک تھید ہے گی ہے۔ تلوار چھری اور کوڑے وغیرہ کا جواثر جلد میں رہ جاتا ہے اس کو بھی اخدود کہا جاتا ہے اور اس کی جمع بھی اخاد ید ہی ہے۔

ابن آمخی نے کہا کہ وفواس نے جن لوگوں کوئی کیاان میں ان کا سر داران کا امام عبد اللہ بن خام بھی تھا۔

ابن آمخی نے کہا کہ مجھ سے عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے بیان کیا کہ ابل نجران میں ہے ایک شخص عمر بن الخطاب ( بی دون ) کے زمانے میں ایک حادثہ چیش آیا کہ اس نے نجران کے کسی کھنڈر کو اپنی کسی ضرورت کے لئے کھودا ( تو تمام لوگوں نے ) عبد اللہ بن فامرکواس میں کے ایک پنہاں مقام کے نیچے بیٹھا ہوا اور اپنا ہاتھ اپنے سرکے ایک زخم پر رکھے اس کو اپنے ہاتھ سے اس طرح پکڑے پیا کہ اگر اس کا ہاتھ اس زخم پر سے ہٹایا جاتا تو خون پھوٹ نکلتا اور جب اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ اپنا ہاتھ پھر اس مار پر میں الکہ میر اپر وردگا را لیکہ عالی وجہ سے خون رک جاتا نیز اس کے ہاتھ میں ایک انگوشی ہے جس میں لکھا ہے و بسی الکہ میر اپر وردگا را لیکہ ہے اس نے عمر بن الخطا ہواں کی اطلاع تحریراً دی تو عمر ( بی دون ) نے ان کو لکھا کہ وہ جس طرح وفن تھا اس کو اس طرح وفن تھا اس کو اس طرح وفن تھا اس کو اس کو اس کی اطلاع تحریراً دی تھی اس کو اس کو اس کی اس کو بی دون کو دو۔

وہ جس حال میں ہے اس کو اس حال پر رہنے دو اور وہ جس طرح وفن تھا اس کو اس طرح پھر دون کو اس کو بی تھی کیا۔

# 

ابن ایخی نے کہا کہ ایک شخص جو خاندان سبا سے تھا اور دوس ذو تعلبان کہلاتا تھا اپنی ایک گھوڑی پر ذونواس کے لوگوں سے جھوٹ کرنکل بھا گا اور ریکتان کا راستہ لیا اور انہیں اپنی گرفتاری سے عاجز کر دیا اور سامنے جوراستہ ملااس پر چلتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ شاہ روم قیصر کے پاس پہنچ گیا۔ پھراس نے ذونواس اور اس کے لئکر کے مقابلے کے لئے اس سے امداد طلب کی اور ان لوگوں سے جو جو آفتیں پینچی تھیں ان سب کی اسے خبر دی تو اس نے کہا تیرے ملک ہم سے بہت دور جی لیکن میں شاہ حبثہ کو تیرے لئے خط لکھ دیتا ہوں کیونکہ وہ

بھی ای عیسائی ند مہب کا ہے اور وہ تیرے ملک ہے قریب بھی ہے آخراس نے شاہ حبشہ کے نام ایک فر مان

لکھا جس بیں اسے بھم تھا کہ وہ دوس کی مدد کر ہے اور اس کا انتقام لے۔ پھر دوس قیصر کا خط لے کر نجاشی کے

پاس آیا تو اس نے اس کے ساتھ سر ہزار حبثی بھیجے ۔ اور انہیں میں ہے ایک شخص کو ان پر افسر بنا دیا جس کو

اریاط کہا جاتا تھا اور ایر بہۃ الاشرم بھی ای شکر میں اس کے ساتھ تھا۔ آخر اریاط سمندر کے ذریعے ساجل یمن

پر آنازل ہوا۔ اور دوس اس کے ساتھ (بی ) تھا۔ ذونو اس بھی حمیر بین اور یمن کے ان قبائل کے ساتھ جہوں نے اس کی اطاعت کر لی تھی اس ہے مقالے بے لئے اریاط کی طرف چلا۔ جب دونو وں کی ٹر بھیٹر ہوئی تو ذونو اس اور اس کے ساتھیوں نے شکست کھائی ۔ ذونو اس نے جب بیر آفت دیکھی جو اس پر اور اس کی ہوئی تو ذونو اس اور اس کے ساتھیوں نے شکست کھائی ۔ ذونو اس نے جب بیر آفت دیکھی جو اس پر اور اس کی ہوئی تھیں ہوئی تو اس کو اس نے مقالے ہوگیا اور اس کو لئے پایاب پانی میں چانا رہا یہاں تک کہ اس طرح اس کو لئے گہرے پانی میں چانا رہا یہاں تک کہ اس طرح اس کو لئے گہرے پانی میں چانا رہا یہاں تک کہ اس طرح اس کو لئے گہرے پانی میں جو نو سے بی نی میں بیاتی میں اور سے مقالے اور ایس میں اور اور میں مائل مور اس کے اندر تھ تک پہنچا دیا۔ اور یہی اس کی آخری کھلا قات تھی ۔ اور ادھر وکرکر تے ہوئے کہا ہے جو دوس نے یمن والوں پر اہل حبشہ کی آفت لا ڈالی تھی اور بیر (مصرع) آئ جاتک کین والوں میں بطور ضرب المشل زبان ذرہے۔

لَا تَكَدُوْسٍ وَلَا تَكَاعُلَاق کَ رَخْلِه لَا تَكَاعُلَاق کَ رَخْلِه (بیمعامله) دوس اور اس کے سفر کی مشکلوں کی طرح کانہیں ہے (کہ جس کاحل نہ ہو)۔ اور ذوجد ن حمیری نے کہا ہے۔

هَوْنَكِ ۖ لَيْسَ يَرُدُّ الدَّمْعُ مَا فَاتَا لَا تَهْلِكِي اسَفًا فِي اِثْرِ مَنْ مَاتَا

ا یا آخری دیدارتھایا اس کے متعلق آخری علم تھااس کے بعد معلوم نہ ہوا کہ اس کو سمندر نے نگل لیایا اگل دیا۔ (احمرمحمودی) ع (الف ج د) میں کاغلاق باغین معجملہ ہے۔ (ب) میں باعین مہملہ ہے جس کے کوئی مناسب معنی میری تجھ میں نہ آئے۔ (احمرمحمودی)

سے مونکمالن۔واحدمونٹ مخاطب کی شمیر کے بجائے نسخۂ (الف) میں شنیہ مخاطب کی شمیر ہے۔اورلیس کی بجائے لن۔ اگر چنہ شنیہ کی شمیر سے دوآ تکھیں وغیر و مراد لی جاسکتی ہیں۔لیکن اس کے بعد لا تھلکی دوسر مے مصرع میں فعل واحدمونث بی آرہا ہے جس سے اس ضمیر کی مطابقت نہیں ہوتی نےورکیا جائے۔(احرمحمودی) (اےرونے والی) مطمئن اور چین ہے رہ جو چلا گیا آنسواس کو واپس نہیں لائیں گے۔مرے ہوئے پرافسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر۔

أَبُعْدَ بَيْنُوْنَ لَا عَيْنٌ وَلَا آثَرُ وَلَا آثَرُ وَبَعْدَ سِلْحِيْنَ يَبْنِي النَّاسُ آبْيَاتًا

کیا قلعہ بینون و سلحسین ( کے جیسی خوب صورت اور مشکم عمارتوں کی تباہی ) اور ان کی بنیادوں اور نشانوں کی بربادی کے بعد بھی لوگ گھر بناتے رہیں گے؟

بینون سلحسین اورغمد ان یمن کے ان قلعوں میں سے ہیں جن کوار یاط نے ڈھایا تھا جن کامثل کہیں نہ تھا۔اور ذوجدن نے میکھی کہا ہے۔

> دَعِیْنِی لَا اَبَالَكِ لَنْ تُطِیْقِی لَحَاكِ اللّٰهُ قَدْ اَنْزَفْتِ رِیْقِی

(اے ملامت کرنے والی عورت خدا کرے کہ) تیرا باپ مرجائے ہرگز تجھ سے یہ نہ ہو سکے گا (کہاپی ملامتوں اور نصیحتوں سے میری حالت کو بدل دے)۔اللہ تجھ پرلعنت کرے تو نے تو (ڈراڈراکر) میرالعاب دہن خٹک کردیا۔

> لَدِى عَزُفِ الْقِيَانِ إِذِ انْتَشَيْنَا وَإِذْ نُسْقِى مِنَ الْخَمْرِ الرَّحيق

( فاص کرالیی حالت میں تیری تھیجتیں اور ملامتیں مجھ پر کیا خاک اثر انداز ہوں گی) جب کہ ہم گانے بجانے والیوں کے گانے بجانے میں اور نشے میں (مست) ہوں اور بہترین یا خالص شراب بی رہے ہوں۔

فَإِنَّ الْمَوْتَ لَا يَنْهَاهُ نَاهٍ وَلَاشَوِيْقٍ لَا وَلَسُويُقِ لَا مَعَ السَّوِيْقِ لَا وَلَاشَوِيْقِ لَا

کیونکہ موت کوتو کوئی رو کنے والا روک نہیں سکتا اگر چہ شراب بھی پی لی جائے اور اس کے ساتھ شفا ( بھی گھول کر ) پی لی جائے۔

ا النشوق (الف ب) میں نشوق اور (ج و) میں المسویق ہے۔ دوسرانسخذیاد و بہتر ہے کیونکہ شرب کے ساتھ نشوق کوکوئی مناسبت نہیں \_نشوق سوجکھنے اور ناک میں ڈالنے کی ووا کو کہتے ہیں ۔ اگر چہاس کے معنی بھی بنائے جا سکتے ہیں کہ اگر چہ تاک میں ڈالنے کی دوا کیں بھی استعمال کی جا کیں اور شفا بھی لی لی جائے وغیرہ ۔ (احرمحمودی)

وَلَا مُتَرَهَّبٌ فِي أَسُطُوانٍ يُنَاطِحُ جُدْرَهُ بَيْضُ ٱلْأَنُوقَ يُنَاطِحُ جُدْرَهُ بَيْضُ ٱلْأَنُوقَ

نہ وہ را ہب (موت کوروک سکتا ہے) جو (سرحدروم کے پاس مقام) اسطوان میں (رہتا) ہے جس کی دیواریں عقاب کے اعدوں سے نکراتی ہیں۔ (یعنی بہت بلند ہیں) میں جو ہوں ہے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ ایک دیوں سے دوروں ہے کہ میں مقام

وَ غُمْدَانَ الَّذِي حُدِّثْتِ عَنْهُ الَّذِي حُدِّثْتِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

اور (نہ قلعہ ) غمد ان (موت کوروک سکتا ہے) جس کا تذکرہ تھے سے کیا گیا ہے کہ لوگوں نے

اس کو (نہایت ہی ) بلند (ایک سر بفلک ) پہاڑ کی چوٹی پر بنایا ہے۔ یہ دیر ہے ہوں ج

بِمَنْهَمَةٍ وَاسْفَلُهُ جُرُونَ لَمَ وَاسْفَلُهُ جُرُونَ لَا وَحُرَّ الْمَوْحَلِ اللَّيْقِ الزَّلِيقِ الْمَوْمَةِ الْمُؤْمِنِ الْمَوْمِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ الللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ الللِّهُ الللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ الللِهُ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ الللِهُ الللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ الللِّهُ الللِهُ الللِهُ الللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعِلْمِ الللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ اللللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ الللْعُلِيقُ اللْعُلِيقِ الللْعُلِيقِ الْعُلِيقِ الْعُلِيقِ الْعُلْمُ الللْعُلِيقِ ال

(وہ قلعہ جو)مقام منہمہ میں ہے اوراس کے نیجے پھریلی زمین اور بالکل رقیق (پاؤں) پھسلادینے والا دلدل ہے۔

بمر مَرَة واغلاه رخام

تحام لا يغيب في الشقوق

وہ قلعہ سنگ مرمر پر بنا ہوا ہے اور اس کا او پر کا حصہ سنگ رخام کا ہے ( اس کی متعدد خند قوں کی وجہ ہے وہ ) دھاری دار (معلوم ہوتا ہے ) ( جن کا پانی ) شگانوں میں ( جذب ہو کرسو کھنبیں جاتا ) غائب نہیں ہوتا۔

> مَصَابِيحُ السَّلِيطِ تَلُوحُ فِيْهِ إِذَا يُمْسِى كَتَوْمَاضِ الْبُرُوْقِ

جب شام ہوتی ہے تواس میں تیل کے چراغ جگمگانے لگتے ہیں (اوراییا معلوم ہوتا ہے) کو یا بجلیاں کوندرہی ہیں۔ وَنَخْلَتُهُ الَّتِي غُرِسَتْ اِلَيْهِ

يَكَادُ الْبُسُرُ يَهُصِرُ ۖ بِالْعُذُوقِ

اور جو تھجور کے پیڑو ہاں بوئے گئے ہیں (ان کی حالت سے کہ) گدرائی ہوئی تھجوروں کے

لے 'نیخ' (الغ) جروب ہےاور (ب ج د) جرون ہے جروب کے معنی ساہ پھر کے ہیں۔ (احمد محمودی)

سس الف ب) میں زلیق زائے معجمہ ہے ہے اور (ج د) میں ذلیق ذال معجمہ سے ذلیق بدال معجمہ کے معنی تیز دھاروالی چیز کے ہیں۔
پہلانسخہ بی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ (احمد محمودی)۔ سس پیشعر نسخہ (الف) کے سواد دسر نسخوں میں نہیں ہے۔ (احمد محمودی)

سس نسخۂ (الف) میں یہ جند اجساد المعجمہ ہے جو کا تب کی ملطی معلوم ہوتی ہے۔ (احمد محمودی)

وزن سے خوشے جھکے جارہے ہیں۔

فَأَصْبَحَ بَعْدَ جِدَّتِهٖ رَمَادًا وَغَيَّرَ حُسْنَهُ لَهَبُ الْحَرِيْقِ

پھروہ ( قلعہ ) اس شان وشوکت واہتمام کے بعد را کھ ( کا ڈھیر ) ہوگیا اور اس کے حسن (و خولی ) کوآگ کے شعلوں نے ( کھنڈر کی شکل میں ) بدل ڈالا۔

وَاسْلَمَ ذُونُواسٍ مُسْتَكِيْنًا وَحَدَّرَ قَوْمَهُ ضَنْكَ الْمَضِيْقِ

اور ذونواس اس نے عجز وانکسار کے ساتھ اپنے آپ کو (موت کے) حوالے کر دیا اور اپنی قوم کو تنگ مقام کی تختی سے (بہت کچھ) ڈرایا۔

اور ابن الذئبة التفلى نے اس بارے میں کہا ہے اور الذئبة اس کی ماں کا نام ہے اور اس کا نام ربیعة بن عبد یا لیا بن سالم بن مالک بن طبط بن جشم بن تسی ہے۔

لَعَمْرُكَ مَالِلْفَتَى مِنْ مَقَرْ مَعَرُكَ مَعَرُكَ مَالِلْفَتَى مِنْ مَقَرْ مَعَرُ مَعَرُ مَعَرُ مَعَمُ وَالْكِبَرُ مَعَ مَعَ الْمَوْتِ يَلْحَقُهُ وَالْكِبَرُ

تیری عمر کی قتم ایک جوان مرد کے لئے کہیں اطمینان وقر ارنہیں جس کے پیچھے بڑھا پا بھی لگا ہوا ہےا درموت بھی۔

لَعَمْرُكَ مَا لِلْفَتَى صُحْرَةً لَعُمْرُكَ مَا إِنْ لَهُ مِنْ وَزَرْ لَكُمْرُكَ مَا إِنْ لَهُ مِنْ وَزَرْ

تیری عمر کی شم ایک جوان مردکو (ہاتھ پاؤں ہلانے کی ) گنجائش بھی نہیں۔ تیری عمر کی شم اس کے لئے کوئی پناہ گاہ نہیں۔

> اَبُعْدَ قَبَائِلَ مِنْ حِمْيَرِ اَبِيْدُوْا صَبَاحًا بِذَاتِ الْعِبَرُ

کیا عبرتوں والے مقام میں صبح کے وقت حمیر کے قبیلے والوں کے ہلاک و ہرباد ہونے کے بعد (بھی کوئی شخص امن وچین وآرام کا امید واررہ سکتا ہے)۔

بِأَلْفِ النَّوْفِ وَ حُرَّابَةٍ كَمِثْلِ السَّمَاءِ قُبَيْلَ الْمَطَرُ

(جن کی تباہی ان) لاکھوں (افراد) اور جنگ جو (بہادروں) کے ذریعے (ہوئی) جو بارش سے کچھ پہلے (چھاجانے) والے ابر کی طرح (چھا گئے) تھے۔

يُصِمُّ صِيَاحُهُمُّ الْمُقْرَبات وَيَنْفُوْنَ مَنْ قَاتَلُوا بِالذَّفَرِ<sup>ال</sup>ِ

جن کی چیخ پکارتھان پر بند ھے ہوئے گھوڑوں کو بہر ابنار ہی تھی اور جن ہے وہ مقابلہ کررہے تھے انہیں وہ (مسلح لشکر کے لو ہے کی) مکروہ بوے جلاوطن کررہے تھے یازرہ بکتر کی زیادتی اور کثرت اسلحہ سے مرعوب ہوکر بھا گے جارہے تھے۔

سَعَالِی مِثْلُ عَدِیْدِ التَّرَابِ تَیَبَّسُ مِنْهُمْ رِطَابُ الشَّجَرْ تَیَبَّسُ مِنْهُمْ رِطَابُ الشَّجَرْ

(یہ) غول بیابانی شار میں گرد (کے ذرات) کی طرح تھا جس (کی کثرت کے سبب) سے درختوں کی جھالی خٹک ہوگئی۔

عمرو بن معدیکرب الذبیدی اور قبیس بن مکثوح المرادی کے درمیان کچھ( جھگڑا) تھا اور اس کومعلوم ہوا تھا کہ قبیس نے اس کو دھمکی دی ہے تو اس نے تمیریوں کے حالات ان کی عزیت اور ان کی حکومت کے زوال کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

> اَتُوْ عِدُنى كَأَنَّكَ ذُورُ عَيْنٍ بِٱفْضَلِ عِيْشَةٍ آوْ ذُوْنُوَاسِ

کیا تو مجھےاس طرح ڈرا تا ہے کہ گویا تو (اپنی )اعلیٰ زندگی کے لحاظ سے ذور عین یا ذونواس ہے۔

وَكَائِنُ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ نَعِيْمٍ وَكَائِنُ كَانَ قَبْلُكَ مِنْ نَعِيْمٍ وَمُلْكٍ ثَابِتٍ فِي النَّاسِ رَأْسِي

اور کو یا تجھ سے پہلے بھی ( یعنی تیرے باپ دادوں کو بھی ) فارغ البالی اور لوگوں پرمضبوط اور یا کدار حکومت حاصل تھی۔

> قَدِيْمِ عَهْدُهُ مِنْ عَهْدِ عَادٍ عَظِيْمٍ قَاهِرِ الْجَبَرُوْتِ قَاسِى

( گویا ایسی حکومت تھی) جس کا زمانہ زمانۂ عاد ہے بھی قدیم ہو(اور ایسی حکومت) جو عظیم الثان زبردست شوکت والی (اور کسی کی)اطاعت نہ کرنے والی ہو۔

# فَامْسَى اَهْلُهُ بَادُوْا وَاَمْسَى فَامُوْا وَاَمْسَى يُحَوَّلُ مِنْ الْنَاسِ فِيْ الْنَاسِ

پھروہ حکومت کرنے والے تباہ (و برباد) ہو گئے ہوں اور وہ (حکومت) ایک ہے دوسرے کو منتقل ہوتی رہی (اور آخر میں وراثۂ کچھے ملی ہو)۔

ابن ہشام نے کہا کہ زبید ٔ سلمۃ بن مازن بن منبہ بن صعب ابن سعد العشیرۃ بن مذجج کا بیٹا ہے۔ اور بعضوں نے زبید کوصعب بن سعد و اور بعضوں نے زبید کوصعب بن سعد و مرادیجا برابن مذجج کا بیٹا بتایا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نے کہا کہ عمر بن الخطاب ( منی افذ ) نے سلمان بن ربیعۃ البا ہلی کو جب وہ ارمینیہ میں تنے (خط ) لکھا۔ اور بابلہ یعصر بن سعد بن قیس بن عیلا ن کا بیٹا تھا۔ اور (خط میں ) انہیں تھم دیا کہ خالص عربی گھوڑے والوں کو دو غلے گھوڑے والوں پر عطیوں میں ترجیح دی جائے۔ جب سلمان کے سامنے گھوڑے والوں کے سامنے ہے تو ان کے سامنے ہے مروبین معد میرب کا گھوڑ اتو سلمان نے سلمان کے سامنے گھوڑ اتو دوغلا ہے عمر وکوغصہ آگیا۔ اس نے کہا دو غلے نے اپنے جیسے دو غلے کو پہچان لیا تو قیس اس کی طرف بڑھا اور اسے دھمکی دی۔ تو عمرونے فذکور و بالا ابیات کہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہی وہ (واقعہ) ہے جس کو طبیح کا بمن نے اپنے ان الفاظ میں ادا کیا تھا کہ تمہاری سرز مین میں حبثی آنازل ہوں گے اور مقامات آبئین ہے جرش تک تمام شہروں کے مالک ہوجائیں گے۔اور جس کوشق نے اپنے ان الفاظ میں ادا کیا تھا کہ تمہاری سرز مین میں سودان اتر آئیں گے اور تمام ترو تازہ سبزہ زاروں پرغلبہ یالیں گے اور آبئین سے نجران تک حکمراں ہوجائیں گے۔



ا بن سیخت نے کہا کہ اریاط اپنی اس حکومت پریمن میں برسوں رہا۔ پھر ابر ہم جبشی نے یمن میں حبشیوں

ا خط کشیده الفاظ نونسخهٔ ( الف ) میں نہیں ہیں۔ ( احم محمودی )۔

کے بعض معاملات کی نسبت اس ہے جھڑا نکالاتو وہ متغرق ہو گئے اوران دونوں میں سے ہرایک کے ساتھ ا یک ایک گروہ ہو گیا اور ان میں کا ایک گروہ دوسرے کی طرف حیلے کے خیال ہے چلا کچر جب بیلوگ ایک دوسرے سے قریب ہوئے تو ابر ہدنے ارباط کے پاس کہلا بھیجا کہ اہل حبشہ کو باہم لڑا کر ان کوفنا نہ کردے تو میرے مقابل میدان میں آمیں تیرے مقابل میدان میں آتا ہوں۔ پھر ہم میں سے جو شخص اپنے مقابل کو مارے گالشکرخود بخو داس کی طرف ہو جائے گا تو ارباط نے جوابا کہلا بھیجا کہ تو نے انصاف کی بات کہی پھر ابر ہداس کے مقابلے کے لئے نکلا۔اوروہ ایک بہت قامت موٹا اور دین دارنفرانی تھا۔اریاط بھی اس کے مقابل نکلا۔اور وہ خوبصورت زبر دست بلند قامت تھا اس کے ہاتھ میں اس کا ایک خاص حربہ تھا ابر ہہ کے چھے اس کا ایک غلام تھا جس کا تا معتودہ تھا جواس کے پشت کی جانب سے حفاظت کرر ہاتھا۔اریاط نے حربہ اٹھا کرابرہہ پروار کیا۔ جا ہتا تھا کہ اس کی چندیا پر مارے حربدابر ہدکی پیشانی پر پڑا جس ہے اس کی بھوں' آ نکھتاک کی پھنگی اور ہونٹ بھٹ گئے ای وجہ ہے اس کا نام ابر بہۃ الاشرم مشہور ہو گیا (شرم کے معنی شق کرنے یا پھاڑنے کے ہیں)عتودہ نے ابر ہہ کے پیچھے ہے ار یاط پرحملہ کیا اور اس کو مارڈ الا آخرار یاط کالشکر ابر ہہ کی طرف ہوگیا اور یمن کے تمام حبثی ابر ہہ کی امارت پرمتفق ہو گئے۔ اور ابر ہہ نے ارپاط کے اقربا کو اس کی دیت دی۔ جب پیخبرنجاشی کو پینجی تو سخت غضبنا ک ہوا۔اور کہا میر ےمقرر کئے ہوئے افسر پراس نے دست درازی کی اور اس کومیرے تھم کے بغیر قل کر ڈالا۔ پھراس نے قتم کھائی کہ ابر ہہ کو نہ چھوڑے گا جب تک کہاس کے ممالک کو پامال نہ کر ڈالے اور اس کے سرکے بال بکڑ کر نہ کھینے۔ ابر ہدنے اپنا سرمونڈ ڈالا اور یمن کی مٹی ایک برتن میں بھر کرنجا ٹی کے پاس روانہ کی اور لکھا بادشاہ جہاں پناہ! ارپاط تو صرف آپ کا ا کیے غلام تھا اور میں بھی آپ کا ایک غلام ہوں۔ آپ ہی کے احکام کی تعمیل کے بارے میں ہم میں اختلاف ہوا۔ قابل اطاعت تو آپ ہی کا تھم ہے گر بات صرف پھی کہ میں حبشیوں کے معاملات میں اس کی بہنبت زیاده توی زیاده نتظم اورمعاملات سیاست میں زیاده ماہرتھا یے مجھے بادشاہ (جہاں پناہ) کی تتم کی خبر پینچی تو میں نے اپنا سارا سرمونڈ ڈالا اور میری سرزمین کی مٹی ہے بھرا ہوا برتن حضور کے پاس میں نے روانہ کیا ہے کہ حضور اس کواپنے قدم کے بنچے رکھیں اور پا مال کریں اور میرے متعلق حضور نے جونتم کھائی ہے پوری کر لیں۔ جب بیہ خطنجاشی میٰ نفاخ نو کہ بینچا اس نے ابر ہمہ کولکھا کہ تو سرز مین یمن ہی میں رہ جب تک کہ میرا دوسرا علم تیرے یا س نہ آئے۔ ابر ہدیمن ہی میں رہا۔

لے عظیم کالفظ نبی (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی) مع لینی اس لئے یہاں کی حکومت کی قابلیت مجمی میں زیادہ تھی۔ (احرمحمودی)

### اصحاب فیل اور حرمت والے مہینوں کوملتوی کرنے والے



لے مادہ قلس کے معنی میں بلندی ہے۔ فلنسو ہ جوٹو پی کے معنی میں ہے اس کامادہ بھی یہی ہے تقلنس الرجل و تقلس دونوں ایک معنی میں جیں۔ یعنی ثوبی پہنی ادرقلس الطعام کے معنی معدے میں کھانا اوپر ہوگیا۔ اس طرح قلیس کے معنی تاج کے ہوئے۔

سے ذوالقعد وُ ذوالحج بمحرم اور رجب ان جاروں مہینوں کی عظمت وحرمت عرب قدیم بھی کرتے تھے اور پیعظمت وحرمت ان کے ہاں ا باعن جدا براہیم داسمعیل علیہاالسلام کے وقت ہے جلی آ ربی تھی اوران مبینوں میں جنگ قبل کرنے کو وہ مجمی حرام خیال کرتے تھے یہاں تک کہ اگر ان مہینوں میں کسی کواینے باپ کے قاتل پر بھی دست رس ہوتی تو وہ اس ارادے ہے باز آ جاتا اور سجھتا کہ حرمت والے مہینوں میں تو انتقام لیما جائز نہیں لیکن تمام اوگ ایمان و دیانت میں ایک در جے کے نہیں ہوتے ۔ ان میں ایسے بھی تھے کہ انھوں نے ایے مذہب کواپنے اغراض کے بورا کرنے کا ذریعہ بنارکھا تھا ایسے لوگ جب کسی دوسرے قبیلے ہے جنگ کرتے رہتے اورانہیں اس میں فتو حات بھی حاصل ہوتی رہتیں اور اس اثناء میں کوئی حرمت والامہینہ آ جا تا تو جنگ کاختم کر دینا ان پرنہایت بار ہوتا۔ جنگ کو جاری ر کھنے کے لئے جیلے بہانے کرتے اپنے ہی لوگوں میں ہے کی ایک کو حکم بناتے اور اس سے کہتے کہ ہمارے لئے اس مہینے کی بجائے کس اور مبینے کوحرمت والا قرار و ہے اور ہمیں اس ماں میں لڑنے کی اجازت وے دے۔ چنانچہ اگر اس وقت مثلاً رجب کام مبینہ ہوتا تو اس ماہ کوشعبان کہد کرحلال قرار دے کراس کے بعد کے مہینے بعنی شعبان کو ماہ رجب اور حرمت والامہینہ قرار دیتا اوراس ماہ میں ان کو جنگ کی اجازت دے دیتا۔ادراگراس کے بعد کے مبینے میں بھی جنگ جاری رکھنے کی ضرورت ہوتی تو پھراس ماہ رجب کورمضان میں ڈال دیا جا تا یخرض سال بھر میں کوئی جار ماوا بنی مرمنی کے مطابق حرمت والے قر اردے دیے جاتے ۔بعض وقت جنگ میں اس قد ر طوالت ہوتی کہ بارہ ماہسلسل جنگ میں گزار نے کی ضرورت ہوتی تو سال میں سولہ ماہ قرار دے کر آخر کے جار ماہ کوحرمت والے ما وسمجھ لیتے ۔ اور اس طرح ند ہب عقلندوں کے لئے کار براری کا آلہ بن عمیا تھا۔ ایسی حالت میں ووسرا قبیلہ جس کے مقابل بیلوگ صف آرا ہوتے ۔بعض وقت غلظی میں مبتلا ہوجا تا کہ اب تو حرمت والامبینہ آر ہا ہے اس میں جنگ نہ ہوگی۔اوریہ ا جا تک ان برحملہ کر دیتے ۔ادراگر دومرابھی انہیں کے جیساعقمند ہوتا تو پھر وہ بھی ان ہے انہیں کی طرح جالیں چاتا۔ادر بے ایمانیوں کا ایک تا نتا بنده جاتا \_ (ازروح المعاني نتبي الارب ملخصاً) \_ (احرمحمودي)

کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد میں موافقت کرلیں اور اس طرح اس خاص حرمت والے مہینے کوموخر کر دیتے۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں ہے آیت نازل فر مائی ہے:

﴿ إِنَّمَا النَّسِى نِهَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوْا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِنَّةً مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ ﴾

''نسی (لیعنی قمری مہینوں کی تاخیر) تو (بس) ناشکری میں زیادتی ہی ہے لیے کہ اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جضوں نے (نعمات خداوندی کی) قدر نہیں کی کہ ایک سال اس (ماہ) کو حلال بنا لینے ہیں اور ایک (دوسرے) سال اس (ہی ماہ) کو حرام بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے (مہینوں) کی (صرف) تعداد میں موافقت کرلیں۔ (اور نتیجہ اور مقصد یہ ہوتا ہے) کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرلیں'۔

پھرابن ہشام نے کہا کہ لیواطنوا (کے معنی) لیوافقوا ہیں۔مواطاۃ (کے معنی موافقۃ کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں۔

واطاء تك على هذا الامراى وافقتك عليه ميس في اسمعال عليه ميس تيرى موافقت كى ـ

اور شعر میں جو ایطاء ہوتا ہے اس کے معنی بھی موافقت ہی کے ہیں اور وہ دو قافیوں کا ایک لفظ اور ایک جنس میں متفق ہوتا ہے جس طرح عجاج کا قول ہے اور عجاج کا نام عبداللہ بن روبۃ ہے جو بنی سعد بن زید منا ۃ بن میں متفق ہوتا ہے جس طرح عجاج کا قول ہے اور عجاج کا نام عبداللہ بن روبۃ ہے جو بنی سعد بن زید منا ۃ بن تقمیم بن مربن ادبن طابحۃ بن الیاس بن مضر بن نزار یمن کا ایک شخص ہے ۔ اس نے کہا۔

فِي النَّعُبانِ الْمَنْجَنُونِ الْمُرْسَلِ

( پھر دوسر امصرع کہا)

مَدَّالُخَلِيْجِ فِي الْخَلِيْجِ الْمُرْسَلِ رہٹ کے بہتے ہوئے پانی کے بہاؤ میں بھی وہی جوش وسعت ہے جوا یک نہر میں دوسری نہر کے

لے کہ جج کے لئے کعبۃ اللہ کے زائرین کے آئے جانے کے واسطے جوامن وامان عرب میں چندمہینوں کے لئے ہوتا تھا جس کے سب
وادی غیر ذی زرع کے رہنے والوں کو اقسام کی تجارتی معاشی اور ندہجی سہولتیں اور برکات حاصل ہوتی تھیں اور زائرین کو روحانی
ترقیات نصیب ہوتی تھیں ان سب کی شکر گزاری اور قدر دانی کو بالائے طاق رکھ کرصرف جذبہ انتقام کے تحت نا جائز مواقع نکال کر
منوعہ اوقات میں جنگ کی جاتی اور ملک کے عارضی امن اور چین کو بھی بر باوکر دیا جاتا۔ صرف اس لئے کہ دشمن پر غالب ہو جانے کا
ایک موقع ہاتھ آگیا ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں۔

چھوٹنے (اور دونوں کے ملنے سے ) جوش ووسعت ہوتی ہے۔

( دونوں مصرعوں میں مرسل کا لفظ استعمال کیا ہے جولفظاً ومعنا ایک ہی ہے ) اور بید دونوں بیتیں لیعنی مصر سے اس کے ایک قصیدۂ بحرر جز کے ہیں۔

ابن المحق نے کہا کہ پہلافخض جس نے عربوں میں مہینوں کی تا خیر کا رواج ڈالا وہ قلمس تھا۔اس نے ان مہینوں میں ہے جنہیں حوام مشہرا دیا انہوں نے ان کو حلال تشہرا لیا اور اس نے ان میں ہے جنہیں حوام مشہرا دیا انہوں نے ان کو حرام مشہرا لیا۔قلمس کا نام حذیقة بن عبد بن ققیم بن عدی ابن عام بن تعلیۃ بن حارث بن ما لک بن کنانة بن خزیمة تھا۔اس کے بعد اس کا بیٹا عباد بن حذیقہ اس کام پر اس کا قائم مقام موا۔ پھراس کے بیٹے عباد کے بعد قلع بن عباد قائم ہوا۔قلع کے بعد امیة بن قلع امیة کے بعد عوف بن امیة عوف کے بعد ابو ثمامة جنادة بن عوف اور بیان سب میں کا آخر تھا اور اسلام نے اس کے اعمال کی مخالفت کی۔ عبد اور چی حالت بیشی کہ جب وہ حج سے فارغ ہوتے تو جنادۃ بن عوف کے پاس جمع ہوتے اور وہ چاروں عرب کی حالت بیشی کہ جب وہ حج سے فارغ ہوتے تو جنادۃ بن عوف کے پاس جمع ہوتے اور وہ چاروں حرمت والے قرار دیتا اور اس کا اعلان کرتا تو وہ سب اس کو حلال قرار دیتا اور اس کا اعلان کرتا تو وہ سب اس کو حرامت والے مہینوں رجب فی اور ماہ مثلاً محرم کو حرام قرار دیتا تو وہ سب اس کو حرام سے کے سب اس کو حلال قرار دیتا تو وہ سب اس کو حرام تھی ہو جائے کہ حرمت والے مہینوں کے شار میں مطابقت ہوجائے۔ پھر جب وہ ( کسی مصلحت کے تحت ) اس رائے سے بلیٹ جائا وہ اس میں خطبہ دینے کہ اس وجائے۔ پھر جب وہ ( کسی مصلحت کے تحت ) اس رائے سے بلیٹ جائا وہ عین محرام کو ان کے لئے علی لور دو ہو باتا اور کہتا یا اللہ میں نے دوصفروں میں سے ایک صفر کو لین بہلے صفر کو بیٹ عربی کو ان کے لئے طال کر دیا اور دو سر مہینے کو آن نے والے سال کے لئے پیچیے کر دیا۔

ای بارے میں عمیر بن قیس جذل الطعان جو بنی فراس بن عنم بن تعلیۃ بن مالک بن کنانہ میں کا ایک شخص ہے۔مہینوں کوتمام عرب کے لئے پیچھے ہٹادیئے پرفخر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

لَقَدُ عَلَمِتُ مَعَدُّ اَنَّ قَوْمِي لَقَدُ عَلَمِتُ مَعَدُّ اَنَّ قَوْمِي كِرَامَا كِرَامَا

اس بات کو قبیلہ معدیقینی طور پر جانتا ہے کہ میری قوم لوگوں میں بڑی عزت والی ہے اور اس کے (اخلاف بھی) عزت والے ہی ہیں۔

فَأَىُّ النَّاسِ لَمْ نُعْلِكُ لِجِامَاً وَأَنَّ لِجَامَاً وَأَنَّ لِجَامَاً

جس سے ہمیں انقام لینا ہے وہ کون لوگ ہیں ( ذرا ) ہمارے سامنے تو آئیں۔اور کون لوگ

ہیں جن کوہم نے لگام (دے کرروک) نددیا ہو۔

السنا النَّاسِئِينَ عَلَى مَعَدِّ السَّامِ النَّاسِئِينَ عَلَى مَعَدِّ الْسَالِ الْحِلِّ الْجِعْلُهَا حَرَامًا الْحِلِّ الْجِعْلُهَا حَرَامًا

کیا ہم وہی (لوگ) نہیں جو (قبیلہ) معایے لئے (مہینوں کومقدم) موخر کرتے رہتے ہیں (اور) حلال مہینوں کوحرام قرار دے دیتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ حرمت والے مہینوں میں کا پہلام ہینہ محرم ہے۔

ابن استحق نے کہا جب ابر ہہ کے خط کا ذکر عربوں میں مشہور ہوا تو بی فقیم میں کا ایک ) کنانی شخص اپنی حکہ ہے نکل کراس کلیسا میں پہنچا اور (قضائے حاجت کے لئے ) اس میں جیٹھا۔

ابن ہشام نے کہالیعن اس نے اس میں مدث کی۔

ابن ایخی نے کہا اور پھر چل نکلا اور اپنی سرز مین میں پہنے گیا۔ ابر ہہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے دریافت کیا کہا یہ کام کس نے کیا ہے اس کوخبر دی گئی کہ بیکا م عربوں میں کے ایک ایسے شخص کا ہے جواس گھر کے پاس رہنے والے ہیں۔ جس کے جج کے لئے عرب کے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب اس نے تیری یہ بات می کہ میں عربوں کے عزائم جج کو اس کی جانب پھیر دوں گا''تو وہ غصے ہیں آ گیا اور اس غصے کی حالت میں آ کر اس میں قضائے حاجت کے لئے بیٹھ گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ بتا تا تھا کہ وہ کلیسا اس جج کا سز اوار نہیں ( بلکہ اس قابل ہے کہ اس میں قضائے حاجت کی جائے )۔ پھر تو ابر ہہ کو غصہ آ گیا اور اس نے تم کھالی کہ وہ ضرور اس گھر یعنی بیت اللہ کی جانب جائے گا اور اس کو گرا دے گا۔

اس کے بعداس نے مبھیوں کو تیاری کا تھم دیا۔ وہ بہت کھ ساز وسامان فراہم کر کے تیار ہو گئے اور
اس نے اپنے ساتھ وہ مشہور ہاتھی بھی لے لیا جس کا ذکر آگے آئے گا اور کے کی طرف چلا۔ جب عربوں
نے یہ خبرتی اس کو بہت اہم معالمہ خیال کیا اور یہ خبرس کر بے چین ہو گئے۔ اور جب انہوں نے ساکہ وہ خدا
کے گھر کعبے کو گراوینا چا ہتا ہے تو اس سے جہا دکر نا اپنا فرض خیال کیا۔ آخر اس کے مقابلے کے لئے ذونفر نامی
ایک شخص تیار ہوا جو یمن کے سریر آور دہ لوگوں اور باوشا ہوں میں سے تھا۔ اس نے اپنی قوم کو اور عرب کے
ایک شخص تیار ہوا جو یمن نے سریر آور دہ لوگوں اور باوشا ہوں میں سے تھا۔ اس نے اپنی قوم کو اور عرب کے
ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کی بات مانی بلوایا تا کہ ابر ہہ سے جنگ کریں اور بیت اللہ الحرام اور اس کے
گرانے اور اس کے بربا دکرنے کے اس ارا دے کے خلاف جہاد کریں۔ اس دعوت کے قبول کرنے کو جو تیار
شمام اور اس کے بربا دکرنے کے اس ارا دے کے خلاف جہاد کریں۔ اس دعوت کے قبول کرنے کو جو تیار
اور اس کے ساتھیوں نے فکست کھائی۔ ذونفر گرفتار کر لیا گیا۔ اور قیدی بنا کر ابر ہہ کے پاس لایا گیا۔ جب

اس نے اس کونل کرنا چاہا تو ذونفر نے اس سے کہا اے بادشاہ! مجھے قبل نہ کیجئے ممکن ہے کہ میرا آپ کے ساتھ رہنا میر نے قبل کرنے ہے بہتر ہواس لئے اس نے اس کونل نہیں کیا بلکہ اپنے پاس خت قید میں رکھا کیونکہ ابر ہہ ایک علیم شخص تھا۔ پھرابر ہہ جس ارادے سے نکلا تھا اس کی پیمیل کے لئے بڑھتا چلا۔ جب وہ سرز مین شخع میں آپانفیل بن صبیب شخعی شخم کے دونوں قبیلوں شہران اور نا ہم اور عرب کے قبیلوں میں سے جو لوگ اس کے ساتھ ہوئے ان سب کو لے کر اس کی راہ روک کی اور اس سے جنگ کی۔ ابر ہہ نے اسے بھی کیاست دی اور نفیل کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب وہ اس کے پاس لایا گیا اور اس نے اس کے قبل کا ارادہ کیا تو نفیل نے اس سے کہا اے بادشاہ! مجھے قبل نہ کیجئے کہ میں سرز مین عرب میں آپ کا رہنما بن سکتا ہوں۔ اور بید میرے دونوں ہا تھٹم کے دونوں قبیلوں شہران اور نا ہم کی رہنما کی کرتا ہوا چلا۔ یہاں تک کہ جب وہ طاکف سے گزراتو معود بن معتب بن مالک بن کعب بن عمر و بن سعد بن عوف بن ثقیف کی چندلوگوں کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ اور ثقیف کا نام قسی بن عمر و بن سعد بن عوف بن ثقیف کی چندلوگوں کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ اور ثقیف کا نام قسی بن عمر و بن سعد بن عوف بن ثقیف بی ثقیف بی شخص بن دگئی بن کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ اور ثقیف کا نام قسی بن الی الصلت ثقفی نے کہا ہے۔

قُوْمِيْ إِيَادٌ لَوْ النَّهُمْ امَمْ اَوْلَوْ اَقَامُوْا فَتُهْزَلَ النَّعَمُ

قبیلہ بن ایادسب کا سب میری ہی تو م ہے کاش وہ ایک دوسرے کے پاس پاس سکونت پذیر رہے

(اور ترک وطن کر کے حجاز ہے عراق کی جانب اس لئے نہ چلے گئے ہوتے کہ ان کے جانوروں کے
لئے حجاز کے میدان تنگ ہو گئے تھے) یا کاش وہ اپنے وطن ہی میں رہتے خواہ ان کے جانور (مقام
کی تنگی اور جیارے کی قلت کے سبب ) لاغراور کمزور ہی ہوجاتے۔

قَوْمُ لَهُمْ سَاحَةُ الْعِرَاقِ إِذَا سَارُوْا جَمِيْعًا وَالْقِطُ وَالْقَلَمُ

وہ الیی قوم تھی کہ اگر وہ سب کے سب مل کر جاتے تو عراق کا میدان اور کا غذوقلم (سب) انہیں کا ہوتا (یعنی وہاں حا کمانہ حیثیت ہے رہے۔)

قط کے معنی جک وقعہ یرز ہ چھٹی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عجل لناقطنا ہمیں ہما را نوشة تقدیر

یانامہ اعمال جلددے دے۔ ابن ایختی نے کہااور امیة بن ابی الصلت نے بیجی کہا ہے۔

فَإِمَّا تَسْالِيْ عَنَّى لُبُيْنِے لَّ وَعَنُ نسبى اُخَبِّرُكِ الْيَقِيْنَا

اے لینی اگر تو مجھ سے میرے نسب کے متعلق دریا فت کرے تو میں تجھے (ایک ایسی) یقینی خبر سناؤں گا (جس میں تجھ شک وشبہہ نہ ہو۔)

> فَإِنَّا لِلنَّبِيْتِ اَبِي قَيِّ قَسِي لَمِنْصُوْرٍ بُنِ يَقَدُمَ الْأَقْدَمِيْنَا لَمِنْصُوْرٍ بُنِ يَقَدُمَ الْأَقْدَمِيْنَا

ہم ابوتسی نبیت (اور )منصور بن یقدم (جیسے ) قدیم (مشہور )لوگوں کی اولا دہیں۔

ابن ہشام نے کہا ثقیف کا نام قسی بن مدیہ بن بکر بن ہوازن بن منصورا بن عکرمۃ بن خصفۃ بن قیسی بن عیلا ن بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان ہے ۔اور پہلی دو بیٹیں اور آخری دو بیٹیں امیہ ہی کے دوقصیدوں میں کی ہیں۔

ابن آخق نے کہا بی ثقیف کے لوگوں نے ابر ہدہے کہا اے بادشاہ! ہم آپ کے غلام فر مال روااور مطبع ہیں۔ ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں اور یہ ہمارا گھر اللات وہ گھر نہیں ہے جس کا آپ ارادہ رکھتے ہیں آپ کا قصد تو اس گھر کا ہے جو محے ہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کی ایسے شخص کو بھیجییں گے جو اس کی جانب آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اللات طائف میں ان لوگوں کا ایک گھر تھا جس کی وہ لوگ و لیم ہی عظمت کیا کرتے تھے جس طرح کعیے کی تعظیم کی جاتی ہے۔

ا بن ہشام نے کہا مجھے ابوعبیدہ نحوی نے ضرار بن الخطاب الفہری کا ایک شعر سنایا۔

وَفَرَّتُ ثَقِيْفٌ اللّٰي لَا تِهَا بِمُنْقَلَبِ النّْحَاسِرِ الْخَاسِرِ الْخَاسِرِ

اور بنی ثقیف اپنے لات (نامی بت خانے) کی جانب محروم نقصان رسیدہ حالت میں بھا گے۔ پیشعراس کے اشعار میں کا ہے۔ آخروہ انہیں بھی چھوڑ کر آگے بڑھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ابور غال کو بھیجا کہ مکے کی جانب اس کی رہنمائی کرے۔ابر ہدابور غال کوساتھ لئے ہوئے نکلا یہاں تک کہ ابور غال نے اے مغمس تک پہنچا دیا اور اسے

> ا نسخهٔ (الف) میں لبینا الف سے لکھا ہے (ب ج د) میں لبینی کارسم الخط یا ہے لکھا ہے۔ (احمرمحمودی) ع خط کشید والفاظ نسخهٔ (الف) میں نبیس میں۔ (احمرمحمودی)

وہاں پہنچا کرمر گیا۔اس کے مرنے کے بعد عربوں نے اس کی قبر پر پھر برسائے اور لوگ مقام منمس میں . جس قبر کو پھر مارا کرتے ہیں وہ اس کی قبر ہے۔

جب ابر ہم منمس لیس اتر اتو اس نے عبضیوں میں سے ایک شخص کو جس کا نام اسود بن مفصو دھا اپنے اسواروں کے ایک وستے پر سردار بنا کر روانہ کر دیا وہ مکہ تک جا پہنچا اور تہا مہ والے قریش وغیرہ کے اون ملا باس ہا تھے گئے۔ انہیں میں عبد المطلب ابن ہا شم کے دوسواونٹ بھی اس کے ہاتھ گئے۔ عبد المطلب ابن ہا شم اس وقت قریش کنانہ بذیل اور جو جو اس حرم میں وقت قریش کنانہ بذیل اور جو جو اس حرم محترم میں رہتے تھے بھوں نے اس سے جنگ کا ارادہ کیا لیکن بعد مشورہ انہیں یقین ہوگیا کہ ان میں اس سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ آخر انہوں نے اس خیال کو چھوڑ دیا۔ ابر ہمنے حناطۃ الحمیر کی کو مکہ کی جانب روانہ کیا اور اس سے کہنا کہ بادشاہ کہتا ہوں اور اگر تم لوگوں نے بہد میں تم سے کی قتم کا تعارض نہیں کیا تو تہمارا خون بہانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگروہ بھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگروہ بھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگروہ بھے کہنا کہ باتوان کومیرے یاس لانا۔

ل کمه عظمہ ہے تین فریخ کے فاصلے پرایک مقام کانام ہے۔ (از سیلی احم محمودی)

ع (ب ج د) تینوں شخوں میں فان لم تعرضوا ہے اور نسخہ (الف) میں کا تب نے تحریف کردی ہے۔ اور'' نعوضوا'' ٹون عین زائے ہوزاور ضاد مجمۃ لکھ دیاہے۔ (احرمحمودی)

س رادی اپنے ان الغاظ سے بیز فلا ہر کرتا ہے کہ عبد المطلب نے جوالفاظ اس دفت کیے رادی کودہ پورے پورے یا دنہیں اس کئے روایت پالمعنی کی جارہی ہے۔ (احمیمحودی)

ساتھ (ہو) گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے بعض بھی تھے۔ حتیٰ کہ اس لشکر میں پہنچے۔ بھر وہاں (جانے کے بعد ) ذونفر کو دریا فت فرمایا جوآپ کا دوست تھا۔اوراس کے پاس پنچے جو دہاں قیدتھا۔ آپ نے اس سے کہا اے ذونفر ہم پر جوآ فت نازل ہوئی ہے اس ہے چھوٹنے کی تیرے خیال میں کوئی تد بیر ہے۔ ذونفرنے آپ ے کہاایک ایسے مخص کے پاس کیا تدبیر ہوسکتی ہے جو کسی بادشاہ کے ہاتھوں میں گرفتار (اوراس امر کا) منتظر ہوکہ اے مجاتل کیا جاتا ہے یا شام ۔ میرے پاس اس آفت کے متعلق جوآپ پر آپڑی ہے کوئی تدبیر نہیں مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ انیس تا می قبل بان میرا دوست ہے۔ میں اس کے پاس کہلا بھیجوں گا اور آپ کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔اور آپ کی عظمت اسے بتاؤں گا اور استدعا کروں گا کہ آپ کے لئے باوشاہ کے یاس باریا بی کی اجازت حاصل کرے۔ پھر آپ خود جومنا سب سمجھیں اس سے گفتگو کرلیں اور اگر اس کو اس بات كا موقع مل كيا تووه اس كے ياس آب كے لئے مناسب سفارش بھى كرے گا۔ آپ نے فرمايا بس میرے لئے ای قدر کافی ہے۔ پھر ذونفرنے انیس کے پاس کہلا بھیجا کہ عبدالمطلب قریش کے سردار ہیں اور کہ والوں کو آئکھ کی تنگی ہیں۔ وہ شہر میں شہر یوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہیرون شہر پہاڑوں کی چوٹیوں پر وحشیوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ان کے دوسواونٹ گرفتار ہوکر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ان کے لئے بادشاہ کے پاس باریابی کی اجازت حاصل کرو۔اوراس کے پاس آپ کو جونفع پہنچایا جا سکتا ہو پہنچاؤ۔اس نے کہا میں ایبا ہی کروں گا۔ پھرانیس نے ابر ہدہے گفتگو کی تو اس نے اس سے کہا با دشاہ (جہاں پناہ) میہ تریش کے سردار اور مکہ والوں کی آ نکھ کی بیلی ہیں۔شہر میں شہریوں کی ضیافت کرتے ہیں تو ہیرون شہر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر دحشیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔انہیں آ باپنے پاس باریا بی کی اجازت دیں کہ وہ اپنی کسی حاجت میں آپ سے گفتگو کریں۔راوی نے کہا کہ ابر ہدنے آپ کو باریا بی کی اجازت دی۔اور عبدالمطلب ان تمام لوگوں میں بہت و جیہ اور خوبرواورعظمت والے تھے یے جب آپ کوابر ہدنے ویکھا'

ل (ب ج و) تینوں شخوں میں فتکلمہ ماہدالك ہے جس كے متن میں نے ترجے كے متن میں لکھے ہیں ليكن اول الذكر نسخ مرج فيكلمه ماہدالك ہے اس كے لحاظ ہے متن ہيں ہوں مے كرآ پ كى مرضى كے موافق وواس سے گفتگوكر كيكن اول الذكر نسخ مرج كا لا ہے اس كے لحاظ ہے معنى ہوں ہے كرآ پ كى مرضى كے موافق وواس سے گفتگوكر كيكن اول الذكر نسخ مرج على مرضى ہوتا ہے اور نسخ كووں كے لحاظ ہے بعد كى ممارت تاكيد ہوجائے كى اور نسخ كوال كے لحاظ ہے تاسيس اور تاسيس تاكيد ہوم تح ہوتى ہے۔ (اجرمحمودى)

س خط کشیده الفا خانسی (الف) می تبیل بین \_ (احرمحودی)

آپ کے جلال وعظمت سے متاثر ہوااور خود تخت پر بیٹھارہ کرآپ کواپنے سے بنچے بٹھانا آپ کی عظمت کے خلاف مجمااوریہ بات بھی پندنہ کی کہ جشی آپ کواس کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا دیکھیں۔اس لئے ابر ہہ تخت ے اتر پڑااور فرش پر آ بیٹھا اور آپ کواپنے ساتھ ای فرش پراپنے باز و بٹھالیا۔ پھراس نے اپنے ترجمان ے کہان ہے کہد کہ آ پ اپنی حاجت بیان کریں۔ ترجمان نے آ پ سے وہی کہا تو عبدالمطلب نے کہا میری حاجت صرف یہ ہے کہ بادشاہ میرے دوسواونٹ مجھے واپس کر دے جواس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ جب آپ نے اس سے پیکہاتو ابر ہدنے اپنے ترجمان سے کہا کہ وہ آپ سے کہے کہ جب میں نے تمہیں ویکھاتو تم سے مرعوب ہو گیا۔لیکن جب تم نے مجھ سے گفتگو کی تو افسوس تم میزی نظروں سے گریڑے۔ کیا تم مجھ سے ا ہے دوسوا دنوں کے لئے کہتے ہو جومیرے یاس پکڑے آئے ہیں؟ اورتم نے اس گھر کا خیال بالکل جھوڑ دیا ہے جوتمہار ااور تہارے باپ دادے کا دین (وقبلہ) ہے؟ جس کے گرانے کے لئے میں آیا ہوں تم اس کے لئے کچھیں کہتے؟ عبدالمطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں (مجھے ان کی فکر ہے ) اور اس کھر کا بھی ایک ما لک ہے۔ وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے کیا بچائے گا۔انہوں نے کہاتم جانو اور وہ جانے کیکن بعض اہل علم کا بیرخیال بھی رہاہے کہ جب ابر ہدنے حناطہ کو بھیجا تو یعمر بن نفاثة بن عدی بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانه جواس وقت بن بكر كاسر دار تها اورخو يلد بن واثلة بذلى جو بني بذيل كاسر دار تها دونوں کے ساتھ عبدالمطلب بھی گئے تھے اور ابر ہہ ہے کہا کہ اگروہ بیت اللہ کو نہ گرائے تو تہا مہ کی تہائی آیدنی دی جائے گی لیکن اس نے ان کی شرط کے مانے سے انکار کردیا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ ایسا ہوا تھا یا تہیں۔

ابر ہہ نے عبدالمطلب کے وہ اونٹ واپس کردیے جس پروہ قابض ہو گیا تھا۔ پھر جب وہ اونٹ اس کے پاس سے واپس وصول ہو گئے تو عبدالمطلب بھی قریش کی طرف لوٹ آئے۔ اور انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ اور لشکر کی غارت گری کے خوف سے انہیں مکہ سے نکل جانے اور پہاڑوں کی بلند یوں اور گھا ٹیوں میں پناہ گزین ہونے کا حکم دیا۔ پھر عبدالمطلب اٹھے اور کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر اللہ (تعالیٰ) سے دعاکی اور ابر ہداور اس کے نظر کے مقابل اس کی امداد کے طلبگار ہوئے اور اس وقت آپ کے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی موجود تھی عبدالمطلب نے اس حال میں کہ وہ صلقہ در کعبہ پکڑے ہوئے تھے کہا۔

لَاهُمْ إِنَّ الْعَبْديمُ لِأَنْ الْعَبْديمُ لِنَّ الْعَبْديمُ لَنَّ الْعَبْديمُ لَكَ الْكَالَ الْعَبْديمُ وَلَالَكَ الْكَالَ الْعَبْديمُ الْعِبْديمُ الْعَبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْدِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْدِيمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْديمُ الْعِبْدِيمُ الْعُمْ الْعِبْدِيمُ الْعِبْدِيمُ الْعُمْ الْعِبْدِيمُ الْعِنْمُ الْعِبْدِيمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُل

ل الحلال مركب من مواكب النساء (سيل) طال بالكرمركي است زنانرا ومتاع پالان شر ( منتمى الارب ) حلال بكو الحاء القوم المجتمعون يريد بهم سكان الحوام (خنى )\_

یا اللہ بندہ اپنی سواری کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنے حرم کے رہنے والوں کی (یا پنی سواری کی یا اپنی سواری کی یا اپنی سواری کے سامان کی ) حفاظت فرما۔

لا يَغْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ عَدُوًا مِحَالَكُ وَمِحَالُهُمْ عَدُوًا مِحَالَكُ وَمِحَالُهُمْ عَدُوًا مِعَالِكَ مِحَالَكُ اللهِ مِحَالَكُ اللهِ مِحَالَكُ اللهِ مِحَالَكُ اللهِ مِحَالَكُ اللهِ مِحَالَكُ اللهِ مِحَالَكُ اللهُ اله

اگرتو ہمارے قبلے کواس کی حالت پراوران کوان کی حالت پر چھوڑ دے (اور پیج بچاؤ نہ کرے تو تجھے اختیار ہے ) جو تجھے مناسب معلوم ہو (کر)۔

ابن ہشام نے کہا یہ وہ اشعار ہیں جو ابن آئی کے پاس سے ٹابت ہوئے ہیں۔ ابن آئی نے کہا کہ عکرمة بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی نے بیشعر کے۔ الا هُمَ آخْوِ الْاسُودَ بْنَ مَقْصُودُ الآخِدَ الْاسُودَ بْنَ مَقْصُودُ

یا اللہ اسود بن مفصو دکو ذلیل وخوار کر جس نے ایسے سواونٹ پکڑ لئے ہیں جن میں تیری قربانی کے قلادہ بنداونٹ بھی تھے۔

> بَيْنَ حِرَاءً وَتَبِيْرٍ ·فَالبِيدُ يَخْبِسَهَا وَهِيَ أُوْلَاتُ التَّطُوِيْدُ

جوکوہ حرااور کوہ مبیر کی درمیانی وادیوں اور جنگلوں میں آزادی کے ساتھ پھرنے والے اونٹوں کو باندھ رکھتا ہے۔

فَضَمَّهَا إِلَى طَمَاطِمٍ سُودُ الْخَفِرةُ يَا رَبِّ وَأَنْتَ مَحْمُودُ

پھراس نے ان اونٹوں کو (اپنے) بے دین کالے چبرے والے عجمی (لشکر) میں پکڑ رکھا۔ پروردگار! تو (ہرطرح) قابل حمد وستائش ہے۔ تو اسے بے پناہ (بتاہ و ہرباد) کردے۔ ابن ہشام نے کہا یہ وہ (اشعار) ہیں جوابن آئی کے پاس مجھے ٹابت ہوئے ہیں۔وطماطم کے معنی اعلاج کے ہیں یعنی مجمی بے دین کا فریا او نیجا پورا دیوصفت انسان۔

ابن ایخی نے کہا پھرعبدالمطلب نے طقہ در کعبہ چھوڑ دیا اور وہ اور ان کے ساتھی قریش پہاڑوں کی بلندی کی جانب چلے گئے۔ اور وہاں پناہ گزیں ہوکرا نظار کرنے گئے کہ دیکھیں ابر ہہ۔ مکہ میں داخل ہوکراس کے ساتھ کیا برتا و کرتا ہے۔ پھر جب مبح ہوئی تو ابر ہہ مکہ میں داخل ہونے کے لئے خود بھی تیار ہواا پے ہاتھی اور اپنے لئکر کو بھی تیار کیا۔ اور اس کے ہاتھی کا نام محمود تھا۔

ابر ہدیت (اللہ) کے گرانے اور پھر یمن والیس ہوجاتے کا پکاارادہ رکھتا تھا۔ گر جب ان لوگوں نے اس ہاتھی کا رخ کھ کی جانب کیا تو نفیل بن حبیب (شعمی کی) آیا اور اس ہاتھی کے باز و کھڑا ہو گیا۔ اور اس کا کان پکڑا کر کہا محمود بیٹے سے بایا جدھر سے تو آیا ہے ادھر سید ھے والیس ہوجا۔ کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے عظمت و حرمت والے شہر میں ہے۔ پھر اس نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی بیٹے گیا اور نفیل بن حبیب تیزی سے وہاں سے نکل کر پہاڑ پر چلا گیا۔ اس کے بعدلوگوں نے ہاتھ کو بہت مارا کہا شعے گروہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سے نکل کر پہاڑ پر چلا گیا۔ اس کے بعدلوگوں نے ہاتھ کو بہت مارا کہا شعے گروہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے بیٹ کے چھڑے میں آئٹس گھسا دیے اور اسے خون سر پر تبر مارے کہا شعے پر نہ اٹھا۔ پھر اس کا رخ یمن کی جانب پھیرا تو اٹھ کر بھا گئے لگا۔ پھر اس کا رخ شام کی سے تر دیا۔ پھر بھی وہ دوڑتا رہا پھر اس کا مزمشر تی کی طرف کیا گیا اس طرف بھی وہ تیز چلا رہا لیکن جب سے تکر دیا۔ پھر بھی وہ دوڑتا رہا پھر اس کا مزمشر تی کی طرف کیا گیا اس طرف بھی وہ تیز چلا رہا لیکن جب اس کا رخ مکہ کی جانب کیا تو وہ پھر بیٹھ گیا۔

آخرالله تعالی نے ان پراہا بیل اور بلسان سے مشابہ پرندے بھیجان میں کے ہر پرندہ کے ساتھ

ل سالفا والف من الله المراس المحودي ع نورب

سے نو (الف ج) میں وارجع ہے اور نی (بو) میں اوارجع ہے۔ نور ووم مرج ہے جس کے معنی صاف ہیں کہ بیٹھ جایا والہی ہو جا اور النی کے لئے اور کا اللہ عنی بیہوں کے کہ بیٹھ جا اور والہی ہو جا جس کو تھے متانے کے لئے تاویلات درکار ہیں کیونکہ والہی کے لئے بیٹھنا کوئی معنی نیس رکھتا۔ (احرمحودی)

سے بلسان کے معنی لفات علی آو ایک ورخت کے لکھے ہیں جس کا تیل بہت منافع رکھتا ہے کی جانور کے معنی آو لکھے ہیں البت بلنون ایک لفظ ہمیں لفت عمل الما ہے جس کے معنی ختی الارب علی ہوتار لکھے ہیں اور قطر الحیط عمل لکھا ہے۔ کہ وہ لبی گردن بلے بازوؤں کبی بالا ایک آئی جا آئی جا تا ہے۔ مکن ہے کہ یکی بلنون کتابت کی فلطی علی بلسان ہو گیا ہو۔ فاعوں والا ایک آئی جائوں کا بات ہو گیا ہو۔ ورنہ بلسان ہمارے فلم عمل آؤکی جانور کا تا مجیس حالا تک (الف بن و) جا ورن جی بلسان لکھا ہے اورنسی (ب) کے حافیے پائین مہاس کی ایک روایت بھی کمی ہے جس عمل بعدہ اللہ الطبر علی اصحاب الفیل کا لملسان بی ہے۔ مرف ایک ایوڈور کی روایت گئی گئی ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتبہ۔ (احرمحودی)

تین تین کنگر ہے جن کووہ اٹھائے ہوئے تھا ایک کنگراس کی چوٹی میں اور دواس کے دونوں پیروں کے پنجوں میں۔ یہ کنگر چنے اور مسور کے جیسے ہے بیان میں ہے جس کی پر گرتا وہ ہلاک ہوجا تا لیکن ان میں بھی پر بیہ آفٹ وہ اس راستے پر تیزی ہے چلے جارے ہے جد هرے وہ آئے ہے اور نقیل بن حبیب کو دریافت کرتے جارے ہے تا کہوہ انہیں یمن کی جانب رہنمائی کرے۔ جسنفیل نے خدائے تعالی کے اتارے ہوئے اس عذاب کودیکھاتو کہا۔

أَيْنَ الْمَفَرُّ وَالْإِلَّهُ الطَّالَبُ وَالْاَشْرَمِ الْمَغْلُوْبُ لِيْسَ الْعَالِبُ

( مجرمواب) بھاگ نکلنے کی جگہ کہاں کہ ( قبر ) خدا تمہاری تلاش میں ( تمہارے پیجھے لگا ) ہے اوروہ اشرم بینی ابر ہر جومغلوب ہو چکا ( اب پھر مجمی ) غلبہ نہ پاسکے گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ''لیس الغالب'' یعنی جوشعراد پر ذکر کیا گیا جس کے آخر میں لیس الغالب کے الفاظ ہیں ابن اسحٰق کے سوادوسروں ہے مروی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ فیل نے پیشعر بھی کہے ہیں۔

أَلَّا حُيِّيْتِ عَنَّا يَا رُوَيْنَا نَعِمْنَا كُمْ مَعَ الْاَصْبَاحِ عَيْنَا

ہاں اے ردینا ہماری جانب سے تحقیے سلام (یا دحائے زندگی) پہنچے اور تم لوگوں کی سلامتی سے ہماری آئکھیں مجھے سورے شنڈی ہوں یعنی خوشی نصیب ہو۔

رُدَيْناً لَوْ رَأَيْتِ فَلَا تَرَيْهِ لَدَى جَنْبِ الْمُحَصَّبِ مَارَأَيْنا

روینا کاش تو وہ منظر دیکھتی خدا کرے کہ تو وہ منظر بھی نہ دیکھیے جوہم نے وادی محصب کے بازو اس کے پاس ہی دیکھا۔

ا نخہ(الف) ش وجھوا ہاربین ہےاور (بجر) ش خوجوا ہاربین جس کے معنی بھاگ نکلے ہیں۔ دوسرانسخ مرج ہے۔ (احرمحمودی)

ع نسخہ (ب ج و) میں د دینا الف ہے لکھا ہے۔لیکن نسخۂ (الف) میں ردینہ ہائے ہوزے لکھا ہے اور اس پر چیش بھی دیا ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔(احرمحودی)۔

إِذًا لَعَذَرْتِنِي وَحَمِدْتِ اَمْرِيْ وَلَمْ تَأْسَىٰ عَلَى مَافَاتَ بَيْنَا

اگروہ منظرد یکھتی تو تو مجھے (اپنے سے جدا ہونے پر) معذور بھتی اور میرے کام کی تعریف کرتی اور ہماری آپس کی جدائی پڑم نہ کھاتی۔

حَمِدْتُ اللّٰهُ إِذْ الْبَصَرْتُ طَيْرًا وَخِفْتُ حَجَارَةً تُلْقَلَى عَلَيْنَا

جب میں نے پرندوں کودیکھا تو اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا (کہ امدادالہی پہنے گئی اگر چہ) جو پھر ہم پر (لیعنی ہمارے ساتھیوں پر) پڑر ہے تھے ان سے میں ڈرر ہا بھی تھا۔ (یا جب تو ان پرندوں کو دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتی اگر چہ جو پھر ہم پر پڑر ہے تھے اس سے ڈربھی جاتی )
ویکھتی تو اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتی اگر چہ جو پھر ہم پر پڑر ہے تھے اس سے ڈربھی جاتی )
ویکٹ الْقَوْمِ یَسْالُ عَنْ نُفَیْلٍ

گان عَلَیْ عَلَیْ الْمُحْبْشَان دَیْنَا

قوم کا ہرفر دنفیل ہی کو دریافت کررہاتھا (کہ اس سے واپسی کا راستہ بوجھے) گویا حبشیوں کا مجھ پرکوئی قرض تھا۔
پھر ان کی حالت یہ ہوئی کہ وہ وہاں سے نکلے توسہی مگر راستے میں ہرایک مقام پر گرتے پڑتے اور پھر
پھسٹ (ندی تالے) پر ہلاکت کے مقامات میں مرتے کھیتے ۔ ابر ہہ کے جسم پر بھی آفت آئی سب کے سب
اس کوا پنے ساتھ لے کراس حالت سے نکلے کہ اس کی ایک ایک انگلی سڑ سڑ کر گرتی جاتی تھی اور جب اس کی کوئی انگلی گرتی اس کے بعد اس میں مواد آجا تا اور پیپ اور خون جاری رہتا۔

حتیٰ کہ جب اس کوصنعاء میں لائے تو اس کی حالت پرند کے چوز نے کی سی تھی اور بعض روایت کے موافق مرنے سے میلے اس کا سینہ بھٹ کراس کا دل باہر نکل آیا تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے یعقوب بن عتبہ نے بیان کیا کہ ان سے کسی نے کہا کہ مرز مین عرب میں چیک اور کنگر پھر ای سال پہلی بارنظر آئے اور اس سال پہلے پہل عرب میں بدمزہ و نا گوار پودے اسپند اندراین اور آ کھٹے کی قتم کے دیکھے گئے۔ ابن ایحق نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے محمر مثل تیزیم کو مبعوث فرمایا تو سے

ل اعضاء کے ملے بعدد گرے جمٹرتے جانے کی وجہ ہے گوشت کا ایک لوتھڑ اسارہ گیا تھا۔ (احمرمحمودی)۔

ع بیایک بدمز و دودهیالا بودا ہے جس کو بندی میں ج ال اور عربی میں جزال کہتے ہیں۔

سے یہ بھی ایک دود صلا بودا ہے جس کا ہندی نام مدار ہے اور اس کوا کو بھی کہتے ہیں اور فاری میں خرک اور عربی میں عشر کہتے ہیں۔(احمی محمود کی از محیط اعظم)۔

واقعہ اصحاب قبل بھی ان متعدد واقعات میں ہے ایک تھا جن کواللہ تعالیٰ نے قریش پراین ان نعمتوں میں ہے شارفر مایا ہے جن ہے اس نے انہیں برتری دی کہ اس نے حبشیوں کی حکومت کوان پر سے دفع فرما دیا تا بکہ قریش کے زمانہ اقبال اوران کی حکومت کو بقائے دراز حاصل ہو۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا:

﴿ أَلَّهُ تَرَكَّيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيل ﴾

"اے میرے محبوب بندے کیا تونے (مجھی اس نعت کا) خیال نہیں کیا کہ تیری پرورش کرنے والے نے (تیری ترقیوں کی خاطر) ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا (سخت) برتاؤ کیا؟ ﴿ اللَّهُ يَجْعَلُ كَيْنَهُمْ فِي تَضْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابِيلَ ﴾ '' کیا ان کی مخالفانہ کا روائیوں کورائگان (یا مغلوب یا نے اثر ) نہیں کر دیا اور ( کیا ) ان پر جھنڈ

كے جھنڈ يرندنيس بھيے؟

﴿ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجْيلِ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ﴾

''( کیا تو نے نہیں دیکھا) وہ انہیں پھراورگارے کے (یے ہوئے یا بخت)روڑوں ہے(اس قدر) مارے جارہے تھے کہ انہیں بے ڈنٹھل پتوں (کے چورے) کی طرح کر دیا کہ (ان میں کے بھنے دانے اور ڈبھل) کھالیے گئے (ہوں اور انہیں یا مالی کے لئے چھوڑ دیا گیا ہوکہ چورا ہو کربر ماد ہوجائیں)"۔

اورفرماما: ٢

﴿ لِإِيْلَافِ قُرِيْشِ إِيْلَافِهِمُ رَحُلَتَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبِدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُمْ من جوع و آمنهم من خوف ﴾

'' قریش کی الفت کے اس کی اس الفت کے سبب سے جوہر مااور گر ماکے سفروں سے ہے انہیں

ل يقال ضل الماء في اللبن اي غلب بحيث لا يظهر اثره في الماء \_ (ازمَّتي الارب) (احمُحودي) \_ ع نسخ (ب ج د) تینوں میں وقال ہے مرف نسخ (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)۔

سے یا قریش کے اس اتحاد (ومعاہدے) کے سبب جوہر ماوگر ما کے سغروں کے متعلق (انہیں دوہرے قبائل ہے حاصل) ہے۔ سے کہ سر مامیں یمن کی جانب سنر کرتے ہیں اور وہاں کی گرمی کے سبب سر ماکی تکلیفوں سے پچ جاتے ہیں اور یمن کی تجارت ے مالا مال ہوکرآتے ہیں اورگر مامیں شام کی جانب سنر کرتے ہیں اور وہاں کی تجارت سے خاطر خواہ نفع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ موسم کر ماایسے مقام پر گزار آتے ہیں جہاں خبر بھی نہیں ہوتی کہ گر ما آیا بھی یانہیں پھرتمام عرب میں لوٹ مارقل اور غارت گری کے باوجود قریش کی جانب کوئی شخص اراد ہُ بدے آ نکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا بلکہ ہرشخص ان کی = چاہئے کہ (تین سوساٹھ بتوں کو چھوڑ کر) اس گھر کو (باتی رکھنے والے اور اسے عظمت و برتری عطا کرنے والے اور) پروان چڑھانے والے کی پرستش کریں جس نے انہیں بھوک (اور فاتوں) ہے (بچاکر) کھانا دیا اور خوف (قتل وغارت) ہے (بچاکر<sup>ا</sup>) انہیں امن عنایت فرمایا ہے لیعنی تا کہ (اللہ تعالیٰ) ان کی اس حالت کو جس پروہ (اب) ہیں اور اگروہ اس (خدائے قد وس اور اس کے پیام) کو قبول کرلیس تو جس بھلائی کا اللہ (تعالیٰ) ان کے ساتھ اراوہ رکھتا ہے اس کو رکھیں) بدل نہ دے'۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابا بیل کے معنی جماعتوں کے ہیں اور عرب نے اس کا واحد جس کو ہم جانے ہوں کبھی استعمال نہیں کیا۔اور جیل کے متعلق یونس نحوی اور ابوعبیدہ نے جھے خبر دی کہ اس کے معنی سخت کے ہیں روبة بن العجاج نے کہا۔

وَمَسَّهُمْ مَا مَسَّ اَصْحَابَ الْفِیْلُ تَرْمِیْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ سِجِیْل وَلَعِبَتْ طَیْرٌ بِهِمْ اَبَابِیْلُ ان لوگوں پروہ آفتیں آئیں جو ہاتھی والوں پر آئی تھیں (کہ پرند) انہیں پھر اور گارے کے (بخ ہوئے یاسخت) روڑوں سے مارے جارہے تقے اور پرندوں کی ٹکڑیوں نے انہیں کھیل بنا لیا تقا۔

سیاشعاراس کے بحرجز کے ایک قصیدے کے ہیں۔اوربعض مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ وہ فاری کے

= تعظیم و کریم کرتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے مجاورین ہیں اور ان کی خدمت کو ہر شخص اپنے لئے فخر سجھتا ہے اور اس سبب سے تجارت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور جزیرۃ العرب کی تجارت اور جن تجارتوں کے لئے جزیرۃ العرب راستہ بنتا ہے ان تمام تجارتوں کے لئے جزیرۃ العرب راستہ بنتا ہوا ور تمام تجارتوں کا ٹھیکہ بلاشر کت غیرے قریش ۔ اور مرف قریش ۔ کا حصہ ہوتا ہے اگر ان حقیقی فائدوں کا انہیں صحیح احساس ہوا ور اگروہ یہ جمیس کہ بیتمام منافع جو انہیں حاصل ہورہ ہیں بیت اللہ کا صدقہ ہے تو (آگر جمہ پڑھے)۔

ا وہ فاقے جن میں وادی خیر ذی زرع مبتلائتی کہ نہ ان کے لئے کہیں کوئی مستقل کھیتی تھی نہ پانی جنگلوں میں خانہ بدوش مارے مارے پڑے پھرتے تھے اور جہاں کہیں پانی نظر آتا وہیں ڈیرے ڈال دیتے ان تمام آفات سے خاص طور پر دعائے ابراہیمی کے طفیل انہیں محفوظ رکھ کرانہیں کھانے کے لئے (آگے ترجمہ پڑھئے)۔

ع کہ حرم محترم میں جو مخص آ جاتا وہ محفوظ و مامون ہوجا تا اور اہل حرم اپنے تجارتی کار دبار کے لئے ہر طرف بے خوف وخطر جہاں چاہتے سفر کوتے۔(احرمحمودی)۔

#### 

دو کلے ہیں عربوں نے ان دونوں کوایک کلمہ بنالیا ہے۔ وہ دونوں لفظ سنج (سنگ) اور جل (گل) ہیں۔ سنج
(سنگ) کے معنی پتھر ہیں اور جل (گل) کے معنی کیچڑگارے کے بیعنی وہ روڑے انہیں دوجنسوں پتھراور
گارے سے بنے ہوئے تھے۔اورعصف کے معنی زراعت کے ان پتوں کے ہیں جس میں ڈٹھل نہیں اور اس
کا واحد عصفۃ ہے۔

(ابن ہشام نے لیم سے بیان کیا) کہا کہ جھے کو ابو عبیدہ نحوی نے خبر دی کہ اس کو عصافۃ اور عصیفۃ بھی کہتے ہیں۔اورعلقمۃ بن عبدہ کا ایک شعر سایاوہ علقمۃ جو بنی ربیعۃ بن مالک بن زیدمنا ۃ بن تمیم میں کا ایک شخص ہے۔

تَسْقِی مَذَانِبَ قَدُ مَالَتُ عَصِیْفَتُهَا جُدُوْرِ اللها مِنْ اَتَیِ الْمَاءِ مَطْعُوْمُ الله مَنْ اِینِ مَلْعُوْمُ الله عَلَیْ مَنْ اِینِ اَلله مَنْ اِینِ اِینَ کی مند ریب بانی کی مند ریب بانی کی تیزرفار کے سبب کٹ گئی ہیں۔

یشعرایک قصیدے کا ہے۔ اور راجزنے کہا۔

فَصُيِّرُوا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَّا كُولُ

انہیں ان بے ڈٹھل بتوں کی طرح کر دیا گیا کہ (ان میں کے بھٹے اور دانے) کھا لئے گئے ہوں۔

ابن ہشام عینے کہا کہ اس بیت کی نحو (کے بارے) میں ایک (خاص) تفیی<sup>ری</sup> ہے۔ اور ایلاف قریش کے معنی ان کی اس الفت کے ہیں جوانہیں شام کی جانب تجارت کے لئے نکلنے سے تھی ان کے دوسفر ہوا کرتے تھے۔ایک سفر سر مامیں اور ایک گر مامیں۔

ابن ہشام نے ہمیں خبر دی کہ ابوزید انصاری نے کہا کہ عرب الفت التی ء الفااور آلفۃ ایلا فاایک ہی معنی میں استعال کرتے ہیں ذوالرمہ کا شعر کسی نے مجھے سنایا ہے۔

ل خط کشیره الفاظ نور (الف) مین بین میں \_ (احرمحمودی)

ع (الف) حدود (ب) جذور (ق د) جدور متیوں نسخوں کے الفاظ سے مناسب معانی حاصل ہوتے ہیں نیکن مجھے آخری نسخہ مرجح معلوم ہوا۔ جدور کے معنی نشجی زمین کے ہیں۔ جذور کے معنی جڑوں کے ہیں۔اورحدور کے معنی منڈیروں کے ہیں۔(احمرمحمودی)

سع خط کشیده الفاظ نوندهٔ (الف) مین نبیس میں ۔ (احم محمودی)

سی ال تغییر ہے مصنف کی مراد کاف تشبیہ ہے متعلقہ بحث معلوم ہوتی ہے جونلم نحوییں ہے کہ کاف تشبیہ ایک مستقل اسم ہے یا حرف ہے جوتشبیہ کی تاکید کے لئے استعمال کیا حمیا ہے۔ (احرمحمودی)۔

ے خط کشیدہ الفاظ نعنے (الف) من نبیں ہیں۔ (احم محمودی)

مِنَ الْمُوْلِفَاتِ الرَّمْلَ اَدْمَاءَ حُرَّةٌ شُعَاعُ الضَّلَى فِي لَرْبِهَا يَتَوَضَّحُ وَوَ الْمُوْلِفَاتِ الرَّمْلَ اَدْمَاءَ حُرَّةٌ شُعَاعُ الضَّلَى فِي لَرْبِهَا يَتَوَضَّحُ ووَ وَقَتَى وَوَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

یہ بیت اس کے ان ابیات میں ہے ہے جن کوہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔
اور'' ایلا نے'' اس الفت کوبھی کہتے ہیں جو انسان کو (پالتو جا نوروں) اونٹ بلی اور بکری وغیرہ سے ہوتی ہے۔ (ایسے موقع پربھی)'' آلف ایلا ف'' کہا جاتا ہے۔ کمیت بن زید نے جو بنی اسد بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معدمیں کا ایک شخص ہے کہا ہے۔

بِعَامِ يَقُولُ لَهُ الْمُولِفُوْ نَ هَلَذَا لَمُعِيمُ لَنَا الْمُرْجِلُ الْمُورِجِلُ الْمُورِجِلُ الْمُورِجِلُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور ایلاف کے معنی افراد تو م کے آپس میں متحد ہو جانے کے بھی ہیں'' الفاالقوم ایلا فا'' بھی کہا جاتا ہے کمیت بن زیدنے یہ بھی کہا ہے۔

وَ آل مُزيقياءً غَدَاة لاَ قُوا بَنِي سَغْدِ بْنِ ضَبَّةَ مُوْلِفِيْنَا اور (كياتم نِے) مزيقيا والوں كو (نبيس ديكھا كدان كى كيا حالت ہو گئی تھی) جس روز وہ متحد ہو كر بنی سعد بن ضبة کے مقاللے میں آئے تھے۔

یہ بیت بھی اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ اور ایلاف کے معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے ایسا ملا ویا جانا

لے لیعنی بڑے شوق واہتمام ہے اونٹول کے پالنے والوں کو بھی قط سالی اور اونٹیوں کو جارہ نہ ہونے کے سبب دور ہے مہم نہ آتا تھا۔ اور خطرہ تھا کہ جود بلے پتلے اونٹ اس وقت سواری کا کام دے رہے ہیں مرجائیں گارران ہے یہ کام بھی نہ لیا جاسکے گا اور پیادہ یا پھرنے کی نوبت آئے گی۔ (احمرمحمودی)

ع بنسخه ہائے (بن قرر) میں ان یوالف الشبی المی النسبی ہے اور ایسا ہوتا بھی جیا ہے کیکن بھی (الف) میں ان تولف الشبی فبی النسبی لکھا ہے تولف کافعل جومونٹ لایا گیا ہے ہے بھی غلط معلوم ہوتا ہے اور اس فعل کا صلہ فی سے استعمال کرتا بھی کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ (احرمجمودی)

#### المر المرادل ا

بھی ہیں کہ وہ اس سے چسپاں ہو جائے اور چھوٹ نہ سکے ایسے موقع پر'' آلفۃ ایاہ ایلافا'' کہا جاتا ہے نیز ایلاف کے معنی ایسی محبت کے بھی ہیں جو (اصلی دھیقی) محبت کے درجے سے گھٹی ہوئی ہوا یسے موقع پر بھی'' آلفۃ ایلافا'' کہا جاتا ہے لیعنی مجھے اس سے یوں ہی ہی دل بستگی ہوگئ۔

ابن آنخن نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر نے عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ کی بیٹی عمرہ سے اور انہوں نے عاکشہ من ایک سے دوایت کی کہ آپ نے فر مایا میں نے اس ہاتھی کے متعلقہ افسر اور اس کے مہماوت دونوں کو اندھاایا جج (معذور حالت میں) ملے میں لوگوں سے کھانا ما نگتے دیکھا ہے۔

### ہاتھی کے متعلق جواشعار کیے گئے ۔

ابن اسحاق نے کہا پھر جب اللہ تعالیٰ نے صبھیوں کو (بے نیل مرام) کے سے لوٹا دیا اور ان کو اس بے سبب بطور سز ابوی بوی مصبتیں پنچیس تو عرب قریش کی عظمت کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں اللہ نے ان کی جانب سے جنگ کی اور ان کے دشمن کے سروسامان کے مقابلے میں انہیں کافی ہو گیا تو انہوں نے اس کے متعلق بہت سے اشعار کہے جن میں وواس برتاؤ کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صبھیوں کے ساتھ کیا اور قریش سے ان کی مخالفانہ کا روائیاں دور کیس عبد اللہ بن فہر از بحری بن عدی بن قیس بن عدی بن سعید بن سم بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر انے کہا ہے۔

تَنْكُلُوْا عَنْ بَطْنِ مَكَّةَ إِنَّهَا كَانَتْ قَدِيْمًا لَا يُوَامُ حريمُهَا (وشمنان بيت الله) وادى مكه عبرتناك سزاك ساتھ بھگا ديے گئے بے شبه قديم (بى) عاس کا بيحال رہا ہے كه (برى نيت ہے) اس كرم كاكوئى ارادہ نبيس كرسكتا۔ لَمْ تَخْلِق الشِّعْرى لَيَالِي حُرِّمَتْ إِذْ لَا عَزِيْزَ مِنَ الْآنَامِ يَرُوْمُهَا لَمْ تَخْلِق الشِّعْرى لِيَالِي حُرِّمَتْ إِذْ لَا عَزِيْزَ مِنَ الْآنَامِ يَرُوْمُهَا

لے نسخہ کہائے (ب ج د ) میں سعد بن زرارہ ہےا درنسخۂ (الف) میں اسعد بن زرارہ ہے جونلط معلوم ہوتا ہے۔ مع نسخہ (الف) میں نہیں ہے۔

س الناس كالفظ نشخهُ (الف) مين نبيل بـ

سے نسخہ (الف) میں عدی بن سعد بن سعید بن سہم لکھا ہے اور (ب) میں عدی بن سعد بن سہم ہے اور (ج و) میں عدی بن سعید بن سہم ہے۔ (احمر محمودی)

جن دنوں اس کوحرم محمۃ م بنایا گیا اس وقت شعریٰ ﴿ بھی معبودانہ حیثیت میں پیدانہ ہوا تھا جب کہ کافت ہے کوئی قوی ہے قوی بھی اس کی طرف مخالفت ہے آ نکھا ٹھا کرنہ د کھے سکتا تھا۔
سائیل آمیٹو الْجَیْشِ عَنْهَا مَارَائی وَلَسَوْفَ یُنبی الجاهِلیْنَ عَلِیمُهَا
فوج کے سردار (ابر مہہ) ہے اس کے متعلق دریا فت کر کہ اس نے دیکھا ناوا قفوں کو واقف کار
بتلا دے گا۔

سِتُون اَلْفَالَمْ يَوْبُوا ارْضَهُمْ بَلُ لَمْ يَعِشْ بَعْدَ الْإِيَابِ سَقِيْمُهَا كَرَانُ مِن كَرَانُ كَارا و بِ فَكُلِح مِنْ كَالِيَابِ سَقِيْمُهَا كَرَانُ مِن كَرانُ فَي الله كَرَانُ فَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

ابن المحق نے کہا کہ ابن الزبعریٰ نے جس بیار کا ذکر کیا ہے کہ لوشنے کے بعد زندہ نہ رہااس سے اس کی مراد ابر ہہ ہے کہ (لوگ) جب اسے اس آفت کے بعد جواس پر آئی تھی اٹھا لے گئے تو وہ صنعاء میں مرگیا۔اورابوقیس بن الاسلت الانصاری انظمی نے جس کا نام صغی تھا یہ اشعار کیے ہیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابوقیس صفی بن الاسلت بن جشم بن وائل بن زید بن قیس بن عامر بن مرۃ بن مالک بن الاوس ۔

وَمِنْ صُنْعِهِ يَوْمَ فِيْلِ الْحُبُو ش إِذْ كُلَّمَا بَعَثُوهُ رَزَمُ اس (خدائے قادر) کی کارسازیوں میں سے ایک کارسازی کانمونہ صبطیوں کے باتھی سے حملہ

لے شعری ایک تارے کا نام ہے جو ہرتی جوزا کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور تمام تاروں میں سب سے بڑا اُنظم آتہ ہے مرب میں ایک گروہ اس کی پرستش کرتا تھا۔ (احمرمحمودی)۔

ع نسخه بائے (بن د) میں بل لم ہے اورنسی (الف) میں ولم ہے پہلا وزن وعنی دونوں کے لجاظہ ہے بہتر ہے۔ (احمد محمودی) مع نسخۂ (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔ (احمد محمودی)

آ وری کے روزنمایاں ہوا کہ جتنا ہاتھی کوا قسام کی تد ابیر ہے اٹھاتے وہ جم جم کر بیٹھتا جاتا تھا۔ مَحَاجِنُهُمْ تَحْتَ اَقْرَابِهِ وَقَدْ شَرَمُوا اَنْفَهُ فَٱنْخَرَمَ ان حبشیوں کی ٹیڑھی لکڑیاں (یا چوگان) اس ہاتھی کے بیٹ کے نیچے لگا دی گئی تھیں (کہ وہ امٹھے )اورانہوں نے اس کی ناک یعنی سونڈ کو چیر ڈ الاحتیٰ کے وہ ناک کٹا ہو گیا۔

وَقَدْ جَعَلُوا سَوْطَةُ مِغُولًا إِذَا يَمَّمُوْهُ قَفَاهُ كُلِّم اوراس کے آئکس کونو کدار بنایا گیا اور جب انہوں نے اس کی گدی کا قصد کیا (اور گدی میں آئکس مارا) تو زخمی کرڈ الا۔

فَوَلِّي وَآدُبَرَ آدُرَاجَهُ وَقَدْ بَاءَ بِالظُّلَمُ مَنْ كَانَ ثَمْ آ خراس ہاتھی نے بیٹے پھیر دی اور جس راستے آیا تھا بلیٹ کراس طرف چلا اور جوشخص وہاں رہ گیاوه قبل از وقت تبای کا سز اوار ہوگیا۔

فَأَرْسَل مِنْ فَوْقِهِمْ حَاصِبًا فَلَقَّهُمْ مِثْلَ لَفَّ الْقُزُمُ بھراس خدائے قا در نے اس پر پھر کی بارش برسائی تو اس بارش نے ان کواس طرح لیٹ لیا جس طرح ذکیل حقیر بے قدر چیزوں کوسمیٹ کرلپیٹ لیا جاتا ہے۔

تَحُضُّ عَلَى الصَّبْرِ آخْبَارُهُمُ وَقَدْ ثَآجُوا كَثُوَّاجِ الْغَنَم علاء نصاریٰ (یا یا دری) انہیں صبر کے لئے ابھار رہے ہیں اور وہ ہیں کہ بکریوں کی طرح ممیا رہے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کے ہیں لیکن ای قصیدے کی نسبت (بعض روایات میں )امیہ بن ابی الصلت کی طرف بھی گئی ہے ابوقیس ابن الاسلت نے یہ بھی کہا ہے۔ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَبُّكُمْ وَتَمَسَّحُوا بَارْكَان هَذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْآخَاشِب یس اٹھواورا بے برور دگار کی عباوت کرواوراس سخت بباڑوں کے درمیان والے گہر کے کونوں یر (برکات حاصل کرنے کے لئے ) ہاتھ پھیرو۔

فَعِنْدَ كُمْ مِنْهُ بَلَاء مُصَدَّق عُ عَدَاةَ آبِي يَكُسُومَ هَادِي الْكَتَائِب

ا ظلم البعير نحره من غير داء و لا علة و كل ما اعجلته عن او انه فقد ظلمته ( قطر الحيط ) ع ننخه (الف) میں یہاں ایک داوزیادہ ہے جوگل وزن ومعنی ہے۔بلاء ومصدق ہے۔ (احمرمحمودی)۔

کیونکہ (حبثی فوج کے ) بڑے بڑے دستوں کے سردارانی میسوم بعنی ابر ہہ کے (جملے کے ) روز اس (بیت الله) کی وجہ ہے (تم کو) وہ برسی نعمت (وشمن پر فئح مندی) نصیب ہوئی جوتمہارے یاس مسلم ہے۔

كَتِيْبَتُهُ بِالسَّهُلِ تَمُشِي وَرِجُلُهُ عَلَى الْقَاذِ فَاتِ فِي رُءُ وسِ الْمَنَاقِب اس کا سوار دستہ میدانی نرم زمین میں جلا جا رہا ہے اور اس کی پیادہ فوج پہاڑی راستوں کے مرول پر پھر پھینکنے والے آلات کئے (کام کررہی) ہے۔

فَلَمَّا آتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ ﴿ جُنُودُ الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ پھر جب تمہارے پاس عرش والے کی امداد پہنچ گئی تو (اس) حکومت والے کے لشکر (خاص قتم کے برندوں ) نے انہیں مٹی اور پھروں سے مار مار کر بسیا کر دیا۔

فَوَلَّوْا سِرَاعًا هَارِبِيْنَ وَلَمْ يَؤُبُ إِلَى اَهْلِهِ مِلْحِبش لَ غَيْرَ عَصَائِب اوروہ تیزی ہے بیٹھ پھیر کر بھا گے اور حبشیوں کے لشکر کا کوئی دستہ اپنے اہل وعیال کی جانب تنز بتر ہوئے بغیر واپس نہیں ہوا۔

ابن ہشام نے کہا''علی القاذ فات فی رؤس المناقب''ابوزید انصاری نے مجھے سنایا ہے اور بیابیات ابوقیس کے ایک قصیدے کی ہیں۔ان شاء اللہ قریب میں ہم اس کے مقام پراس قصیدے کا ذکر کریں گے۔ اوراس کے الفاظ' فنداۃ الی میسوم' سے مرادابر ہدنے جس کی کنیت الی میسوم تھی۔

ابن اسخق نے کہا کہ طالب بن ابی طالب بن عبد اصطلب نے کہا ہے۔

ٱلَّمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسِ وَجَيْشِ آبِي يَكُسُومَ إِذْ مَلَاوًا الشِّعْبَا کیا تمہیں خبرنہیں کہ جنگ واحس اور لشکر ابی میسوم بعنی ابر ہد کا کیا متیجہ ہوا جب کہ انہوں نے (تمام) گھاٹیاں (بے شارسیاہ سے) بھردی تھیں۔

فَلُوْلًا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءً غَيْرَهُ لَآصْبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُوْنَ لَكُمْ سِرْبَا يس اگرالله (تعالیٰ) کی حمايت ہوتی \_ (اور حقيقت توبيہ ہے کہ) اس کے سواکوئی چيز ہے ہی نہیں ۔ تو تم لوگ اپنے مولیثی کے گلوں یا اپنی عورتوں کی کچھ حفاظت نہ کر سکتے ۔

ل نسخهٔ (الف) میں ملجیش ہےاور (بج د) میں ملجش ہے بیاصل میں من انجیش اور من الجش ہے۔ دونوں صورتوں سے معنی نکل کے ہیں لیکن صورت دوم بہتر ہے۔ (احم محمودی)۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ دونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں جو جنگ بدر کے متعلق ہے ان شاء اللہ اس کا تذکرہ اس کے موقع پر ہوگا۔

ابن الحق نے کہا کہ ابوالصلت بن ابی ربیعہ التقلی نے ہاتھی اور دین حدیفیہ <u>ابراہیمیہ</u> عَلَیْنَا کے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایات میں اس کی نسبت امیہ بن ابی الصلت بن ربیعۃ التفلی کی طرف کی گئی ہے۔
اِنَّ آیَاتِ کُم رَبِّنَا قَاقِبَاتُ لَا یُمَادِی فِیْهِنَّ اِلَّا الْکَفُورُ اِنَّ الْکَفُورُ اِنَّا بَیْ اِن کُلُورُ کے شہرہہ ہمارے پروردگار کی نشانیاں (روز روش کی طرح) جبک رہی ہیں جن کے بارے میں کسی سخت منکر کے سواکسی کو اعتراض اور اختلاف کی مجال نہیں۔

خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَكُلُّ مُسْتَبِيْنٌ حِسَابُهُ مَقُدُورُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَكُلُّ مُسْتَبِيْنٌ حِسَابُهُ مَقَدُورُ اللَّيْ اللَّيْلُ وَلَا اللَّيْ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَمِرا يَكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عُلِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ثُمَّ يَجُلُو النَّهَارِ رَبُّ رَحِيْم فَ بِمَهَاةٍ شُعَاعُهَا مَنْشُورٌ يَمْ يَجُلُو النَّهَارِ رَبُّ رَحِيْم فَي بِينَ وَنَ كَوَ مِهِم بِان پروردگارروزانه شفاف ومنورا قاب كذريعه جس كى كرنيس پهيلى موئى بين دن كو جلوه گاه ظهور برلاتا ہے۔

حَبَسَ الْفِيْلَ بِالْمُغَمَّسِ حَتَّى ظِلَّ يَخْبُونُ كَانَّهُ مَغْقُورُ اللَّهِ عَلَيْ لَا اللَّهِ عَلَيْ لُور اللَّهِ عَلَيْ لَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْ

لَاذِمًا خَلْقةَ الْجِرانِ كَمَا قُطَّ رَمِنْ صَخْدِ كَبْكَبٍ مَحْدُورُ كَرْمًا خَلْقةَ الْجِرانِ كَمَا قُطَّ رَمِنْ صَخْدِ كَبْكبِ مَحْدُورُ كردن كے طقے كو (زمين سے اس طرح) لگاديا كويا اس كوكوه عرفات كى دُهلُوان چان كبكب يرسے گراديا گيا ہے۔

حَوْلَهُ مِنْ مُلُوْكِ كِنْدَةَ أَبْطَا لَ مَلَاوِيْتُ فِي الْحُرُوْبِ صُقُورِ السَّوَلَةُ مِنْ مُلُوْكِ كِنْدَة أَبْطَا لَ لَا مَلَاوِیْتُ فِي الْحُرُوْبِ صُقُورِ السَّالِ الله میں کے بڑے بڑے بہادر (جن کو) جنگ کے شہباز (کہنا

ا نخر(الف) من بي ہے۔

ع نسخہ (الف) میں ٹا تبات کے بجائے ہا تیات اور (ب جو) میں ٹا تبات ہے جوزیادہ مناسب ہے۔ (احرمحمودی) سے نسخہ (الف) میں کریم ہے اور (ب جود) میں رحیم۔

سزادار ہے موجود تھے لیکن )۔

خَلَّفُونُ ثُمَّ ابْذَعَرُوْا جَمِيْعًا كُلُّهُمْ عَظُمُ سَاقِهِ مَكْسُوْدُ الْهُولَ فَي الْهُولَ فَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کُلُّ دِیْنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عِنْدَا لِ اللَّهُ اِلَّا دِیْنَ الْحَنِیْفَةِ لَ بُوْرُ تَیَامَت کے روز اللہ تعالیٰ کے پاس دین صنیفہ (ابرہیمیہ توحید خالص کے سوائے ہرایک دین ناکارہ ہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرزوق نے جس کا نام ہمام بن غالب تھااور جو بنی مجاشع بن وارم بن مالک بن زید مناق بن تمیم میں کا ایک شخص تھا سلیمان ابن عبدالملک بن مروان کی ستایش اور حجاج بن یوسف کی ہجواور حبشیوں اور ہاتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

فَلَمَّا طَغَى الْحَجَّاجُ حِيْنَ طَغَى بِهِ غِنَّى قَالَ إِنِّى مُوْتَقِ فِى السَّلَالِمِ غِنَّى قَالَ إِنِّى مُوْتَقِ فِى السَّلَالِمِ فَكَرَّ مِ مِن الْ ودولت كى وجه ہے فیمر جب حجاج نے سرکشی كى اوركہا كہ میں (ای طرح ترقیات كے) زینوں پر بلند ہوتا چلا جاؤں گا۔

فَكَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ نُوْحِ سَاَرُتَقِى إلى جَبَلٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَاءِ عَاصِمِ لَوَ اسْ كَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ نُوْحِ سَارُتَقِى إلى جَبَلٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَاءِ عَاصِمِ تَوَاسَ كَى حَالَت نُوحِ فَالِكَ كَى عِبْرُ بِي حَلَى عَبَالُ بِي جِرُّةَ فَاسِ كَى حَالَت نُوحِ فَالِكَ كَى عَبِي عَلَى عَبِي اللهِ عَلَى اللهِ بِبَارُ بِي جِرُّةَ فَاسِ كَى اللهِ بِبَارُ بِي جِرُّةَ فَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

رَمَى اللّٰهُ فِي جُثُمانِهِ مِثْلَ مَارَمَى عَنِ الْقِبْلَةِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْمَحَارَمِ اللّٰهُ فِي جُثُمانِهِ مِثْلَ مَارَمَى عَنِ الْقِبْلَةِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْمَحَارَمِ الله تعالى في الله تعلى الله تعلى في ا

ل نسخهٔ (الف) میں زور ہے بین جھوٹا اور (ب ج د) میں بدر ہے جس کے معنی کا سدہ نا کارہ ہیں بعد الذکر قابل ترجیح معلوم ہوتا ہے۔ (احد محمودی)۔

ع نسخہ ہائے (الف ب) میں غناوغنی ہے اور (ج د) میں ضاعین مہملہ ہے ہے دوسر نے نسخہ کے لحاظ ہے معنی میں دوراز کار تا دیلوں کی ضرورت ہے۔(احمرمحمودی)

جُنُودًا تَسُوقُ الْفِيْلَ حَتَّى اَعَادَهُمْ هَبَاءً وَكَانُوْا مُطْو خِمِي الطَّرَاخِمِ اللَّدَتَعَالَىٰ نَ اس لَشكر كوتباه وبربادكر والاجو (برى شان وشوكت سے) باتھی لئے آر ہاتھا حتی كه الله تعالیٰ نے ان كوگر د كے ذرول كی طرح پریشان كرو الا اوروه غرورو غصے میں جرے ہوئے تھے۔ الله تعالیٰ نے ان كوگر د كے ذرول كی طرح پریشان كرو الا اوروه غرفورو غصے میں جرے ہوئے تھے۔ نصورت كَنَصُو الْبَيْتِ إِذًا سَاقَ فِيْلَهُ اللّهِ عَظِيْمُ الْمُشْوِكِيْنَ الْاَعَاجِمِ اللّهُ كُورُ اللّه كی جناب سے ایس المدادی گئی جس طرح بیت الله كو المدادی گئی تھی جب کے جمی مشركول كابر اافسرا پناہاتھی لئے ہوئے اس كی جانب برو ھا۔

سابیات اس کے ایک تصیدے کی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا عبداللہ بن قیس الرقیات نے جو بنی عامر بن لوسی بن غالب میں کا ایک شخص تھا ابر ہة الاشرم اور ہاتھی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

گادَهُ الْأَشْرَمُ الَّذِی جَاءَ بِالْفِیْلِ فَوَلَّی وَجَیْشُهُ مَهْزُوْمُ الْدِی جَاءَ بِالْفِیْلِ فَوَلَّی وَجَیْشُهُ مَهْزُوْمُ الْرُم نے جوہاتھی کے ساتھ آیا تھا اس بیت اللہ کے خلاف چالبازی کی تووہ اس طرح لوٹا کہ اس کا لشکر شکست خوردہ تھا۔

وَاسْتَهَلَّتُ عَلَيْهِمُ الطَّيْرُ بِالْجِنْدل حتى كانه موجوم اور پرندان (لشكريوں) پرمقام جندل ميں برئ تختى اور شور وغوغا كے ساتھ برس پڑے ۔ يبال تك كدوه لشكراييا ہوگيا كويا كئي أن كوسنگ اركر دُالا ہے۔

یابیات اس کے ایک تھیدے کی ہیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ جب ابر ہمہ ہلاک ہو گیا تو اس کا بیٹا کیسوم بن ابر ہمہ حبشیوں کا بادشاہ ہوا۔اور ابر ہمدا ہے اسی جیٹے کے نام ہے الی کیسوم مشہور تھا کھر کیسوم بن ابر ہمہ بھی ہلاک ہوا تو اس کا بھائی مسروق بن ابر ہمہ یمن میں حبشیوں کا بادشاہ ہوا۔

ا گویا کالفظ یبال اس لئے استعال کیا گیا ہے کہ حقیقت میں رجم کالفظ عقلندوں کے ' علّمار کے لئے وضع کیا گیا جس میں قصد وارادے کی بھی شرط ہے میلی نے کہا ہے۔ انما الرجم بالا کف و نحو هاشبه بالمر جوم الذی يرجمه الآدميون اومن يعقل و ينعمد الرجم من عدوونحوه۔



پھر جب یمن والوں پر بلاؤں ( کا زمانہ ) دراز ہوگیا (یعنیٰ ظالم حاکموں کے ہاتھوں ہروقت آفات میں مبتلا رہنے لگے ) تو سیف بن ذی پزن حمیری جس کی کنیت ابومر قاتھی یمن سے باہر چلا گیا۔اور قیصر روم کے پاس (اپنی توم کی جانب ہے) اس (ظلم تعدی) کی شکایت کی جس میں وہ لوگ مبتلا تھے اور اس سے استدعا کی کہانہیں اس (ظلم وتعدی) ہے بچائے اور وہ خودان پرحکومت کرےاور رومیوں میں ہے جنہیں جا ہے ان پر حاکم بنا کر بھیجے کہ وہ اس کی جانب ہے شاہ یمن ہو لیکن اس نے اس کی شکایت رفع نہیں کی تووہ و ہاں سے نکلا اور نعمان بن منذر کے پاس آیا جوجیرہ اور اس کی مصله اراضی عراق پر کسریٰ کی جانب ہے حاکم تھا۔اوراس سے حبشیوں کی حکومت (اوران کے مظالم) کی شکایت کی ۔نعمان نے اس سے کہا کسریٰ کے در بار میں میری سالا نہ باریا بی ہوتی ہے چندروز تھہر جا کہوہ زیانہ آ جائے۔وہ چندروز و ہیں تھہر گیا پھر جب وہ زمانہ آیا تو اس کو لے کر کسریٰ کے پاس پہنچا۔اور کسریٰ ( دربار کے دفت )۔اینے اس ایوان ( خاص یا تخت گاہ) میں بیٹھا کرتا تھا جس میں اس کا تاج (انکا ہوا) تھا اور اس کا تاج کو گوں کے خیال کے موافق ایک بڑے قنقل کا ساتھا۔ جس میں یا قوت زمر داورموتی سونے جاندی میں جڑے ہوئے تھے اور وہ ایک سونے کی زنجیرے اس محراب کی حجیت میں لاکا ہوار ہتا تھا جہاں اس کے بیٹھنے کا مقام تھا اور اس کی گردن اس کے اس تاج کواٹھانہ علی تھی اس مقام پر پر دے ڈال دیئے جاتے اور جب وہ اپنے مقام پر بیٹھ جاتا اور اپناسر ایے تاج میں رکھ لیتا اور خوب مطمئن ہو جاتا تو پر دے اٹھا دیے جاتے۔ اور ہر وہ محض جس نے اس سے پہلے اس کونہ دیکھا ہواس کواس حالت میں دیکھتا (اس پر رعب طاری ہوجا تا اور )اس کی ہیبت ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا سیف بن بزن بھی جب اس کے پاس آیا (مرعوب ومد ہوش ہوگیا اور ) گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ابن ہشام نے کہا مجھ سے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ جب سیف اس کے پاس آیا تو اپنا سرجھکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیاحتی میرے یاس اس (قدر) لیے (چوڑے) دروازے ہے آرہا ہے بھر (بھی) اپنا

لے اصل میں 'ایوان' ہے جس کے معنی بڑے چبورے کے ہیں۔ (احرمحمودی)۔

ع نحدُ (الف) میں دکان تاجہ کے الفاظنیں ہیں۔(احم محمودی)

سے سیلی نے ہردی کی کتاب غریبین سے نقل کی ہے کہ''قطل'' ۳۳من کی مخبائش کا ایک پیانہ ہے اور لکھا ہے کہ ہروی نے من کی کوئی تصریح نہیں کی میرے خیال میں دورطل کا ہوگا''اس طرح ق<sup>ور</sup>تمل تتریباً سینتیں سیر کا ہوامنتی الارب میں لکھا ہے قنقل کجعفر پیانہ بزرگ ونام تاج کسریٰ۔(احمرمحودی)

سرجھکائے ہوئے آتا ہے!!!اور جب بیہ بات اس سے کہی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے صرف اپنے غم والم کی وجہ سے ایسا کیا کیونکہ میرا میٹم اتنازیادہ ہے کہ اس کی سائی کے لئے ہر چیز تنگ ہے۔

ابن آئن نے کہا پھرسیف نے اس سے کہا اے بادشاہ (جہاں پناہ)! غیر ملکیوں نے ہم یر اور ہارے ممالک پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ کسریٰ نے اس سے پوچھاکون غیرملکی حبثی یا سندی؟ اس نے کہا (سندی) نہیں بلکہ مبشی۔اور ای لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں اور میرے مما لک پر آپ ہی کی حکومت ہواس نے کہا تیرے مما لک میں فائدہ کم ہونے کے باوجودوہ دور بھی ہیں میں ا پیاشخص نہیں ہوں کہ فارس ہے سرز مین عرب پر (لشکرکشی کر کے خواہ مخواہ) لشکر کو ہلا کت میں ڈالوں جس کی مجھے کچھضرورت بھی نہیں۔ پھراس نے اسے پورے دس ہزار درم انعام دیئے۔اور بہترین خلعت پہنائی پھر جب سیف نے اس سے وہ خلعت و دراہم حاصل کر لئے اور وہاں سے نکانو وہ سکے لوگوں کی طرف بھینکتا ہوا نکلا پی خبر با دشاہ کو پینجی تو اس نے کہا بیتو بڑی شان وشوکت والامعلوم ہوتا ہے اور اس کو پھر بلوا بھیجا اور کہا با دشاہ کا عطیہ کیا تو نے اس مقصد ہے لیا تھا کہ ا ہے لوگوں کو بانٹ دے اس نے کہا اس کو لے کر میں اور کیا كرتا كيونكه ميس جس سرزمين ے آرہا ہوں وہاں كے بہاڑ خودسونا جا ندى ہيں وہاں اس كى جانب كوئى رغبت بھی کرتا ہے؟ آخر کسریٰ (کے دل میں بھی لا کچ پیدا ہو گیااس) نے اپنے مرز بانو ل کو جمع کیا۔اوران ے کہااس مخف اور جس غرض ہے وہ آیا ہے' (اس کے متعلق) تمہاری کیارائے ہے۔ان میں ہے کسی نے کہابادشاہ (جہاں پناہ) آپ کے مجلس میں بہت ہے لوگ ہیں جن کو آپ نے قتل کرنے کے لئے قید کر رکھا ہے۔اگرآ پانہیں اس کے ساتھ روانہ کردیں (تو بہت ہی بہتر ہو) کیونکہ اگروہ ہلاک ہو گئے تو وہی ہوگا جو آپ نے ان کے ساتھ (برتاؤ کا) ارادہ کیا ہے۔اوراگروہ ننتج یاب ہو گئے تو وہ حکومت جے آپ لینا جاہ رہے ہیں حاصل ہو جائے گی آخر کسریٰ نے ان لوگوں کو جواس کے پاس مجلس میں قید تھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔اوروہ آٹھ سوآ دی تھی۔ انہیں میں <sup>سے</sup> کے ایک شخص کوجس کا نام و ہرز تھا ان پر حاکم بنا دیا وہ ان سب میں زیا دہ عمر رسیدہ اور ان سب میں شرافت اور خاندان کے لحاظ سے بھی بہترین تھا اس کے بعد وہ کشکر آٹھ کشتیوں میں روانہ ہوا۔ان میں ہے دو کشتیاں تو ڈ وب گئیں اور چیے کشتیاں ساحل عدن پر پہنچیں ۔اورسیف نے اپنی تو میں ہے بھی جننوں کو ہوسکا و ہرز کی فوج کے ساتھ شامل کر دیا اور کہا کہ میرے اور تیرے آ دمی ایک ساتھ رہیں گے ۔ حتیٰ کہ یا تو ہم سب کے سب مرجائیں یا سب کے سب فنتح یا بہوجائیں۔ وہرزنے

ل روسائے سلطنت۔ ع نسخہ (الف) میں رجلا منهم یقال لمنہیں ہے۔ (احرمحودی)

اس سے کہا کہ بیتو تو نے انصاف کی بات کہی آخراس کے مقابلے کے لئے شاہ یمن مسروق بن ابر ہہ اُکلا اور اس کے مقابلے میں اپنالشکر جمع کیا کچر وہرز نے اپنے میٹے کوان کے مقابلے کے لئے بھیجا کہ وہ اس سے جنگ کرے اورخودان کی طرز جنگ دیکھے ( کہوہ کس طرح لڑتے ہیں )۔ جب وہرز کا بیٹا مارڈ الا گیا تو اس کی وجہ ہے اس کا جوش انتقام اور بڑھ گیا۔ جب لوگ ایک دوسرے کے مقابل جنگ کی صفوں میں کھڑے ہوئے تو و ہرزنے کہا بادشاہ کون ہے مجھے بتاد ولوگوں نے اس سے کہا کیا تمہیں کوئی ایسا شخص وہاں نظر آپر ہا ہے جو ہاتھی پرسواراور تاج سر پرر کھے ہوئے ہاوراس کے آئکھوں کے درمیان یا قوت سرخ ہاس نے کہا ہاں ( نظر آرہا ہے ) انھوں نے کہا وہی ان کا بادشاہ ہے اس نے کہا ( احجِما ) تھوڑی دریٹھبر جاؤ ( راوی نے ) کہاوہ (سب کے سب ای حالت میں ) بہت دیر تک کھڑے رہے۔ پھراس نے کہاا ب وہ کس سواری یر ہے لوگوں نے کہا اس نے اب سواری بدل دی ہے اور اب گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اور تھوڑی دریٹھبر جاؤ کچر( سب کے سب ای حالت میں ) بہت دیر تک کھڑے رہے کچراس نے پوچھااب وہ سکسی سواری پر ہےانہوں نے کہااس نے اب پھرسواری بدل دی اوراب دہ ایک مادہ خچر پرسوار ہو گیا ہے۔ وہرزنے کہا گدھی کی بیٹی پر؟اب وہ ذلیل ہو گیااوراس کا ملک بھی ذلیل ہو گیااب میں اے تیرے ماروں گا ا گرتم نے بیددیکھا کہ اس کے ساتھیوں نے کوئی حرکت نہیں کی تو تم بھی اپنی جگہ تھے رہوتا کہ میں خودتمہیں کوئی تھم دوں اور میں بھے او کہ میں نے تیراندازی میں اس شخص کے تیر مار نے میں غلطی کی اور اگرتم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے حلقہ باندھ لیا اور اس کے اطراف جمع ہو گئے توسمجھ لو کہ میں نے اس شخص کے ٹھیک تیر ماراللہذا تم بھی ان پر دھادا بول دو۔ پھراس نے کمان پر جلہ چڑھایا حالانکہلوگوں کا خیال تھا کہاس کمان پراس کی تختی کے سبب اس کے سواکوئی دوسرا چلہ نہ چڑھا سکتا تھااور پھراس نے اپنے بھووں پرپٹی باندھنے کا حکم دیااورپٹی باندھ دی گئی تو اس نے تیر مارااورٹھیک اس یا قوت پر مارا جواس کی دونوں آئکھوں کے درمیان تھا تیر کا کھل اس کے سرمیں جنس گیا اور اس کی گدی میں سے نکل گیا۔اوروہ اپنی سواری سے الٹ کر گریز ااور حبشیوں نے حلقہ باندھ لیا اور اس کے گر دجمع ہو گئے اور ادھر سے فارسیوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ آخر وہ شکست کھا گئے اورمنتشر ہوکر ہوطر ف بھا گے اور وہر زبڑھا کہ صنعامیں داخل ہویباں تک کہ جب اس کے دروازے پر آیا تو کہا کہ میراحجنڈا ہرگز اوندھا ہوکر داخل ہوگیا دروازے کوگرا دولے (بفورتھم) وہ ( دروازہ ) گرا دیا گیا اور وہ اینے جھنڈ ہے کوسیدھار کھے ہوئے اس میں داخل ہوا۔

ل نعية (الف) مين اهدمواكي تحريف موكن باور اهدهو الكها كياب جوغلط ب (احرمحمودي)

(ای موقع پر)سیف بن ذی پزن نے کہا ہے۔ يَظُنُّ النَّاسُ بِالْمَلَكَيْنِ التاما

لوگ دونوں با دشاہوں ( سیف بن ذی یزن اور کسریٰ ) کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ متفق

ہو گئے ہیں۔

وَمَنْ يَسْمَعُ بِلا مِهِمَا فَإِنَّ الْخَطْبَ قَدْ فَقُمَا اورجس نے ان کے اتحاد (وا تفاق کی خبر ) س لی ہے اس کے پاس معاملہ بہت اہم ہو گیا ہے۔ قَتَلْنَا الْقَيْلَ مُسْرُوقًا وَرَوَّيْنَا الْكَثِيبَ دَمَا ہم نے سر دار ( قوم )مسر وق کوتل کر ڈ الا اور ٹیلوں کوخون سے سیرا ب کر دیا۔ وَإِنَّ الْقَيْلَ قَيْلَ النَّا سِ وَهُوزَ مُقْسِمٌ قَسَمًا اور کچ تو یہ ہے کہ سردار ( کامل ) (اور ) تمام لوگوں کا سردار ( تو ) و ہرز ( بی ) ہے جو (ایسی الیی ) قشمیں کھانے والا ہے۔

يَذُونَ مُشَعْشَعًا حَتى يُفِي السَّبَى وَالنَّعَمَا کہ وہ شراب بیتیار ہے گا بیہاں تک کہلونڈی نلام اور جانوروں کوگر فتار کرلے یا وہ یانی ملی ہوئی ( ملکی مخلوط ) شراب نہ ہے گا جب تک کہ وہ اونڈی غلام اور جا نوروں کو گرفتارنہ کر لے۔

ابن بشام نے کہا پیشعرای کے اشعار میں کے بیں مجھے خلا دبن قرق السد دی نے اس کے آخر میں ا یک بیت سنائی جواشی بن قبیس بن ثعلبة کی'اوراس کے ایک قصیدے میں کی ہےاورخلا دیے علاوہ دوسرے علماء شعرنے ان اشعار کے متعلق سیف کے ہونے سے انکار کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک روایت میں اس کی نسبت امیہ بن الی السلت کی جانب کی گئی ہے۔ لِيَطْلُبِ الْوِتْرَ آمْنَالُ ابْنِ ذِي يَزَن وَيُّم فِي الْبَحْرِ لِلْأَعْدَاءِ آخُوالًا سیف بن ذی یزن کے جیسے لوگوں ہی کوزیا ہے کہ وہ ( دشمن سے ) انتقام کے طالب ہوں (جو) دشمنوں ( ہے انتقام لینے ) کے لئے برسوں سمندر میں نائب رہیں ( اور پیمر اسباب و وسائل فراہم کر کے لوٹ آئیں )۔

> ل اس صورت میں الا ہے آئی محذوف ما ٹنائی ہے گا۔ انبے لا یدوق حتیٰ یفنی۔ (احم محمودی) ع رام مكانه زال عنه وريمت السحابة دامت ولم تقلع\_ (قطرالحيط)

يَمَّمَ قَيْصَرَ لَمَّا حَانَ رِحُلَتُهُ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُ بَعْضَ الَّذِي سَأَلًا سيف نے قيصر کی طرف جانے کا اس وقت ارادہ کیا جب کہ اس کے سفر کا وقت آگیا تھا اس لئے اس نے قیصر کے پاس اپنی مطلوبہ چیز کا ذرا حصہ بھی نہ پایا (بینی وشمنوں سے انقام لیئے کے اس نے قیصر کے پاس اپنی مطلوبہ چیز کا ذرا حصہ بھی نہ پایا (بینی وشمنوں سے انقام لیئے کے لئے وہاں کوئی امدادنہ ملی )۔

ثُمَّ انْتَهِی النَّفُسَ وَالْمَالَا عِلَمُ الْتَهِی النَّفْسَ وَالْمَالَا عِلَمُ الْتَهُی النَّفْسَ وَالْمَالَا عِلَمُ الْتَهُی النَّفْسَ و مال کو ( دشمنوں سے مجراس نے دس سال کے بعد کسریٰ کی جانب قصد کیا اور وہ اپنفس و مال کو ( دشمنوں سے انتقام لینے کی خاطر ) ذلیل ( وخوار ) کررہاتھا۔ ( یعنی خود بھی آفتیں اور ذلتیں برداشت کررہاتھا )۔ تقااور مال بھی بے دریغ خرج کررہاتھا )۔

حُتّی اَتّی بِبَنِی اَلاَحْوَارِ یَحْمِلُهُمْ اِنَّكَ عَمْرِی لَقَدُ اَسْرَغْتَ قِلْقَالَا یہاں تک کہوہ شریفوں کی اولاد کے پاس آیا کہ انہیں دشمن سے انتقام لینے کے لئے ابھارے (اے سیف!) میری جان کی قشم!! تو نے بوی تیز حرکت کی (یعنی بہت جلد اپنے دشمن سے انتقام لینے کے اسباب فراہم کر لئے۔

بِیْطُ مَرَاذِبَةً عُلْبًا اَسَاوِرَةً السُدًا تُرَبِّبُ فِی الْغَیْضَاتِ اَشْبَالًا (وه) گورے گورے سردار موثی موثی گردنوں والے توی امیر لشکر (ایسے) شیر (ہیں) کہ جھاڑیوں میں شیر کے بچوں کی طرح پرورش یاتے ہیں۔ یا (اینے بچوں کو) شیروں کے بچوں کی طرح پرورش کے بچوں کی طرح پرورش کرتے ہیں۔

يَرْمُوْنَ عَنْ شُدُفٍ ۚ كَأَنَّهَا ۗ غُطُ إِلَّهُ الْمَرْمِيَّ اعْجَالًا

ل (بوج) میں انٹنی ہے جس کے معنی مڑا توجہ کی کے ہیں۔(احم محمودی)۔

م القسى الغارى - س حب الرحال -

س (الف ب) زمخر با خاء معجمہ جس کے معنی سوکھی بانس کے بیں یباں اس سے مراد تیر کی لکڑی ہے (ج د) زمجر باجیم ہے جس کے معنی یتلے اور لیے تیر کے ہیں۔ (احد محمودُی)

کجاوے کی لکڑیوں کی طرح (او نجی او نجی ) فارس کی کمانوں سے وہ ایسے پتلے پتلے لیے لیے تیر چلارہے تھے جوفوراُنشانے پر پہنچ جاتے ہیں۔

اَرْسَلْتَ اُسْدًا عَلَى سُوْدِ الْكِلَابِ فَقَدْ اَضْحَى شَرِيدُ هُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَالاً الْمُسْدِيدُ هُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَالاً (المسبف بن ذي بزن!) تونے كلے كوں (حبشوں) برشروں كوچيور ويا حال سرحو

(اے سیف بن ذی یزن!) تو نے کلے کتوں (حبشیوں) پرشیروں کو چھوڑ دیا ہے ان سے جو بھاگ نکلا۔وہ زمین میں ہرجگہ شکتہ حال (یا شکست خور دہ ویریشان) ہوگیا۔

فَاشُرَبُ هَنِيْنًا عَلَيْكَ التَّاجُ مُرْتَفِقًا فِي رَأْسِ عُمْدَانَ دَارًا مِنْكَ مِحْلَالَا رَاسِ عُمْدَان دَارًا مِنْكَ مِحْلَالَا رَاسِ عُمْدان مِن جوتيرا كمر بِ (اور جومهمانوں كے) اتر نے كامقام باس ميں آ رام سے

خوش خوش (رہ اور کھااور) پی کہ تیرے سریرتاج ہے۔

وَاشْرَبْ هَنِيْنًا فَقَدْ شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ وَاسْبِلِ الْيَوْمَ فِي بُرْدَيْكَ إِسْبَالًا اورخوش خوش ( كھا) في كه ان دشمنول كا جنازه تو اٹھ چكا اور وه ہلاك ہو چكے اور آج اپنے يہ چاوروں كى درازى ميں زيادتى كر (اور فخر سے زمين پر كھينچتے چل)۔

تِلْكَ الْمَكَّادِمُ لَا قَعْبَان مِنْ لَبَنِ شِيبًا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدُ أَبُوالًا بِمَاءُ فَعَادَا بَعْدُ أَبُوالًا بِمَاءُ فَعَادَا بَعْدُ أَبُوالًا بِمَاءُ فَعَادَا بَعْدُ أَبُوالًا بِهِ قَابِلُ فَخُر (بمیشدر ہے والی) صَفَتیں ہیں بیدوودھ کے پانی ملے ہوئے دو پیالے ہیں کہ (گھڑی جمرکالطف اور پھرانس کے) بعد پیشاب بن گئے۔

ابن ہشام نے کہا یہ وہ اشعار ہیں جو ابن ایخق کے پاس سیح ٹابت ہوئے ہیں گران میں کی آخری بیت جو ' تلك المحادم لا قعبان من لبن' ہے۔ كہ وہ نابغة جعدى كى ہے جس كانام عبدالله بن قیس تقا جو بن جعدة بن كعب بن ربیعة بن عام بن صعصعة بن معاویہ بن بكر بن ہوازن میں كا ایک شخص تھا۔ اور یہ بیت ای كے قصید ہے كہ ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ عدی بن زیدالحیر کی نے جو بنی تمیم میں کا ایک شخص تھا یہ شعر کیے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ بنی تمیم میں ہے بھی اس شاخ میں کا تھا۔ جو بنی امراء تقیس بن تمیم کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عدی چیرہ والوں میں کے قبائل عباد ہے ہے۔

ل (الف) مرتفعا جس کے معنی''اعلیٰ در ہے کی حالت میں'' ہوں گے ( ب ن د ) مرتفقا بالقاف جس کے معنی'' آ رام ہے'' بیں ۔ (احمرمحمودی ) ع خط کشیدہ عبارت نسخۂ (الف) میں نہیں ہے۔ (احمرمحمودی)۔ س ''عباد'' بفتح نین عرب کے مختلف قبیلے تھے جو چیرہ میں نفر انیت پر متحد تھے۔ (احمرمحمودی از طبیطاوی )

مّا بَعْدَ صَنْعَاءً كَانَ يَعْمُرُهَا وُلَاةً مُلْكٍ جَزْلٍ مَوَاهِبُهَا مَا بَعْدَ صَنْعَاءً كَانَ يَعْمُرُهَا وُلَاةً مُلْكٍ جَزْلٍ مَوَاهِبُهَا مَقام صنعائقمير كے بعد كيا بوا؟ (اس كى كيسى تبابى بوئى كچھ نہ پوچھو) جس كوملك كے وہ حكام تقير كررہے تھے۔ جن كے عظيے گران قدر تھے۔

رَفَعَهَا مَنْ بَنِي لَدَى قَزَعِ الْمُزُ نِ وَتَنْدَى مِسْكًا مَحَادِبُهَا .

اس کوجس نے تعمیر کیا اس (کے قلعوں اورمحلوں) کو اس قدر بلند بنایا کہ وہ بارش کے ابر کے انگروں کے پاس بہنچ گئے تھے۔ اور اس کی محرابیں مشک برساتی تھیں (یعنی مشک کی بو ہے مہکتی تھیں)۔

مَخْفُوْفَةً بِالْجِبَالِ دُوْنَ عُرَى الْكَائِدِ مَا تُوْتَقَى غَرَارِ بُهَا (وه قلعے) چال بازوں كى گرفت ہے ورے ایے پباڑوں ہے گھرے ہوئے (محفوظ) تھے كہ اس كى بلنديوں يرچ مانہ جاسكتا تھا۔

یاُنسُ فِیْهَا صَوْتُ النَّهَامِ إِذَا جَاوَبَهَا بِالْعَشِیِ قَاصِبُهَا جَانِسُ فِیْهَا صَوْتُ النَّهَامِ إِذَا جَاوَبَهَا جِن مِیں اُلوکی آ واز اس آ واز ہے) مناسبت رکھتی ہے جب کہ شام کے وقت ان (بہاڑوں) میں بانسری بجائے والا اس کی آ واز کا جواب دے رہا ہو۔

سَاقَتْ اِلَيْهِ الْأَسْبَابُ جُنْدَ بَنِي الْ اَنْحُرَادِ فُرْسَانُهَا مَوَاكِبُهَا شَرِيفُوں كَى اولا دَكُ شَكر كو۔اسباب زمانہ نے اس قلعے كى جانب پہنچادیا ہے كہان كے سواراس کے لئے زینت ہو گئے ہیں۔

وَفَوَّزَتُ بِالْبِغَالِ تُوْسَقُ بِالْ حَنْفِ وَتَسْعَى بِهَا تُوَالِبُهَا اوروه (الشَّروالِ وردرازمافت کے) میدان نچروں پر طے کر کے آپنچ (اوراییا نظر آرہا تھا کہ ان پر) موتیں لدی ہیں اور یہ گدھے کے بچے (نچر) انہیں (اپنی پیٹھوں پر) اٹھائے ہوئے بھا گے آرہے ہیں۔

#### يرت ابن شام ك مدادّ ل

وَكَانَ يَوْمُ بَاقِي اَلْحَدِيْثِ وَزَا لَتُ الْمُنَّةُ ثَابِتُ مَرَابِتُهَا اوروه الياروز تقاجو نِئ آنے والے (لیعنی سیف اورائل فارس) کو باتی رکھنے والا تھا (اوراس روز جس قوم کے مراتب (ومدارج متعین و) ثابت تھے (لیعنی آل بربرویکسوم) وہ اپنی جگہ ہے مثل کی۔

وَبُدِّلَ الْفَيْحِ بِالزَّرَافَةِ وَالْأَ يَّامُ جُوْنٌ جَمَّ عَجَائِبُهَا اوروسعتيں جماعتوں ہے بدل دی گئیں (بعنی ہر کشادہ مقام میں لوگ بھے) اور زمانے کی دنگار گئی کے عِائبات تو بہت کچھ ہیں۔

بَعُدَ بَنِی تَبَعِ نَخَاوِرَةٍ قَدْ اَطْمَانَتْ بِهَا مَرَاذِبُهَا شَرِيف بَي تَبَعِ مَرَاذِبُهَا شَرِيف بَي تَعِ كَ بعداس قلع مِن فارس كرمردار باطمينان (سكونت يذري) مو گئے۔

ابن ہشام نے کہا یہ اشعاراس کے ایک قصیدے کے ہیں ابوزید انساری نے جھے (پیشعر) سائے ہیں اور اس نے مفضل الفسی ہے اس کے تول' یو ما بنادون آل ہو ہو والیکسوم' کی روایت بھی جھے سائی اور وہ یہی واقعہ ہے جس سے طبح نے اپنے اس قول میں مراد لی تھی کہ' ادم ذی یون عدن سے ان پر خروج کر ہے گا اور ان میں ہے کی کو یمن میں نہ چھوڑ ہے گا' اور یہی وہ واقعہ ہے جس سے تق نے اپنے اس قول میں مراد لی تھی کہ' ذی بین کے خاندان کا ایک نو جوان ان کے مقابلے کو ایشے گا' جونہ کمزور ہوگا اور نہ (کسی معابلے میں) کو تا ہی کرنے والا ہوگا۔

## يمن ميں فارس والوں کی حکومت کا خاتمہ

ابن اسخی نے کہا پھر وہرز اور فارس والے یمن میں مقیم ہو گئے اور فارس والوں کی وہ اولا دجو آج یمن میں ہے وہ اس کشکر کے بچے ہوئے لوگ ہیں اور یمن میں حبشیوں کی حکومت ارباط کے اس (میس)

لے (الف ج د) میں 'الفیع' عائے علی ہے ہے' جس کے معنی وسعت وکشادگی کے بیں' اور (ب) میں' الفیج' جیم ہے ہے' اور شرع ابی ذر میں جیم ہی ہے لکھا ہے' اور اس کے معنی شاہی خطوط پیادہ پالیجانے والے کے لکھے ہیں۔ اس لحاظ ہے شعر کے معنی ہیہوں سے کہ شاہی خطوط رساں جماعتوں میں بدل دیئے گئے بینی اکیلا خطوط رساں پیام پہنچانے کے لئے ناکانی سمجھا گیا۔ حاشہ طبطاوی میں «فیم '' بجائے علی کے معنی اکیلا پا پیادہ کے لکھے ہیں اس لحاظ ہے مطلب یہ ہوگا' کہ اکیلے پا بیادہ جماعتوں میں بدل دیئے گئے۔ یعنی تنبا شخص کا باہر لکلنا مشکل نظر آتا تھا۔ (احمر محمودی)

ع نخه (الف) میں نخاور ق کے بجائے نجاور قالکھا ہے جس کے معنی کسی افت میں نہیں طے غالباتح بف کا تب ہے۔ (احم محمودی)۔

داخل ہونے سے مسروق بن ابر ہدکو فارس والوں کے قتل کرنے تک رہی۔اس طرح حبشیوں نے (اپنی حکومت کے ) بہتر سال گزارے (اس مدت میں )ان میں چارار یاطاس کے وارث (تخت) ہوئے۔اس کے بعدابر ہداور یکسوم بن ابر ہداس کے بعد مسروق بن ابر ہدہوا۔

ابن ہشام نے کہا پھر وہر زمر گیا تو کسریٰ نے اس کے بیٹے مرزبان بن وہر زکو حکومت دی پھر جب مرزبان بھی مرگیا تو مرزبان بھی مرگیا تو مرزبان بھی مرگیا تو کسریٰ نے اس کے بیٹے تیجان بن مرزبان کو حکومت دی اور جب تیجان بھی مرگیا تو کسریٰ نے تیجان کے بیٹے کو یمن پر حاکم بنایا اور پھرا ہے معزول کر دیا اور با ذان کو حکومت دی اور با ذان ہی اس پر حاکم رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجمد (رسول اللہ ) منایا ہے ہوٹ فر مایا۔ زہری ہے جمھے روایت پہنی ہے انہوں نے کہا کہ کسریٰ نے با ذان کو لکھا میر بے پاس خبر پہنی ہے کہ قریش میں کے کسی شخص نے مکہ میں خروج کیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو اس کے پاس جا اور اسے تو بہ کی ہدایت کرا گر اس نے تو بہ کر لی رہول اللہ میں کے کہا کہ طرسول اللہ میں میر بے پاس بھیج دے۔ با ذان نے کسریٰ کا خط رسول اللہ میں اللہ میں میر بے پاس بھیج دے۔ با ذان نے کسریٰ کا خط رسول اللہ میں کا سرمیر بے پاس بھیج دے۔ با ذان نے کسریٰ کا خط رسول اللہ میں کہا کہ کہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ قَدُ وَعَدَنِي أَنْ يُقُتَلَ كِسُراى فِي يَوْمِ كَذَاوَكَذَا مِنْ شَهْر كَذَا وَكَذَا وَكَذَا مِنْ اللَّهُ قَدُ وَعَدَهُ وَكَذَا وَكَذَا مِنْ اللَّهُ قَدُ وَعَدَهُ مَا يَا حِلَ كَهُ مَرِي كُوفلا لِ روز فلا لِ مَا قُتَلَ كَيَا جَائِ كُا'' " اللَّذَتَ اللَّهُ تَعَالَى فَيْ مِحْصَدَهُ فَر ما يا جِ كَهُ مَرِي كُوفلا لِ روز فلا لِ ما قُتَلَ كَيَا جَائِ كُا''

اور جب بیخط باذان کے پاس پہنچاتو اس نے کچھتو قف کیا کہ نتیجہ دیکھ لے اور کہاا گروہ درحقیت نبی ہوگا تو عنقریب وہی ہوگا جو اس نے کہا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے کسریٰ کوای روز مار ڈالا جس روز رسول اللہ منافی نیائی کے اس کے مارے جانے کی نسبت ) فرمایا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے شیر و بیے ہاتھوں مارا گیا۔ خالد بن تن الشیبانی نے اس کے متعلق کہا ہے۔
و کیسُری اِذُ نَقَسَّمَهُ بَنُوْهُ بِاَسْیَافِ کَمَا اقْتُسِمَ اللِّحَامُ
تَمَخَّضَتِ اَلْمَنُوْنُ لَهُ بِیوْمِ اَنّی وَلِکُلِّ حَامِلَةٍ یَمَامُ
(اس وقت کو یا دکر و) جب کہ کسر کی کواس کے بیٹوں نے تلواروں سے کھڑے کھڑے کرڈ الاجس طرح
گوشت کھڑے کوٹ کے دروزہ کی حرکت میں مبتلا تھیں جس کا وقت آچکا تھا اور جرحاملہ کے لئے حمل کے دن پورے ہونا
ہے۔ جب دن پورے ہوگئے تو بیدائش کا دن بھی آگیا۔)

ل نسخه ائے (بن و) میں نبی یوم کذا و کذا من شهر کذا و کذا طرر ہے اور نسخہ (اللہ) میں کذا و کذا کی محرار نہیں ہو نہیں ہے نبی یوم کذا من شهر کذا ہے۔ (احم محمودی)

ابن ہشام نے کہا جھے زہری ہے یہ روایت بھی پینچی ہے کہ انہوں نے کہا اس لئے رسول اللہ مناقطیم نے فر مایاسلمان منا اہل البیت کہ سلمان ہم میں ہے (ہمارے ) خاندان میں ہے ہے۔

ابن ہشام نے کہا (خلاصہ کلام یہ کہ) یہ وہی (ذات مبارک) ہے جس کو طبح نے اپنے اس تول میں مراد لی تھی'' ایک پی جس کے پاس عالم بالا ہے وحی آئے گئ' اور یہی وہ (ذات مبارک) ہے جس کو شق نے اپنے اس قول میں مراد لی تھی۔'' (ذی یزن کے خاندان میں حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی) بلکہ ایک خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کی وجہ سے منقطع ہوجائے گی جوصدا قت وانصاف وین داروں اور فضیلت والوں کے درمیان پیش کرے گااس کی قوم میں حکومت فیلے کے دن تک رہے گی۔''

ابن آخق نے کہاان واقعات میں ہے جن کاعرب لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی ہے کہ یمن میں ایک پھڑ پر یہ تخریم منقوش تھی جو پہلے ذیانے کی لکھی ہوئی تھی ملک ذیار کس کے لئے ہے نیک حمریوں کے لئے ہے ملک ذیار کس کے لئے ہے ۔ آزاد فارس والوں کے ملک ذیار کس کے لئے ہے بدمعاش حبشیوں کے لئے ملک ذیار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے لئے۔ ملک ذیار کس کے لئے ہے تا جرقریش کے لئے اور ذیار سے مرادیا تو یمن ہے یا صنعاء۔

لے خط کشیدہ عبارت نبخہ (الف) میں نبیں ہے۔ (احم محمودی)

ع مقام یمامہ میں ذرقاء تامی ایک عورت دہا کرتی تھی جو تین میل کے فاصلے ہے ہرایک کود کھے کر پیچان لیا کرتی تھی۔ شاعر اپٹ شعر میں اس کی تعریف کررہا ہے اور اس کے شمن میں ذبئ کا ذکر بھی آگیا جس سے مراد کیے ہے جس طرح مصنف نے خود بتایا ہے۔

سيرت ابن مثام المحداة ل 

د کھناای طرح سیا تھا) جس طرح (مطیح) ذبی نے سی جی جی کہی تھی۔

اور طیح کوعرب ذبی اس لئے کہا کرتے تھے کہ طیح ربیعۃ بن مسعود بن مازن بن ذئب کا بیٹا تھا لیعنی عدی نسبت کے لحاظ ہے اس کوذبی کہا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور اعشی کا نام میمون بن قیس تھا۔

بادشاه حفر كاقصه

ابن ہشام نے کہا مجھ سے خلاد بن قرۃ بن خالدسدوی نے جناد کی روایت یا کو فے کے بعض علماء نسب کی روایت بیان کی کہا جاتا ہے کہ نعمان بن منذرشاہ حضر ساطرون کی اولا دیے تھا اور حضر ایک شہر کے جبیابر اقلعہ فرات کے کنارے تھااور یہ وہی قلعہ ہے جس کا ذکرعدی بن زید نے اپنے اس قول میں کیا ہے۔ وَآخُو الْخَضْرِ إِذْ بَنَاهُ وَإِذْ دِجُلَةُ يَجْبِي اِلَّذِ وَالْخَابُورُ اور حضر (پرحکومت کرنے) والے (کے حالات کو یا د کروجس) نے ۔ جب اس (حضر) کی تعمیر کی تھی (توکیسی شاندارتغمیر کی تھی کہ) و جلہ اور خابور (وونوں دریا) اس کے پاس (زراعت اور

سنے کے لئے) یانی لاکر جمع کردیتے تھے۔

شَادَهُ مَرْمَرًا وَجَلَّلَهُ كِلْسًا فَلِلطَّيْرِ فِي ذُرَّاهُ وَكُورُ اس نے مرمر کے پھر سے اسے (سربفلک) بلند بنایا تھا اور اس پر چونے کی استر کاری کی تھی (کیکن اب) پرندوں کے آشیانے اس کی بلندیوں میں (بے ہوئے ہیں)۔ لَمْ يَهَبُهُ رَيْبَ الْمَنُونِ نَبَانَ الْمُلْكُ عَنْهُ فَبَابُهُ مَهْجُوْرُ

حادثات زمانہ نے اس (بنانے والے) کو (اس میں رہنے کا موقع) نہ دیا اور بادشاہ اس سے جدا ہو گیا۔ (اوراس طرح جدا ہوا) کہ اس کا دروازہ (تمام لوگوں ہے) چھوٹا ہوا ہے (اس کے دروز بے براب کوئی نہیں جاتا)۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔ اور (بیوہی حضر ہے) جس کا ذکر ابوداؤدابادی نے این اس قول میں کیا ہے۔

> ل سجع با قافیه اورمعتدل بات کو کہتے ہیں۔ (احرمحودی)۔ ع خط کشیده عبارت نبخهٔ (الف) میں نبیں ہے۔ (احم محمودی)

وَارَى الْمَوْتَ قَلْهُ تَدَلَّى مِنَ الْحَضْرِ عَلَى رَبِّ اَهْلِهِ السَّاطِرُوْنِ اور مِن وكيور ہا ہوں كه اس حضر كے رہے والوں كے سر پرست شاہ ساطرون كے سر پر حضر (جی كی حكومت يا سكونت كے سبب ) ہے موت منڈ لار ہی ہے۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیت خلف احمر کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ حمادراویة کی ہے۔ وہ حمادراویة کی ہے۔

كسرى سابور (شاہ بور) ذوالا كتاف نے ساطرون شاہ حضر سے جنگ كى اور دو سال اس كو محاصرے میں رکھا۔ایک روز ساطرون کی بٹی نے ( قلعہ پر سے ) جھا نکا تو اس نے سابورکواس حال میں دیکھا کہاس کے جسم میں رکیٹی لباس اور اس کے سر پرسونے کا زمر دیا قوت اور موتیوں سے جگمگا تا ہوا تاج ہے۔اوروہ خوب صورت بھی تھا (اس نے اس کودیکھا توریجھ گئی اور)اس کے یاس خفیہ پیام بھیجا کہ اگر میں تیرے لئے حضر کا دروازہ کھول دوں تو کیا تو مجھ سے شادی کر لے گا اس نے کہا ہاں۔ جب شام ہوئی تو ساطرون نے شراب پی اورمست ہو گیا۔اوروہ ہمیشہ مستی ہی میں رات گز ارا کرتا تھا۔تو اس کی بیٹی نے اس کے سرکے نیچے سے حضر کے دروازے کی تنجیاں لے لیں (اور ) پھرانہیں اپنے ایک رشتہ دار کے ہاتھ بھیج دیا۔اوراس نے دروازہ کھول دیا۔اورسابور کھس آیااورساطرون کوتل کرڈالا۔حضر کی اینٹ ہے اینٹ بجا دی اور برباد کر دیا۔اور (اس ساطرون کی بیٹی ) کواینے ساتھ لے کر چلا گیا اور اس سے شادی کرلی ایک رات اس ا ثناء میں کہ وہ اپنے بستر پر سور ہی تھی ایکا یک بے چین بیقرار ہوگئی اور اس کی نیندا حیث گئی۔اس نے اس کے لئے چراغ منگوایا اور اس کے بستر کی تلاشی لی تو اس پر آس کی ایک پتی یا ئی سابور نے اس سے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس نے جھے کو بے خواب کر دیا تھا اس نے کہا ہاں سابور نے کہا پھر تیرابات تیرے لئے کیا کرتا تھا اس نے کہا وہ میرے لئے دیبا ملکا بستر بچھا تا اور مجھے حریبا تا اور مجھے گودا (مغزاشخواں) کھلاتا اورشراب پلایا کرتا تھا۔اس نے کہا کیا تو نے جو کچھا ہے باپ کے ساتھ کیا وہ تیرے باپ (کے ان احمانات) کابدلاتھا؟ تومیرے ساتھ بھی بہت جلدای طرح کرے گی آخراس نے اس کے لئے تھم دیا تو اس کے سرکی چوٹیاں کھوڑے کی وم ہے باندھی گئیں اور کھوڑے کو تیز بھٹا یا گیا۔ حتیٰ کہ اس کو مار ڈ الا اس

ا ایک درخت ہے جس کا نام فاری میں مورد ہے تھی کہتا ہے کہ ریحان کوعرب میں آس اور فاری میں نازیو کہتے ہیں بیدوقتم کا ہوتا ہے بستانی اورصحرائی' صحرائی کوا سارون اور ریحان القبور بھی کہتے ہیں۔ دیکھومحیط اعظم (احمرمحمودی)۔ ع حربرودیبا ودونتم کے ریشی کپڑے ہیں۔ (احمرمحمودی)

بارے میں عشی بن قیس بن تغلبہ کہتا ہے۔

آلم تو لِلْحَضْرِ إِذَا آهُلُهُ بِنَعْمَى وَهَلُ خَالِدٌ مَنُ نَعِمُ اللهِ تَوَالِمُ مَنُ نَعِمُ اللهِ اللهِ عَلَى واللهِ عَنْ واللهُ عَلْ واللهُ عَنْ واللهُ عَا مُعْلِقُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

فَلَمَّا دَعَا رَبَّهُ دَعُوَةً أَنَابَ اللهِ فَلَمْ يَنْتَقِمْ پرجس اس کواس کے پرودگار نے بلالیا تو وہ اس کی طرف (بے چون و چرا) لوٹ گیا اور (ایخ دشمن سے)بدلہ (بھی) نہلیا۔

اور بیابیات اس کے قصید ہے گی ہیں۔ اور علی بن زید نے اس بار ہے ہیں کہا ہے۔
و اَلْحضرو صَابَتُ عَلَيْهِ دَاهِيَةٌ مِنْ فَوْقِهِ اَيْدٌ مَنَا كِبُهَا
اور حفز پراس کے اوپر سے ایک الی آفت آپڑی جس کے بازو بہت قوی تھے۔
رَبِیَّةٌ لَمْ تُوقِی و اللّهَ هَا لِحَیْنِهَا اِذْ أَضَاعَ رَاقِبُهَا
( گودوں) میں نازونعم سے ) بلی ہوئی ( بیٹی ) نے اپنے باپ کواس کی موت کے وقت نہ بچایا
( کیا تعجب ہے ) کہ محافظ نے خود محفوظ چیڑکو ) بربا دکر دیا۔

فَاسُلَمَتْ اَهْلَهَا بِلَيْنَهَا تَظُنُّ اَنَّ الرَّبُیْسَ خَاطِبُهَا آخراس (بینی) نے اپنے گھروالوں کو یااس (حضر) کے رہنے والوں کو ان کی بلا کے حوالے کر ویا (یہ) خیال کرکے کہ باوشاہ اس (سے نکاح) کا خواہاں ہے۔

فَكَانَ حَظُّ الْعَرُوْسِ إِذْ جَسْرَ الصَّبْحُ دِمَاءً تَجْرِی سَبَائِبُهَا جب صَبِح طلوع ہوئی تو دلہن کو یہ خط ملا کہ اس کے (سرکے) بال خون (کے نالے) بہارہے

يرت ابن بخام ك هدادّ ل

وَخُوِّبَ الْحُضْرُ وَاسْتَبِيْحَ وَقَدْ الْخُوِقَ فِي خِدْدِهَا مَشَاجِبُهَا اورحظر كوبرباداور (بركام كے لئے) مباح كرديا گيا اور اس كے پردوں ميں اس كے پرده داروں كوجلايا گيا۔

اور بیابیات اس کے ایک قصیدے کے ہیں۔

**A** 

#### نزار بن معد کی اولا د کا ذکر

ابن ایخی نے کہانز اربن معد کے تین لڑ کے ہوئے ۔مفنر بن نز ار۔ربیعۃ بن نز اراورانمار بن نز ار۔ ابن ہشام نے کہا۔اور (چوتھا) ایا دبن نز ار۔ حارث بن دوس ایا دی نے بیشعر کہا ہے اور بعض کی روایت میں بیشعرابوداؤ دایا دی کی طرف منسوب ہے۔جس کا نام جاریہ <sup>ل</sup>بن حجاج تھا۔

وَفُتُو حَسَنَ اَوْجُهُهُمْ مِنْ اِیَادِ بَنِ نِزَارِ بَنِ مَعَد اور کَتَے خوب صورت جوان ایسے بھی ہیں جوایا دبن نزار بن معد کی اولا دمیں سے ہیں۔

اور یہ بیت اس کے ابیات میں کی ہے۔مصراور ایا د کی ماں سودہ بنت عک بن عدیّان ہے۔اور ربیعہ اور انمار کی ماں شقیقہ بنت عک بن عدیّان ہے۔اور بعض کہتے ہیں جمعۃ بنت عک بن عدیّان ہے۔ ابن ایخق نے کہا قبائل شعم و بجیلہ کا باپ (یعنی جداعلیٰ) انمار ہے جریر بن عبداللہ بجلی جوقبیلہ بجیلہ کا

سردارتھااس کے متعلق کسی کہنے والے نے بیشعر کہا ہے۔

لَوْلَا جَرِيْرُ هَلَكَتُ بَجِيْلَهُ نِعْمَ الْفَتَى وَبِنْسَتِ الْقَبِيْلَةِ الْفَتَى وَبِنْسَتِ الْقَبِيْلَةِ الْرَجِرِينَ وَالْ مَرُولُو (بَهِتَ مَى) خوب ہے۔ اور الرجرین موتا تو (قبیلہ) بجیلہ برباد ہوگیا ہوتا (یہ) جوان مردتو (بہت می) خوب ہے۔ اور (لیکن اس کا) قبیلہ (بہت می) براہے۔

(بیجریر) فرافصۃ الکٹنی کواقرع بن حابس عقال بن مجاشع بن دارم بن مالک بن حظلۃ بن مالک بن خظلۃ بن مالک بن خظلۃ بن مالک بن خظلۃ بن مالک بن خظلۃ بن مالک بن خطلۃ بن مالک بن خطلۃ بن مالک بن خیر من ہوئے کہتا ہے۔

یکا اَقُرَعُ بُنَ حَابِسِ یَا أَقْرَعُ اِنْکَ اِنْ یُصْوَعُ اَخُولْکَ تُصْوَعُ اَخُولْکَ تُصْوَعُ اَخُولْکَ تُصُوعُ عَلَیْ اِنْکَ اِنْ یُصُوعُ اَخُولْکَ تُصُوعُ عَلَیْ اِنْکَ اِنْ یُصُوعُ اَخُولْکَ تُصُوعُ عَلَیْ اِنْ یُصُومُ عَلَیْ اِنْ یُصُومُ عَلَیْ اِنْ یُصُومُ عَلَیْکُ اِنْ یُصُومُ عَلَیْ اِنْ یُصُومُ عَلَیْکُ اِنْ یُصُومُ عَلَیْ اِنْ یُصُومُ عَلَیْ اِنْ یُصُومُ عَلَیْ اِنْ یَصُومُ عَلَیْ اِنْ یُصُومُ عَلَیْ اِنْ یُصُومُ عَلَیْ اِنْ یَانُ مِنْ اِنْ یُصُومُ عَلَیْ اللّٰ الل

ا (الفب) جاريه (جور) حارشه (احم محمودي)\_

ع خط کشیدهمصرع دوم نسخه (الف) مین نبیس ہے (احمیمحودی)

س (الف ب) یصرع اخوک فعل مجبول غائب ہے۔ اور اخوک بحالت رفع ہے۔ اور (ج د) تصرع اخاک فعل مخاطب معروف اور اخاک بحالت نصب ہے جس کے معنی اگر تواہیے بھائی کو پچھاڑے گاتو تو خود بھی کچھڑے گا۔ (احمرمحمودی)

يرت ابن شام جه مدادّل

اے اقرع۔اے اقرع بن حابس۔ بے شہد اگر تیرا بھائی بچھاڑا جائے گا۔ تو تو (خودبھی) -B\_ 1/2

اور (بیمی) کہاہے

انْصُرَا اَخَاكُمَا إِنَّ اَبِي وَجَدْتُهُ اَبَاكُمَا اِبْنَى نِزَادٍ لَنْ يُغْلَبَ الْيَوْمَ أَخْ وَالْأَكُمَا

ا ہے نزار کے دونوں بیٹو۔اپنے بھائی کی مردکرومیں نے اپنے باپ اورتم دونوں کے باپ (لیعنی جداعلیٰ) کوایک ہی پایا ہے۔ (مجھے امید ہے کہ ) جس بھائی نے تم دونوں (بھائیوں) ہے محبت رتھی ہے۔وہ آج ہرگزمغلوب نہ ہوگا۔

اوروہ ( قبائل انمار ٰ ) یمن میں جا ہے۔اور یمن ( والوں ہی ) میں مل گئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمن (والوں) اور (قبیلہ) بجیلہ نے (نسب اس طرح) بیان کیا ہے۔انمار بن اراش بن لحیان بن عمر و بن غوث بن نبت بن ما لک بن کھلان بن سبااور بعضوں نے کہا ہے۔ اراش بن عمرو بن لحیان بن غوث اور بحیلہ اور تعم کا گھر ( خاندان ) یمنی ہے۔

ابن اسخق نے کہا کہ مصر بن نزار ہے دوشخص بیدا ہوئے۔الیاس بن مصرا ورعیلا ن بن مصر ابن ہشام نے کہاان دونوں کی مان بنی جرہم میں کی تھی۔

ا بن ایخق نے کہا پس الیاس بن مصر سے تین شخص پیدا ہوئے۔ مدر کة بن الیاس وطابعہ بن الیاس و قمعه بن الياس اوران كي مال خندف يمن كي عورت تقي \_

لے ترندی نے فردہ بن سیک کے طریقہ ہے روایت کی ہے۔ کہ جب اللہ تعالی نے سائے متعلق وہ اتارا جواتارا۔ (بیعیٰ قرآنی خاص خاص آیتی نازل فر مائی \_ جوسب کومعلوم ہیں ) تو ایک مخص نے کہا۔ یا رسول الله \_سبا کیا ہے \_کوئی عورت ہے یا کوئی مقام-آب نے فرمایا:

> ليس بامرأة ولا ارض ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيا من منهم ستة وتشائم اربة فاما الذين تشائموا فلخم وجذام وعاملة وغسان واما الذين تيامنوا فالازد والاشعرون وحمير ومذحج وكندة

> > ال مخص نے کہاا نمارکون ہے۔آب نے فر مایا:

نہ کوئی عورت نہ کوئی مقام بلکہ وہ ایک مرو (کانام) ہے جس نے عرب ك دى (قبلوں) كو جنا (يعنى اس سے دى قبيلے پيدا ہوئے) ان میں سے چھے یمن میں جا ہے اور حیار شام میں ہیں جوشام میں جا ہے وه في وجدام وعامله وغسان بين اور جويمن مين جايسے وہ از دواشعرو حميروندخ وكنده دانمارين\_

> وه جن میں ہے تعم و بحیلہ ہیں۔(احد محبودی از سہیل )۔ الذين منهم خثعم وبجيله.

ابن ہشام نے کہا خندف عمران بن الحاف بن قضاعہ کی بیٹی تھی۔

ا بن آتخق نے کہا مدر کہ کا نام عامر تھا اور طابحہ کا عمرو ۔ لوگوں نے ان کے متعلق ادعا کیا ہے کہ بیہ دونوں اونٹوں میں رہا کرتے اورانہیں کی دکھے بھال کیا کرتے تھے۔(ایک روز)انہوں نے ایک شکار کیا اور اے پکانے بیٹھے تھے کہ ان کے اونوں کو کوئی جرالے گیا عام نے عمر وے کہا اتدر ک الا بل ام تطبخ هذا الصيد \_ كياتم اونۇ ل كو دْھونٹر لا وُ كے يا پيشكار يكا وُ گے \_

عمرونے کہا (نہیں میں ڈھوٹڈ نے نہیں جاتا) بلکہ پکاتا ہوں عامرنے اونٹوں ( کی جنبخو کی اوران ) ے (جا) ملا۔ (بیعنی ڈھونڈ ٹکالا) اور انہیں (واپس) لایا۔ پھر جب دونوں اینے باپ کے پاس مجئے انہوں نے سرگزشت بیان کی۔ (باپ نے ) عامرے کہا۔ تو مدر کہ بینی ڈھونڈ نکا لنے والا ہے۔ اور عمر و ے کہا تو طابخہ لیعنی پکانے والا ہے۔ابر ہاتمعۃ (اس کے متعلق بن)مصر کے نسب وان خیال کرتے ہیں کہ (بنی ) خزاعہ عمر و بن کمی بن قمعہ بن الیاس کی اولا د سے ہیں ۔اس کے بعد جب ان کی ماں کواس کی خبر كېنچى تو وە تيزى ئىلى تو اس سے كہا تىخندفىن يعنى كيا تو ياؤں كھول كھول كر ۋالتى ہے تو اس كا تام خندف مشہور ہو گیا۔

# عمروبن کی کا قصہ اور عرب کے بتوں کا ذکر

ابن ایخل نے کہا مجھ سے عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے اپنے والد سے (روایت) بیان کی انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول الله منافی اُن منافی اُن مایا۔

رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ هَلَكُوا.

میں نے عمرو بن کمی کودیکھا کہ وہ اپنی ٹانگوں جب کی ہڈیاں یا اپنی آئنتی آگ میں تھیٹے جار ہا ہے تو میں نے اس سے ان لوگوں کے متعلق سوال کیا۔ جومیرے اور اس کے درمیان (گذرے) ہیں۔تواس نے کہاوہ ہلاک ہوگئے۔

ل خط کشیده عبارت صرف (الف میں ہے (ب ج و) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی)

مع قصب كالفظ أنت كے لئے بھى كہاجاتا ہاور ہر كھوكھلى لمبى ہڈى كوبھى كہتے ہيں اور بالوں كى لئوں كوبھى \_اس مقام پر بعضوں نے آنتیں کھینے جاتا سمجھا ہےاوربعض ٹانگوں کی ہڈیاں جس کوار دومحاور ہے میں کنگڑا' لے جانا کہدیکتے ہیں۔(احمرمحمودی)۔

ابن الحق نے کہا مجھ سے محمد بن ابراہیم بن حرث تیمی نے اور ان سے ابوصالح سان نے اور ان سے ابو ہر رہونے بیان کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابو ہریرہ کا نام عبداللہ بن عامر تھا اور (بیبھی) کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبدالرحمٰن بن مع تھا کہ میں رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْمِ کَا اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْمِ کَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن جو اللّٰہ مَا ہے کہتے سا۔

يَا أَكْثُمُ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدَفَ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ' فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا اَشْبَهَ بِرَجُلٍ مِنْكَ بِهِ وَلَا بِكَ مِنْهُ.

یعنی اے اکٹم میں نے عمر و بن کی بن قمعہ بن خندف کود یکھا کہ وہ اپنی ٹاگلوں کی ہڈیاں یا آئتیں آئے۔ آگ میں تحییے لئے جار ہا ہے اور میں نے تم سے زیادہ کسی شخص کو اس سے مشابہ ہوا کئم نے کہایا رسول اللہ۔ نہ (ایسے کسی شخص کو میں نے دیکھا) کہ اس سے زیادہ تم سے مشابہ ہوا کئم نے کہایا رسول اللہ۔ اس کی مشابہ سے ناید مجھے نقصان پہنچا دے فرمایا:

لَا إِنَّكَ مُوْمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ إِنَّهُ كَانَ آوَّلَ مَنْ غَيَّرَ دِيْنَ اِسْمَعِيْلَ فَنَصَبَ الْأَوْثَانَ وَبَحْرَ الْبَعِيْرَةَ وَسَيَّبَ السَّائِبَةَ وَوَصَلَ الْوَصِيْلَةَ رَحَمَى الْحَامِىَ۔

نہیں (اس کی مشابہت تنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی) تم ایما ندار ہواور وہ کا فر (تھا) وہ پہلا مخص تھا جس نے دین اسلعیل کو بدل دیا۔اورمور تیاں نصب کیس۔اور بحیر ق<sup>ی</sup>سائیہ۔وصیلہ

لے بخاری نے کہا کہ ان کا نام عبد شمس بن عبد نہم تھا اور بعضوں نے کہا ہے۔ کہ عبد غنم تھاممکن ہے کہ بینام جا ہلیت میں ہوں اور رسول الله خالفیز کے اس کو بدل دیا ہوجس طرح آپ نے بہت سے نام بدل دیئے۔ (احمیمحودی از سبیلی)

ع بچیرہ - سائبہ وصیلہ اور حامی کے متعلق روح المعانی ہیں لکھا ہے کہ زجاج نے کہا کہ جب کوئی اوڈئی پانچ وقت جنتی اور آخر ہیں نراولا دہوتی تو زبانہ جاہلیت والے اس کا کان پھاڑ دیتے اور اس کو نہ ذرئے کرتے نہ اس پرسوار ہوتے وہ نہ کی پگھٹ ہے ہاکی جاتی نہ کی چرا گاہ ہے روکی جاتی ۔ ایس اوٹئی کو بچیرہ کہتے تھے۔ قادہ ہے مروی ہے ۔ کہ جب وہ پانچ و فعہ جنتی تو پانچ یں اولا دکود کی جاجا تا اگر وہ نرہوتی تو اے ذرئے کرتے اور کھالیتے ۔ اور اگر مادہ ہوتی تو اس کا کان پھاڑ دیتے اور اس کو چھوڑ دیتے کہ وہ چرتی (اور کھلے بندوں پھرتی) رہے اس کوکوئی شخص دودھ یا سواری کے کام میں نہ لاتا ۔ بعض نے کہا کہ بچرہ وہ مادہ ہے جو پانچ یں دفعہ پیدا ہو۔ اس کا دودھ اور گوشت عورتوں کے لئے طلال نہ ہوتا۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو مرداور عورتیں اس کے کھانے ہیں مشترک ہوتے بچھ بن ایخی اور مجاہم سے روایت ہے کہ دہ سائبر کی بچی ہوتی تھی جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اور وہ بھی اس طرح چھوڑ دی جایا کرتی تھی ۔ بعضوں نے کہا ہے کہ بچیرہ وہ اوٹئی ہے جو پانچ دفعہ یا سات دفعہ جے بعضوں =

اورحای ( کے طریقہ ) رائج کئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا کہ عمر و بن کمی اپنے بعض کاروبار کے شمن میں کے سے شام کی طرف گیا تو جب سرز مین بلقا کے مقام مآب میں پہنچا اور وہاں ان ونوں عمالیق رہا کرتے

وصیلہ ملنے والی یا جس ہے کوئی ملے فراء نے کہا ہے۔ کہ وصیلہ وہ بکری ہے جس نے سات نر بچے جنے ہوں۔ اور
آخر میں نراور مادہ دو بچے جنے ایسی بچوں والی بکری کا دودھ صرف مرد پیتے عور تیں نہ پیتیں ۔ سائبہ کی طرح اس کا بھی حال تھا۔
زجاج نے کہا وصیلہ وہ بکری ہے کہ جب وہ نرجنتی تو وہ ان کے بتوں کا ہوتا۔ اور جب مادہ جنتی تو وہ ان کا ہوتا۔ اور جب نرومادہ
دوجنتی تو نرکووہ اپنے بتوں کی خاطر ذری نہ کرتے ۔ اور بعضوں نے کہاوہ ایسی بکری ہے جو پہلے نرجنتی اور پھر مادہ جنتی تو اس مادہ
کے سبب اس کے بھائی کو ذری نہ کرتے ۔ اور جب نرجنتی تو کہتے ہے ہمار ہے معبودوں کی قربانی ہے۔ ابن عباس جی ہیں ہے مروی
ہے کہ وصیلہ وہ بکری ہے کہ جوسات بار جنے پھراگر ساتو یں مادہ ہوتی تو عورتیں اس کی کی چیز سے استفادہ نہ کرتیں ۔ گر جب وہ
مرجاتی تو اس کومرداورعورتیں دونوں کھاتے ۔ اس طرح اگر ساتو یں مرتبہ زاور مادہ دو بچے ہوتے تو اس کو وصیلہ کہتے۔ یعنی جو
مرجاتی تو اس کومرداورعورتیں دونوں کھاتے ۔ اس طرح اگر ساتو یں مرتبہ زاور مادہ دو بچے ہوتے تو اس کو وصیلہ کہتے۔ یعنی جو
مرجاتی تو اس کومرداورعورتیں دونوں کھاتے ۔ اس طرح اگر ساتو یہ مرجاتی تو اس سے صرف مرد ہی مستفید ہوتے ۔
مرجاتی تو اس کے ساتھ تو ام پیدا ہوئی ۔ ایسی بھری اس نر کے ساتھ چھوڑ دی جاتی ۔ اور اس سے صرف مرد ہی مستفید ہوتے ۔
مرحاتی سے کی طرح کا فائدہ ضاصل کرتیں ۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں مردادرعورتیں ۔

تھے۔جوعملا ق اور بعضوں نے کہا عملیق بن لا وزبن سام بن نوح کی اولا دیے تھے۔ انہیں دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تنہیں دیکھ ہوں۔ انہوں نے اس کی پوجا کرتے ہیں تنہیں دیکھ ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ان بتوں کو ہم اس لئے پوجے ہیں کہ جب ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو یہ ہمیں بارش سے مستفید کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے امداد ما تکتے ہیں تو وہ ہماری امداد کرتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کیا تم ان ہیں سے کوئی بت مجھے نہ دو گے کہا ہے میں سرز مین عرب کی طرف لے جاؤں کہ وہ بھی اس کی پوجا

= مشترک ہوتیں۔ابن قنیبہ نے کہا کہ اگر ساتواں نرہوتا تو اس کو ذیح کر دیا جاتا۔اور اس کومسرف مرد کھاتے۔عورتیں نہ کھاتیں۔اور کہتے۔

خالصة لذكورنا و معوم على ازواجنا \_ (ي) الار عردول كے لئے فاص ہاور الار ابن بیس پرحرام ہـ ۔

اوراگر مادہ ہوتی تو بحریوں میں چھوڑ دی جاتی اوراگر نراور مادہ دو ہوتے تو ابن عباس جندون كے تول كے مطابق عمل درآ مد ہوتا ۔ اور محمد بن الحق نے كہا كہ وصلہ وہ بحرى ہے جو پودر پ پائچ دفعہ میں دس مادا ئیں جنے اليي بحرى اس كے بعد جوجنتی وہ فالص مردول كے لئے ہوتا ۔ مورتوں كواس ہے استفاد ہے كاحق نہ ہوتا ۔ محمراگر نراور مادہ الي ساتھ جنتی تو اس كو وصلہ كھتے ۔ اوراس مادہ كی موجودگی میں اس نرکوذئ نہ کرتے اور بعضوں نے كہاوصلہ وہ بحرى ہے جو پانچ بار یا تمن بار جنے ۔ پھر اگر نر پيدا ہوتا تو ذئ كر د ہے ۔ اوراكر مادہ ہوتی تو ركھ چھوڑ تے ۔ اوراگر نر و مادہ الي ساتھ ہوتے تو اس كو وصلہ كہتے ۔ ابعضوں نے كہا ہے كہ وصلہ اس اور نمى كو كہتے ہیں جو پائچ دوبار مادا كيں جنے درمیان میں نرنہ پیدا ہوتو الي اور نبض نے كہا كہ معبودوں کے لئے چھوڑ د ہے اور كہتے مادہ ہے مادہ سے مادہ میں نہیں ۔ اس لئے وہ وصلہ كہلاتی اور بعض نے كہا كہ معبودوں کے لئے چھوڑ د ہے اور كہتے مادہ ہے مادہ سے مادہ میں نہیں ۔ اس لئے وہ وصلہ كہلاتی اور بعض نے كہا كہ معبودوں کے لئے چھوڑ د ہے اور كہتے مادہ ہے مادہ مادہ كی ردمیان میں نہیں ۔ اس لئے وہ وصلہ كہلاتی اور بعض نے كہا كہ وصلہ دہ اور نہی ہے جس نے دس مادہ كی مورد د میاں میں کہل تی اور درمیان میں کوئی نرنہ ہو۔

حای ہے کی ہے مشتق ہے جس کے معنی منع کرتا اور محفوظ رکھنا ہیں۔ فراہ نے کہا کہ حامی وہ نراونٹ ہے جس کے نطخے ہے اس کی اولا دکی اولا دکی اولا دگا بھن ہوجائے۔ تو وہ کہتے اس کی پیٹے منوع یا محفوظ ہوگئی۔ یعنی اب اس پر نہ سواری کی جاسکتی ہے نہ بو جھ لا وا جاسکتا ہے۔ اور وہ ہے مہار چھوڑ دیا جاتا ۔ وہ نہ کی پیٹے ہے ہے ہا نکا جاسکتا نہ کی چراگاہ ہے ۔ اور ابن عباس اور ابن عباس اور ابن مسعود فی ہٹنے ہے روایت ہے اور یہی قول ابو عبیدہ اور زجاج کا بھی ہے کہ حامی وہ نر اونٹ ہے جس کی پشت ہے دس اور ابن مسعود فی ہٹنے ہے روایت ہے اور ایم ہٹنے ہیں کہ اب اس کی پیٹے ممنوع ومحفوظ ہوگئی۔ اب اس پر نہ بو جھ لا وا جاتا ہے اور نہ وہ کی پیٹے میں کہ اور نہ وہ کہ کہ حامی وہ نر ہے جوا پے بالک کی اونٹیوں کو دس سال کی پیٹے ہوں تا ہے ۔ اور امام شافعی ہے دوایت ہے کہ حامی وہ نر ہے جوا پے بالک کی اونٹیوں کو دس سال تک حاملہ کرتا رہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ حامی وہ نر اونٹ ہے جس سے متو اتر سات ما دا کیں پیدا ہوں تو اس کی پیٹے منوع ومحفوظ ہو جاتی ہے۔ ان تمام اقو ال میں تطبیق کی صورت یہی ہو سے ہو تر سے کہ عرب کے مختلف خاندان مختلف جسے مختلف خاندان مختلف جسے مختلف خاندان مختلف جسے مختلف خاندان مختلف جسے مختلف خاندان محتلف و اللہ اعلم موسلے اللہ اعلم ہو جاتی ہے۔ ان تمام اقو ال میں تطبی موسلے تھا تو کسی کے ہاں پر کھون سو مات رکھتے تھے۔ کسی کے ہوں کہوری کے ہاں پر کھون سے واللہ اعلم ہو حقیقة المحال و علمہ اتمہ۔ (احمد محمودی)

</r> کریں۔انہوں نے اس کوایک بت دیا جس کوہبل کہا جاتا تھا۔تو وہ اے لے کر مکہ آیا۔ پھرا ہے ایک جگہ نصب کیا اوراس نے لوگوں کواس کی عبادت و تعظیم کا حکم دیا۔ ابن اسخق نے کہا کہ وہ بینی عرب خیال کرتے ہیں کہ پھر کی پہلی بوجا جو بنی اسلعیل میں ہوئی وہ اس طرح تھی کہ جب مکہ دالوں پر پخکد تی آئی اور فراخی کی تلاش میں وہ دیگرمما لک کی جانب نکل چلے تو ان میں ہرایک سفر کرنے والا مکہ سے سفر پر جاتے وفت حرم کے پھروں میں ہے کوئی ایک پھرحرم (محترم) کی عظمت کے لحاظ ہے اپنے ساتھ اٹھالے جاتا اور بیرسافر جہاں کہیں اترتے اس پھرکور کھتے اور اس کا طواف کرتے جس طرح وہ کعبہ کا طواف کرتے تھے حتیٰ کہ اس پر ان کوایک زمانہ گزرگیا یہاں تک کہ جس پھر کواجھادیکھااوروہ انہیں بیند آیا ای کی عبادت کرنے لکے حتیٰ کہ پشتہا پشت گزر گئے اور جس تو حید پر وہ تھے اس کو بھلا دیا اور دین ابراہیم واسلعیل (علیہاالسلام) کو بدل کر دوسرا دین اختیار کرلیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی اوران ہے پہلے کی امتیں جن گمراہیوں میں تھیں ان کی بھی وہی حالت ہوگئی۔ باوجود اس کے ان میں ابراہیم (عَلاَظِلاً) کے زمانے کے بقیہ (رسم و رواج) کی یا بندی ( بھی تھی جن ) میں تعظیم بیت اللہ اور اس کا طواف اور حج وعمرہ کرتا اور عرفات و مز دلفہ کا قیام اور جانوروں کی قربانی اور حج وعمرہ میں لبیک کہنا (وغیرہ بھی) تھا۔ باوجود اس کے کہ اس میں انہوں نے ایسی (لغو) چیزیں بھی داخل کردیں جواس میں کی نتھیں ہیں کنانہ میں سے قریش کے قبیلہ والے جب لبیک کہتے تُولَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تعلكه ومالك كَبْتِ \_ يعنى جي حاضر جي حاضریااللہ ہم تیرے لئے دہری حاضری دیتے ہیں۔ (یعنی جسم وروح دونوں سے حاضر ہیں) جی حاضر جی حاضر تیرا کوئی شریک نہیں بجزا کیک شریک کے کہوہ تیرا ہی ہے اس کا تو ہی مالک ہے۔وہ (تیرا) مالک نہیں۔ یس وہ (کافر)لبیک کہتے میں اس (خداوندعالم) کی یکتائی کا بھی اظہار کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ اپنے بنوں کوبھی ( خدائی اختیارات میں ) داخل کرتے تھے اور ان بنوں کی ملکیت اس کے قبضہ ( واختیار ) میں مونے كا اقر ارتجى كرتے تھے۔اللہ تبارك وتعالى محمر مَنْ اللهِ إلَّا ہے۔" وَمَا يُوْمِنُ اكْتُرْهُمْ بِاللَّهِ إلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ "لِعِن ان (كافرول) مِين كِ اكثر (افراد) الله يرايمان نبيس ركھة مگر (اس كے ساتھ ساتھ) وہ شرک بھی کئے جاتے ہیں بیعنی میرے حق کو جان کرمیری یکتائی (کا اقرار) بھی کرتے ہیں اور میری مخلوق میں ہے کئی نہ کئی کومیرے ساتھ شریک بھی کھبراتے ہیں۔اورنوح علائظ کی قوم کے (یاس بھی) بہت ہے بت تتے جن کی پرستش میں وہ لگے ہوئے تتے جس کی خبر اللہ تبارک وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

﴿ وَ قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُواعًا ﴾

''انہوں نے ( قوم نوح نے اپنے ساتھیوں ہے ) کہا کہتم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ واور ود و سواع''۔

﴿ وَلَا يَغُوثُ وَ يَعُونَ وَ نَسْرًا وَ قَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴾

''یغوٹ و یعوق ونسر ( نامی بتوں ) کو نہ چھوڑ و بے شبہہ انہوں نے ( ای طرح کی باتوں ہے ) بہتوں کو گمراہ کر دیا''۔

پاس اولا داسمعیل ( مَلائِك ) اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی جنہوں نے بت گھڑ لیے تھے جب دین اسمعیل ( مَلائِك ) جھوڑا تو بتوں کے نام بھی انہیں ( اولا د اسمعیل مَلائِك ) کے ناموں پررکھ لیے تھے مسب ذیل قبائل تھے۔ ہذیل بن مدرکۃ بن الیاس بن مصر نے سواع ( نامی بت) بنالیا حالانکہ ان کا بت برهاط تھا۔ اور کلب بن و برہ نے جوقضاعۃ کا ایک قبیلہ ہے مقام دومۃ الجندل میں ود ( نامی ایک بت ) بنایا۔ ابن اسمحن نے کہا کہ کعب بن مالک انساری نے ( اس کے متعلق یہ شعرکہا ہے۔

وَنَنْسَى اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَوَدًّا وَنَسْلُبُهَا الْقَلَائِدَ وَالشَّنُوْفَا مَمُ لات وعزى اور ود (نامی بتوں) کو بھول جائیں گے اور ان سے (ان کے زیور) ہار اور بالے (وغیرہ کھسوٹ لیس گے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے جس کوان شاءاللہ ہم اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔اورکلب و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة کا بیٹا تھا۔

ابن آئن نے کہا کہ بن طی میں ہے الغم نے اور بن مذرج میں سے جوش والوں نے مقام جوش میں یغوث نامی بت بنارکھا تھا۔

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ الغم اور طئی بن ادد بن مالک نے (بنایا تھا) اور مالک خود فد حج بن ادد ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کھئی بن ادد بن زید بن کہلان بن سباء نے (یغوث نامی بت بنار کھا تھا) ابن اسخق

ل (ب ج و) میں "کان الذین اتخذوا" اور "سموا باسمانهم" ہاور (الف) میں "کانوا الذین اتخذوا" اور "سموابا سمانها" ہے کان کے بجائے کانوا کانٹوتو کا تب کی شلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ فعل جب فاعل سے پہلے ہوتواس کا مفرد ہونا ضروری ہاور سموابا سمانها میں کی واحد مونث کی شمیر اگر ولد اسلیل کی طرف بحثیت اس کے جمع مکسر ہونے کے پھیری جائے تو اس کے جمع مکسر ہون نے پھیری جائے تو اس کے معنی کے پھیری جائے تو اس کے معنی ایک ہی ہول کے اور اگر اسمانها کی شمیر بتوں کی طرف بھیری جائے تو اس کے معنی بیدوں کے کہ انہوں نے اپنے یااپنی اولا د کے نام ان بتوں کے نام پررکھ لئے تھے۔ (احمر محمودی)

نے کہا کر قبیلہ ہمدان کی حیوان تامی ایک شاخ نے سرز مین یمن کے مقام ہمدان میں یعوق تامی ہت بنار کھا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہمدان کا تام اوسلۃ بن مالک بن زید بن ربیعۃ بن اوسلۃ بن الخیار بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اوسلۃ بن زید بن اوسلۃ بن الخیار ہے اور مالک بن نط ہمدائی نے پیشعر کہا ہے۔

یَرِیْشُ اللّٰهُ فِی اللَّانْیَا وَیَبُوِیْ وَلَا یَبُوِیْ یَعُوْقُ وَلَا یَرِیْش اللّٰدَتعالیٰ ہی دنیا میں نفع بھی پہنچا تا ہے اور ضرر بھی اور یعوق نہ کی کو ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اور یہ بیت ای کے قصید ہے کی ہے۔ بعض نے کہا کہ ہمدان اوسلۃ بن ربیعۃ بن مالک بن الخیار بن مالک بن زید بن کہلان بن سیا کا بیٹا ہے۔

این ایخی نے کہا کہ بی حمیر میں ہے ذوالکلاع کے قبیلے نے سرز مین حمیر میں نسرنا می ایک بت بنار کھا تھا اور بی خولان کا سرز مین خولان میں ایک بت تھا جس کوع کے انس کہا جاتا تھا جس کے لئے وہ اپنا اللہ تبارک و موافق اپنے جانوراور کھیتی اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تقیم کیا کرتے تھے۔ پھراگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نذر کی جس کوخودانہوں نے اس کے لئے نا مزد کر دیا ہوعم انس کی نذر میں داخل ہو جاتی تو اس کو طرح چھوڑ دیتے اور اگر کوئی چیز عم انس کی نذر میں سے اللہ تعالیٰ کے نذر انے میں داخل ہو جاتی تو اس کو فورا اس کو نورا اس کی نذر میں سے اللہ تعالیٰ کے نذر انے میں داخل ہو جاتی تو اس کو کوئورا اس کی نذر میں واپس کردیتے اور یہ لوگ خولان میں کے ایک چھوٹے ہے قبیلہ کے تھے جس کواویم کہا جاتا تھا۔ اور جس طرح (مفسرین نے) ذکر کیا ہے انہیں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیہ آیا ت

"اورانہوں نے اللہ (تعالیٰ) کے لئے (بھی) ان چیزوں میں سے جواس نے کھیتی اور چو پائے بیدا کئے ہیں ایک حصہ مقرر کر دیا لیس انہوں نے برعم خود کہد دیا کہ بیر (تو) اللہ کا ہے اور بیہ ہمارے شریکوں کا پھر جو (نذرانہ) ان کے شریکوں کا ہوتا وہ (تو) اللہ (کے نذرانہ) میں شال

ا (الف) حیوان با حائے علی (ب ج د) خیوان با خائے معجمہ (احمیحمودی)۔ ع (الف) عم انس (ب) عمیانس (ج د) غم انس (احمیحمودی)

سکتااور جواللّٰد کا ہوتاوہ ان کے شریکوں کے (نذرانہ) میں مل جاتا (دیکھوتو کیا) برا فیصلہ ہے جو وہ کررہے ہیں'۔

ابن ہشام نے کہا کہ خولا ن عمر و بن الحاف بن قضاعہ کا بیٹا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خولا ن عمر و بن مر ہ بن او دبن زید بن مہسع بن عمر و بن عریب بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خولا ن عمر و بن سعد العشیرہ بن ندجج کا بیٹا ہے۔

ابن آخی نے کہا کہ بنی ملکان بن کنانہ بن مدر کہ کا ایک بت جس کا نام سعد تھا جو جنگل میں ایک لمبی چٹان کی شکل کا تھا اس کے پاس بنی ملکان میں کا ایک شخص اپنی تجارت کے بہت ہے اونٹ لے کر آیا تا کہ اپنے خیال کے موافق اس سے برکت عاصل کرنے کے لئے انہیں اس کے پاس کھڑا کرے جب ان اونٹول نے جن پرسواری نہیں کی جاتی تھی بلکہ جراگاہ میں جرتے رہتے تھے اس بت کو دیکھا جس پرخون بہائے جاتے تھے (جس کی وجہ ہے اس کی شکل بہت خوفناک ہوگئی تھی ) تو وہ اونٹ بدک گئے اور ادھر ادھر بھا گے اور ان کا مالک ملکانی غصے میں آگیا اور ایک پھڑ لے کر اس بت پر پھینک مارا اور کہنے لگا اللہ تھے برکت نہ دے تو نے میرے اونٹ بدکا دیئے پھروہ ان اونٹوں کی تلاش میں نکل چلا یہاں تک کہ انہیں جمع کیا اور جب وہ اکٹھے ہوئے تو کہا۔

اَتَیْنَا اِلٰی سَعْدِ لِیَجْمَعَ شَمْلَنَا فَشَتَنَا سَعْدُ فَلَا نَحْنُ مِنْ سَعْدِ وَهَلْ سَعْدُ اِللَّا صَخْرَةٌ بِتَنُوْفَةٍ مِنَ الْآرْضِ لَا یَدْعُوْ لِغَیِّ وَّلَا رُشْدِ وَهَلْ سَعْدُ اِللَّا صَخْرَةٌ بِتَنُوْفَةٍ مِنَ الْآرْضِ لَا یَدْعُوْ لِغَیِّ وَّلَا رُشْدِ مَم سعد کے پاس آئے کہ وہ ماری پریثان تو توں کو جھٹے کردے (یا ماری پریثانی کودورکرے) تو سعد نے ہمیں (اور بھی) پریثان کردیا ہی ہم سعد (کی پرسٹش کرنے والوں) میں سے نہوں گے اور سعد میدان کی ایک چٹان کے سوا ہے ہی کیا وہ تو نہ کی کو گراہ کرسکتا ہے نہ کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔

اورمقام دوس میں عمر و بن حممہ الدوسی کا ایک بت تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں اس کا ذکر انشاء اللہ اس کے مقام پر کروں گا اور دوس عد ثان بن عبداللہ بن زہران بن کعب بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن عبداللہ بن الحد بن العوث کا بیٹا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دوس عبداللہ بن زہرا بن الاسد بن العوث کا بیٹا تھا۔

ابن المحق نے کہا کہ اساف ونا کلہ دوبت مقام زمزم پر بنار کھے تھے جن کے پاس وہ لوگ قربانیاں کرتے سے اور اساف ونائلۃ قبیلۂ جرہم میں کا ایک مرداور ایک عورت تھی اساف بغی کا بیٹا اور نائلۃ دیک کی بیٹی تھی اساف

نائلة پر كعبشريفه ميس چره بيها يعني مرتكب زنا مواتو الله تعالى في ان دونو ل كو پقر بناديا ـ

ابن ایخی نے کہا کہ جھے سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے عمر قابنت عبدالرحمٰن بن سعد بن خرر ارق سے دوایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ شی ایش میں ایک میں کہ ہم تو یہی سنتے رہے ہیں کہ اساف و ناکلہ بن جرہم میں کا ایک مرداورا یک عورت تھی جنہوں نے کعبہ میں ایک نئی بات کی ( لیعن حرام کاری کی جو کعبے میں کھی نہیں ہوئی تھی ) تو اللہ تعالی نے انہیں دو پھر بناد سے واللہ اعلم ۔

ابن آئی نے کہا کہ ابوطالب نے بیشعر کہاہے۔

وَحَيْثُ يُنيخُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ بِمُفْضَى السَّبُولِ مِنْ إِسَافٍ وَنَائِلِ (بِهُفُضَى السَّبُولِ مِنْ إِسَافٍ وَنَائِلِ (بِيواقعه السَّبُولِ مِنْ إِسَافِ وَنَائِلِ الشَّعَرَى لُوگ اپناون الشَّعْرَى لُوگ اپناون عَلَى الله نامى بنوں كے باس سے سِلا بول كے بنچنے كى جگہ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت ان کے ایک قصیدے کی ہے جس کوان شاء اللہ قریب میں اس کے مقام پر بیان کروں گا۔

ابن اتحق نے کہا کہ ہرگھروالے نے اپنے گھر میں ایک بت بنارکھا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے جب ان میں سے کوئی شخص کس سفر کا ارادہ کرتا تو جب وہ سوار ہونے پر آمادہ ہوتا تو اس بت پر ہاتھ پھیرتا اور بیدوہ آخری چیز ہوتی جواس کے سفر کو نکلنے کے وقت ہوتی اور جب وہ اپنے سفر سے آتا تو اس پر ہاتھ پھیرتا اور بیدوہ پہلی چیز ہوتی جس سے اپنے گھروالوں کے پاس جانے سے پہلے کی جاتی پھر اللہ تعالی نے اپنے رسول محد مُن اللّٰہ الله کہ الله تعالی نے اپنے کہا۔

آجَعَلَ الْآلِهَةَ اللَّهَا وَّاحِدًا إِنَّ هَلَا لَشَيْءٌ عُجَابٍ.

''کیااس ( محض ) نے (تمام ) معبود وں کوا یک معبود بنادیا بے شبہہ یہ تو ایک بڑی عجیب چیز ہے''۔
اور عربوں نے کعبۃ اللہ کے ساتھ ساتھ چند طاغوت بھی بنار کھے تھے اور وہ چندگھر تھے جن کااحترام
وہ ای طرح کیا کرتے تھے جس طرح کعبۃ اللہ کا ان گھروں کے بھی خدام اور محافظین ہوتے تھے۔اور ان
گھروں کے پاس بھی نذرانے گزارنے جاتے جس طرح کعبۃ اللہ کے لئے گزرانے جاتے تھے اور وہ ان کا
بھی ای طرح طواف کرتے جس طرح اس کا طواف ہوتا تھا اور اس کے پاس بھی اس طرح جانور ذرج کرتے
تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کی فضیلت کے بھی وہ مقر تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ابر اہیم ( عَلَائِكِا)

کا گھراورآ پ کی معجد ہے۔

اور قریش اور بنی کنانۃ کے لئے مقام نخلۃ میں (ایک مورتی) عزی تھی اوراس کے سدنۃ لیعنی وربان اور محافظ بنی ہاشم کے حلیف بنی سلیم میں سے بنی شیبان تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خاص کر ابوطالب کے حلیف تھے۔ اور پیلیم منصور ابن عکر مہ بن نصفۃ بن قیس بن عیلان کا بیٹا ہے۔

ابن آخی نے کہا کہ ای کے بارے میں عرب کے کی شاعر نے کہا ہے۔
لَقَدُ انْکِحَتُ أَسْمَاءُ رَأْسَ يُقَيْرَةٍ مِنْ الْاُدُمِ اَهْدَاهَا امْرُوْ مِنْ بَنِي غَنَمِ

اساءا یسے مخص کے نکاح میں دی گئی ہے جو سالن پکانے کی گائے کی سری (کے جیسا کمزور اور بے جان) ہے۔جس کو بی غنم کے کسی شخص نے بطور قربانی پیش کیا ہو۔

بے جان ) ہے۔ اس وی م نے م سے م سے بھور قربای چیں لیا ہو۔ رَأَى قَدَعًا فِي عَيْنِهَا إِذْ يَسُوْقُهَا اللّٰهِ عَبْغَبِ الْعُزَّى فَوَسَّعَ فِي الْقَسْمِ

وہ اسے عزی نامی بت کی قربان گاہ کی طرف ہا تک لے جارہا تھا سواس نے اس کی بینائی

كمزورى ديكھى توتقتيم كے گوشت ميں توسيع كرنے كے لئے اہے بھى قربانى ميں شريك كرديا۔

اوروہ ای طرح کیا کرتے تھے کہ جب وہ کسی نذر کی قربانی کرتے تو اس کوان لوگوں میں بانٹ دیا

كرتے جوان كے پاس موجود ہوتے غبغب كے معنى ' ذبح كرنے كے مقام' خون بہانے كى جگه' كے ہيں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بید دونوں بیتیں ابوخراش ہذلی کی بیتوں میں کی ہیں اس کا نام خویلد بن مرہ تھا اور

''سدنہ' وہ لوگ تھے جو کاروبار کعبۃ اللہ کے نتظم تھے روبۃ العجاج نے کہا ہے۔

فَلَا وَرَبِّ الْآمِنَاتِ الْفُطَّنِ بِمَحْبِسِ الْهَدْيِ وَبَيْتِ الْمَسْدَنِ ضدام بيت الله كَارِ مِن مِن الورقر بانى كے جانور رہنے كے مقام ميں بے خوف رہنے والے جانوروں كے يروردگار كي قتم ايما ہر گزند ہوگا۔

یہ دونوں بیتیں ( بینی ندکورہ بالاشعر ) اس کے ایک بحر رجز کے قصیدے کی ہیں ان شاء اللہ اس کا بیان اس کے مقام پر کروں گا۔

ابن الحق نے کہا کہ مقام طائف میں قبیلہ ثقیف کی ایک مورتی لات بھی اور اس کے دربان ومحافظ بی ثقیف میں سے بنی معتب تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا بیان ان شاء اللہ اس کے مقام پر کروں گا۔

ابن استحق نے کہا کہ اوس وخزرج اوریٹر بوالوں میں سے ان کے ہم مدہب لوگوں کی ایک مورتی

ابن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زید نے جو بنی اسد بن خزیمہ بن مدر کۃ میں کا ایک شخص ہے بیشعر کہا ہے۔
وقد آلک قبائیل لا تو آپی مناة ظُهُوْرَ هَا مُتَحَرِّفِیْنَا
حالانکہ چند قبیلوں نے تشمیں کھا کھا کرا قرار کیا تھا کہ مڑکر بھی اپنی پیٹھیں منا ق کی جانب نہ کریں
گے۔

یاس کاک تعیدے کی بیت ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللّہ منظافی آئے اس منا ق کی جانب ابی سفیان بن حرب کو روانہ فر مایا تو انہوں نے اس کوڈ ھادیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے علی بن ابی طالب رضوان اللّه علیہ کوروانہ فر مایا۔
انہوں نے اس کوڈ ھادیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے علی بن ابی طالب رضوان اللّه علیہ کوروانہ فر مایا۔
ابن ایک نے کہا کہ ذوالخلصة ایک بت قبائل دوس وقعم و بجیلہ اور ان عربوں کا تھا جوان کی بستیوں میں رہا کرتے تھے اور بیربت مقام تبالہ میں تھا۔

ابن اشام نے کہا کہ بعض نے ذوالخلصة کہا ہے۔ عرب کے ایک شخص نے کہا ہے۔ لَوْ كُنْتَ يَاذَا الْحَلْصِ الْمَوْتُوْرَا مِثْلِيْ وَكَانَ شَيْخُكَ الْمَقْبُوْرًا لَمْ تَنْهَ عَنْ قَتْلِ الْعُدَاةِ زُوْرًا

اے ذوالخلص اگر تو بھی میری طرح مظلوم ہوتا اور تیرا بھی کوئی بزرگ خاندان دفن کر دیا عمیا ہوتا تو دشمنوں کے قل کرنے سے مصنوعی طور پر بھی توسیع نہ کرتا۔

ال شخص کاباپ مارڈ الا گیا تھا تو اس نے اس کا بدلہ لینا چاہا تو ذوالخلصۃ کے پاس آیا اور تیروں کے ڈریعیۃ تسمت دریافت کی (یعنی بیمعلوم کرنا چاہا کہ ایسا کرنا اس کے لئے اچھا ہے یانہیں وہ بدلہ لے سکے گایا مہیں) تو اس کام کی ممانعت کا تیر نکلاتو اس نے بید ندکورہ ابیات کیجے بعض لوگ ان ابیات کوامراالقیس بن حجرالکندی کی جانب منسوب کرتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ابن این این سے کہا کفلس نامی ایک بت بی طبی اور ان لوگوں کا تھا جو بی طبی کے دونوں پہاڑوں کے پاس رہتے تھے اور بیہ بت سلمی اور ا جادو بہاڑوں کے درمیان تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے جھے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللّٰہ مُنَّا اَثْمِیْ اللّٰہ علی بن البی طالب رضوان اللّٰہ علیہ کوروانہ فر مایا تو آپ یعنی علی منی ہندونہ نے اسے ڈھایا تو اس میں آپ نے دوتکواریں پائیس ان

میں ہے ایک کورسوب اور دوسری کومخذم کہا جاتا تھا آپ ان دونوں کورسول اللّٰدمُنَافِیْدِ کم پاس لائے تو رسول اللّٰدمُنَافِیْزِ کم نے وہ دونوں تکواریں آپ کوعنایت فر مادیں یہی وہ تکواریں تھیں جوعلی منی ہدند کی تکواریں (مشہور) تھیں۔

ابن این این این این این این اور یمن والوں کا ایک گھر مقام صنعامیں تھا جس کوریًا م کہا جاتا تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ میں نے سابق میں اس کا بیان کر دیا ہے۔

اور بنی ربیعة بن کعب بن سعد بن زیدمناة بن تمیم کا رضاء نامی ایک گھر تھا اس کے متعلق مستوغر بن ربیعہ بن کعب بن سعد نے جب زمانہ اسلام میں اس کوڈ ھایا تو پیشعر کہا۔

وَلَقَدُ شَدَدُتَ عَلَى رُضَاءٍ شَدَّةً فَتَرَكْتُهَا قَفُرًا بِقَاعٍ اَسْحَمَا مِيں فَتَرَكْتُهَا قَفُرًا بِقَاعٍ اَسْحَمَا مِيں فَيْ رَضَاء نا مِي هُركِ وُ هانے مِيں اليئ تو ي ضربيں لگائيں كه اس كووبران سياه زمين بنا وُ الا۔
ابن بشام نے كہا كه فتر كها قفرا بقاع اسحما بن سعد كے ايك اور شخص ہے بھی مروی ہے يعنی اس شعری نسبت ایک اور شخص كی طرف بھی كی جاتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگوں نے مستوغر کے متعلق کہا ہے کہ وہ تمین سوتمیں سال زندہ رہااوراس نے بنی مصرمیں سب سے زیادہ عمریائی اور یہی وہ شاعر ہے جو کہتا ہے۔

وَلَقَدُ سَئِمْتُ مِنَ الْحِيَاةِ وَطُولِهَا وَعَمَزْتُ مِنْ عَدَدِ السِّنِيْنَ مَئِيْنَا وَلَقَدُ سَئِمْتُ مِن عَدَدِ السِّنِيْنَ مَئِيْنَا وَلَكَا وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مِانَةً حَدَتُهَا بَعْدَهَا مِانَتَانِ لِنَى وَازُدَدُتُ مِنْ عَدَدِ الشَّهُوْدِ سِنِيْنَا وسوسال التَ اور چندسال اس ہے بھی بڑھ چکا ہوں دوسوسال این بعد میرے لئے اور ایک سوسال لائے اور چندسال اس ہے بھی بڑھ چکا ہوں جو مہینوں کے دنوں کی تعداد میں ہیں (لیعنی ۲۰۰۰+۱۰۰+۳۳=۳۳۰ سال میری عمر ہو چکی ہے)۔

مُلُ مَابِقَی اِلَّا کَمَا فَدُ فَاتَنَا یَوْمُ یَمُو وَکَیْلَةُ تَحُدُونَا کیا جو کچھ (عمر کا زمانہ) باتی رہ گیا ہے وہ ایسائی نہیں ہے جیسا کہ (ابھی ابھی) ہمارے پاس سے گزر چکا ہے کہ دن گزرر ہا ہے اور رات ہمیں (موت کی جانب) ہانکے لئے جارہی ہے۔ بعض لوگ ان اشعار کو زہیر بن جناب کلبی سے روایت کرتے ہیں۔

ابن آنخق نے کہا کہ بمروتغلب وائل وایا د کے دونوں بیٹوں کا ایک گھ <sub>ب</sub>ذ والکعبات نا می سندا د میں تھا۔ ای گھر کے متعلق آئتی بن قیس بن ثعلبة کا ایک شخص کہتا ہے۔

بَيْنَ الْخَوْرَنَقِ وَالسَّدِيْرِ وَ بَارِقِ وَالْبَيْتِ ذِي الْكَعْبَاتِ مِنْ سِنْدَادِ اس مکعب گھر کی قتم جومقام سندا دمیں خورنق وسد ریو بارق نامی مقامات کے درمیان ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ پیشعراسود بن یعفرنہشلی کا ہے وہ بہشلی جودارم ابن مالک بن حظلہ بن مالك بن زيدمناة بن تميم كابينا ہے۔ بيشعر۔اس كے ايك تصيد نے كا ہے اور مجھے بيشعر ابومحرز خلف الاحمرنے اس تغیر کے ساتھ سنایا۔

آهُل ٱلْخَوْرَنَقِ وَالسَّدِيْرِ وَ بَارِقٍ وَالْبَيْتِ ذِي الشُّرْفَاتِ مِنْ سِنْدَادِ وہ لوگ خورنق وسد بر و بارق والے ہیں اور اس گھروا لے ہیں جوعظمۃ وں والا اور سندا دہیں ہے۔

### رسم بحيرة وسائية ووصيلة وحامي

ابن ایخق نے کہا کہ بحیرۃ سائبہ کی ماوہ اولا دکو کہتے ہیں اور سائبہ اس اونمنی کو کہتے ہیں جس نے مسلسل دس مادا کمیں جنی ہوں ان کے درمیان کوئی نرنہ بیدا ہوا ہو (الیمی اونٹنی بےمہار) جھوڑ دی جاتی تھی اوراس پر نہ سواری کی جاتی تھی اور نہاس کے بال کترے جاتے اور نہاس کا دودھ بغیرمہمان کے اور کوئی پیتا اگر اس کے بعد بھی وہ مادہ جنتی تو اس کا کان میعاڑ دیا جاتا اور اس کی مال کے ساتھ اس کو بھی جیموڑ دیا جاتا اور اس پر بھی نہ سواری کی جاتی اور نہاس کے بال کتر ہے جاتے اور نہاس کا دود ہے بجزمہمان کے اور کوئی پیتا جس طرح اس کی ماں کے ساتھ کیا جاتا تھااور سائبہ کی یہی مادہ اولا دبچیرہ کہلاتی ہے۔

اور وصیلہ وہ بکری ہے جس نے پانچ د فعہ میں مسلسل دس مادا ئیں جنی ہوں جن کے درمیان کونر نہ ہوتو وصیلہ بتا دی جاتی لیعنی وہ کہدو ہے '' قد وصلت'' لیعنی وہمتوا تر مادا کمیں جن چکی ۔ پھراس کے بعد جو پچھوہ جنتی وہ ان کے مردوں کا حصہ ہوتا ان کے عورتوں کو پچھ حصہ نہ ملتا تگر ایسی صورت میں کہ ان میں ہے کوئی بکری مردارہوجاتی تو اس کے کھانے میں ان کے مرداورعور تیں دونوں شریک ہوتے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیجی روایت آئی ہے کہ اس کے بعد جو کچھوہ جنتی وہ ان کی بیٹیوں کو چھوڑ کر بیوں کے لئے ہوتا۔

ابن استحق نے کہا کہ حامی وہ نراونٹ ہوتا تھا جس کے نطفے ہے متواتر دس مادا کیں پیدا ہوتیں ان کے درمیان کوئی نرنہ ہوتا ایسی صورت میں اس کی پشت محفوظ ہو جاتی اور اس پر نہ سواری کی جاتی تھی نہ اس کے بال کائے جاتے۔اس کواونٹوں کے گلہ میں چھوڑ دیا جاتا تھا کہان میں رہ کران سے جفت ہوا کرےاس کے سوااس سے اور کسی قتم کا فائدہ نہ اٹھایا جاتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیطریقہ عرب کی مختلف جماعتوں کے پاس اس سے جدا بھی تھا مگر حامی کے متعلق ان کے پاس ابن ایخن کے تول کے موافق ہی عمل ہوتا تھا۔

اور بحیرہ ان کے پاس وہ اونٹنی کہلاتی جس کا کان پھاڑ دیا جا تا اور اس پرسواری نہ کی جاتی اور نہ اس کے بال کا نے جاتے اور نہ اس کا دودھ پی سکتا تھا) یا اس کو بطور صدقہ دے دیا جا تا اور وہ ان کے بتوں کے لئے چھوڑ دی جاتی ۔

اورسائبہ وہ اونٹنی ہوتی جس کے متعلق کوئی شخص نذر کرتا کہ اگراس نے اپنی بیاری سے صحت حاصل کرلی یاس نے اپنا مقصد پالیا تو وہ اس کو (بتوں کے لئے ) چھوڑ دے گا بھر جب ایسا ہوتا لیعن صحت یا مقصد حاصل ہو چاتا تو وہ اپنا اونٹوں میں سے کوئی اونٹ یا اونٹنی اپنے بعض بتوں کے لئے چھوڑ دیتا اور وہ چھٹی پھرتی اور چرتی رہتی اس سے اور کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جاتا۔

اوروصیلہ وہ اذمنی ہے جس کی ماں ہرحمل میں دوجنتی تو ان کا ما لک ان میں ہے ماداؤں کو اپنے بتوں کے لئے جچھوڑ دیتا اور نروں کو خود اپنے لئے رکھ لیتا (اور اس کو وصیلہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ) اس کی ماں اس کو اس طرح جنتی ہے کہ ایک ہی میں اس کے ساتھ نرجھی ہوتا ہے تو وہ کہتے و صلت اخاھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل گئی پس اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی جچھوڑ دیا جاتا اور اس سے بھی کسی طرح کا فائدہ حاصل نہ کیا جاتا۔

مل گئی پس اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی جچھوڑ دیا جاتا اور اس سے بھی کسی طرح کا فائدہ حاصل نہ کیا جاتا۔

ابن ہشام لیے نے کہا کہ اس تفصیل کو بھی سے یونس بن صبیب نموی اور اس کے سواد و سروں نے بھی بیان کیا ہے کہا کہ اس تقصیل کو بھی ہیں تو دوسر سے کی روایت میں نہیں۔

"انہوں نے (کافروں نے) کہا کہان چوپایوں کے پیٹ میں جو پچھ ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری بیبیوں پرحرام ہے اور اگروہ مردار ہوجائے تو وہ سب اس میں

ا محط کشیده الفاظ (الف) مین نبیل میں۔(احرمحودی)۔ ع (الف) بکون ہے جو غلط ہے۔(احرمحودی)

شریک (ہوتے) ہیں قریب میں وہ (اللہ تعالیٰ) انہیں ان کے (اس غلط) بیان کی جزادے گا بے شبہہ وہ بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے'۔

اورآ ب بربيهي نازل فرمايا:

﴿ قُلْ ارَآيْتُمْ مَّا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَّحَلَالًا قُلْ اللهُ اذِنَ لَكُمْ امْ

''(اے نبی) تو (ان ہے) کہداللہ نے جورزق تمہارے لئے اتاراہے کیاتم نے (کبھی) اس (بارے) میں غور کیا ہے کہ اس میں ہے کچھتو تم حرام تھہراتے ہوا در کچھ حلال (کیا پہطریقہ سیجے ہے) تو کہد کیا اللہ نے تمہیں (اس امر کی) اجازت دی ہے یاتم اللہ پرافتر اپروازی کرتے ہو'۔ اور آپ پریہ بھی نازل فرمایا:

﴿ مِنَ الشَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلنَّ كُرَيْنِ حَرَّمَ آمِ الْاُنْفَيْنِ آمَّا اشْتَملَتُ عَلَيْهِ الْرَحَامُ الْاَنْفَيْنِ وَمِنَ الْبَعَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الْاَنْفَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَعَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الْمُنْفَيْنِ الْبَعَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الْمُنْفَيْنِ الْبَعَرِ اثْنَيْنِ قُلْ اللهِ كَرَيْنِ حَرَّمَ آمَ الْاَنْفَيْنِ اللهِ كَنْهُ ارْحَامُ الْاَنْفَيْنِ اللهِ كَنْهُ اللهِ كَنْبًا لِيُضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ الله لا يَهْدِئَ الله كَنْبًا لِيُضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ الله لا يَهْدِئَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ الله لا يَهْدِئَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ الله لا يَهْدِئِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

'' بھیڑوں میں سے دواور بکریوں میں سے دو (جوڑ ہے جوڑ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں اے نی) تو ان سے کہد کیا (اللہ نے) دونروں کو حرام کیا ہے یا دو ما داؤں کو یا اس (چیز) کو (حرام کیا ہے) جس پر ما داؤں کی بچد دانیاں حاوی ہیں ( یعنی کیا نرو ما دہ دونوں حرام کئے گئے ہیں ) اگرتم ہے ہوتو مجھے ملی (طور پر مسکلہ کی تحقیق ) خبر دو۔اور اونٹوں میں سے دو اور (گائے) ہیل میں سے دو (جوڑ ہے جوڑ ہے اس نے پیدا کیے ان سے ) کہد کیا دونوں نرحرام کیے ہیں یا دونوں ما دائیں یا (وہ تمام چیزیں حرام کی ہیں) جن پر ما داؤں کی بچد دانیاں حاوی ہیں ( کیا یہ تمام ما دائیں یا (وہ تمام چیزیں حرام کی ہیں) جن پر ما داؤں کی بچد دانیاں حاوی ہیں ( کیا یہ تمام با تمین تم نے اپنی جانب سے گھڑ لی ہیں ) یا اللہ نے جب تہمیں اس کا حکم فر مایا (تو اس وقت ) تم (اس کے روبرو) حاضر تھے (اور اپنی آئھوں دیکھی بات بیان کر رہے ہو خدا سے ڈر دواور اس پر اس طرح افتر اء پر دازی نہ کرو) اس مخض سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ

باندھا تا کہ بے علمی ہے لوگوں کو بھٹکائے یہ بیٹی بات ہے کہ اللہ ظالموں کو (مجھی) راہ راست پرنہیں چلاتا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ تم بن ابی بن قبل نے جو بن عامر بن صعصہ میں کا ایک شخص ہے کہا ہے۔

فیڈ مِن الْاخْرَ ج الْمِرْبَاع قَرْقَرَة هَدْرَالدِّیَا فِی وَسُط الْهَجْمَةِ الْبُحُو

اس مقام پر چتکبر ہے مست گورخرکی آواز اس طرح آتی ہے جس طرح ان دیافی اونٹوں کے

بغبغانے کی آواز جن میں تقریبا ایک سوذئ کے جانے ہے محفوظ چھٹے پھرنے والے اونٹ ہوں

اور یہ بیت اس کے قصیدے کی ہے۔

اورایک شاعرنے کہاہے۔

حَوْلَ الْوَصَائِلِ فِی شُریْفِ حِقَّةً وَالْحَامِیّاتُ ظُهُوْرَهَا وَالسَّیْبُ مِقَامِ شُریفِ مِقَّةً وَالْحَامِیّاتُ ظُهُوْرَهَا وَالسَّیْبُ مِقَامِ شَریفِ مِیں بیایپ مادا کی جنے والی اونٹیوں یا بحریوں کے اطراف چارسالہ اونٹیاں اور ایسے اونٹ ہیں جن کی چیٹھیں سواری کرنے سے محفوظ ہیں اور ایسی اونٹیاں بھی ہیں جنہیں دس دس مادا کی جنٹے کے سبب بے مہار چھوڑ دیا گیا ہے۔

اور دصیلہ کی جمع دصائل اور دصل ہے اور بحیرۃ کی جمع بحائر اور بحر ہے اور سائبہ کی جمع زیادہ تر سوائب آتی اور سیب بھی آتی ہے اور حام کی جمع اکثر حوام آتی ہے۔

(بيان نسب كاتكمله)

ابن ایخی نے کہابی خزاعہ کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن عامر کی اولا دہیں اور یمن والوں میں سے ہیں۔
ابن ہشام نے کہا کہ ان (روایات) میں سے جو جھے سے ابوعبیدہ اور اس کے علاوہ دوسرے اہل علم
نے بیان کیا ہہ ہے: بن خزاعہ کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو بن عامر بن حارثہ بن امر کی
القیس بن تعلیہ ابن مازن بن الاسد بن الغوث کی اولا دہیں۔ اور ہماری سے ماں خندف ہے اور بعض کہتے ہیں
کہ خزاعہ حارثہ بن عمرو بن عامر کی اولا دہیں اور ان کا نام خزاع<sup>ہ</sup> اس لئے رکھا گیا کہ وہ جب شام کو جانے

ل (الف) میں الریافی بارائے مہملہ ہے لیکن اس کے کوئی مناسب معنی ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آئے البتہ (ب ج د) میں الدافی بادال مہملہ ہے دیاف کے متعلق سہلی اور طبطا وی دونوں نے لکھا ہے کہ شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ (احدمحمودی)

ع (الف) میں سیب نہیں ہے۔ (احدمحمودی)۔ سع (الف) میں املها ہے یعنی ان کی ماں ہے (احدمحمودی)

عی عزع عن القوم کے معنی انقطاع عندہ ان سے علی دو ہو گیا اور تنزعوا کے معنی اقتصموا متغرق ہو گئے ہیں۔ (احدمحمودی)۔

کے ارادے سے یمن ہوتے ہوئے آئے تو عمر و بن عامر کی اولا دسے علیٰجد ہ ہوکر مراظہران میں اتر پڑے اور و ہیں سکونت اختیار کر لی عوف بن ایوب انصاری نے جو بنی عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ بن الخزرج میں کا ایک شخص ہے (حالت ) اسلام (یاز مانہ اسلام) میں کہا ہے۔

فَلَمَّا هَبَطُنَا مَرٍ تَنَحَزَّعَتُ خُزَاعَةُ مِنَّا فِي خُيُوْلِ عَكَرَاكِو جب ہم وادی مرمیں اتر ہے تو بی خزاعہ کے متعدود سے بہت گھروں میں ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ حَمَتُ کُلَّ وَادِ مِنْ تِهَامَةَ وَاحْتَمَتُ بِصُبِّم الْقَنَا وَالْمُرْهَقَاتِ الْبُوَاتِيرِ اورانہوں نے تہامہ کی ہرایک وادی کی محافظت کی اورخود بھی مضبوط نیزوں اور تیز تلواروں کے ذریعے محفوظ رہے۔ یہ دونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔ اور ابومطہرۃ اسمعیل بن رفع الانصاری نے جو بی حادثہ بن الحارث بن الخزرج بن عمروبن مالک بن الاوس میں کا ایک شخص ہے کہا ہے۔

فَلَمَّا هَبَطُنَا بَطُنَ مَكَّةَ أَخْمَدَتْ خُزَاعَهُ خُزَاعَةُ دَارَالْآكِلِ الْمُتَحَامِلِ عَلَمَ مَعْ وَادى مَه مِن الرّب تو فزاعه نے ظلم کرنے والوں اور (دوسروں) کو کھا جانے والے خاندان کے ساتھ قابل تعریف برتاؤ کیا۔ یامہمان کا باراٹھانے والے گھر کے ساتھ قابل تعریف برتاؤ کیا۔ یامہمان کا باراٹھانے والے گھر کے ساتھ قابل تعریف برتاؤ کیا یعنی مہمان نوازی کی۔

فَحَلَّتَ اَکَارِیْسًا وَشَنَّتُ قَنَا بِلًا عَلَی کُلِّ حَیِّ بَیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ حَقِی جُفِی بَیْنَ تَجُدٍ وَ سَاحِلِ وَ حَقِی جُفِی بِن کراترے اور بہاڑ اور ساحل کے درمیان تمام تبیلوں یا جانداروں پرایک ایک دستے نے ہرطرف سے تملہ کردیا۔

نَفُوْا جُوْهُمَّا عَن بَطْنِ مَكَّةً وَاحْتَبُوْا بِعِنَّ خُوَاعِي شَدِيْدِ الْكُواَهُلِ جَرَبَم كُودادى مكه سے باہر كرديا اور قوت والے بن خزاعہ كے لئے عزت حاصل كر كے آرام ليا۔ ياشعاراس كے ايك قصيدے كے جي الله تعالى نے جا ہاتو ہم انہيں جرہم كى جلاوطنى كے بيان ميں ذكر كريں گے۔ ابن ایحق نے کہا كہ مدركة بن الياس كے دولا كے ہوئے خزيمة بن مدركة اور ہذيل بن مدركة ان دونوں كى ماں بن قضاعہ ميں كى ايك عورت تقى خزيمہ كے جا رلا كے ہوئے كنانة بن خزيمة اسد بن خزيمة اسد ه

ل (الف) عون بالنون (ب ج د) عوف بالفاء نسخه (ب) کے حاشیہ پراس کی صراحت ہے کہ کشنی اور بھم البلدان کی روایت میں عوف بالفاء ہی ہے۔ (احم محمودی)

ع (الف) میں بن کے بچائے من ہے۔(احرمحمودی)۔

م (بجر) خیول (الف) علول جس کے معنی بہت ہے گھروں کے ہیں۔ (احرمجمودی)

بن خزیمة اور ہنون بن خزیمة \_ كنانة كى مال عوانة بنت سعد بن عيلان بن مفتر تقى \_

ابن ہشام نے کہابعض کہتے ہیں کہ الہون بن خزیمہ ہے۔

ابن آئی نے کہا کنانہ بن فزیمۃ کے بھی چارلڑ کے ہوئے النظر بن کنانۃ مالک بن کنانۃ عبد مناہ بن کنانۃ عبد مناہ بن کنانۃ عبد مناہ بن کنانۃ النظر کی ماں تو برہ بنت مربن ادبن طابعہ بن الیاس بن مضر تھی اور اس کے تمام (دوسرے) نیچے ایک دوسری عورت سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نفبر اور مالک اور ملکان کی ماں برہ بنت مرتھی اور عبد مناۃ کی ماں ہالہ بنت سوید بن العطر یف از دشنوہ کے خاندان سے تھی ۔ اور هنو وکا تام عبداللہ بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن نفر بن اسد بن الغوث تھا۔ اور ان کا تام هنو واس وجہ سے پڑگیا کہ ان میں آپس میں بہت دشمنی تھی ھنمان کے معنی دشمنی کے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ نصر ہی کا تام قریش ہے۔جو محض نصر کی اولا دیس ہوگا وہی قریش کہلائے گا۔اور جونصر کی اولا دیس نہ ہوگا وہ قریش بھی نہ ہوگا۔

جریر بن عطیہ جو بن کلیب بن بر بوع بن حظلۃ بن ما لک بن زیدمنا ۃ بن تمیم میں کا ایک شخص ہے ہشام بن عبدالملک بن مروان کی ستائش میں کہتا ہے۔

شاعر برہ بنت مرکی طرف اشارہ کرر ہا ہے جوتمیم بن مرکی بہن اور النضر کی مال بھی اور بیہ دونوں شعر اس کے ایک تصیدے کے ہیں۔

بعضوں نے فہر بن مالک کانام قریش بتایا ہے تو جو خص فہر کی اولا دمیں ہوگا وہ قرشی کہلائے گا۔اور جو فہر کی اولا دمیں نہ ہوگا وہ قرشی نہ تمجھا جائے گا۔ قریش کانام قریش اس لئے مشہور ہو گیا کہ تقرش کے معنی اکتساب و تجارت کے ہیں رؤبۃ بن العجاج کہتا ہے۔

قَدُ كَانَ يُغْنِيهِمْ عَنِ الشَّغُوْشِ وَالْحَشْلِ مِنْ تَسَاقُطِ الْقُرُوْشِ شَحْمٌ وَمَحْضْ لَيْسَ بِالْمَغْشُوْشِ چکنا (گوشت) اور تازہ خالص دودھ جو مسلسل تجارت اور کمائی کے سبب انہیں حاصل تھا گیہوں (کی جیسی سادہ غذا) اور پازیب کنگن (وغیرہ کی زینت وآ رائش) سے بے نیاز کرنے کے لئے انہیں کافی تھا۔ (بیعنی مزیدار غذا ملنے کے سبب سادہ غذا کی طرف رغبت واحتیاج نہ رہی تھی۔ اور گوشت دودھ وغیرہ کھانے سے ان کے چبر ہے سرخ وسفید اور خوب صورت ہو گئے تھے اس لئے وہ زیورات کی زینت وآ رائش سے بے نیاز ہو گئے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک قتم کے گیہوں کو شغوش کہتے ہیں اور پازیب اور نگن وغیرہ کے سروں کو مشل
کہا جاتا ہے۔ اور قروش کے معنی اکتماب و تجارت کے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جربی اور خالص تازہ دود ھنے
انہیں ان چیزوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔

یا شعاراس کے ایک قصید ہے ہیں جو بحر رجز ہیں ہے۔

ابوجلدہ یشکری نے جو یشکر بکر بن واکل کا بیٹا تھا۔ کہا ہے۔

ابخو ق قرّ شُو اللَّا نُوْبَ عَلَیْنَا فِی حَدِیْثِ مِنْ عُمْرِنَا وَقَدِیْمِ

وہ ہیں تو بھائی لیکن انہوں نے اِدھراُ دھر ہے جمع کر کے ہم پرایے الزام قائم کے ہیں جو ہاری

معری کے زمانے کے بھی ہیں اور اس ہے پہلے کے بھی۔

بیشعرای کے اشعار میں کا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قریش کو قریش اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ متفرق ہونے کے بعد پھرایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ اور جمع ہونے کو تقرش کہتے ہیں نضر بن کنانہ کے دولڑ کے تقے مالک بن نضر اور یخلد بن نضر ۔ مالک کی ماں عاتکہ بنت عدوان بن عمر و بن قیس بن عملا ن تھی ۔ اور مجھے خبر نہیں کہ یخلد کی ماں بھی میں تنہیں ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایات کے لحاظ سے صلت بن عمر و ہی ابوعمر و مدنی ہے ان سب کی ماں ہنت سعد بن ظرب العدوانی تھی۔ اور عدوان عمر و بن قیس بن عیلان کا بیٹا تھا۔ کثیر بن عبدالرحمٰن جس کا نام کثیر عز و بن فراعہ کی شاخ بن ملیح بن عمر و میں سے تھا۔ کہتا ہے۔

آلیْسَ آبِی بِالصَّلْتِ؟ اَمْ لَیْسَ اِخُوتِی لِکُلِّ هِجَانِ مِنْ بَنِی النَّضْرِ اَزْهَرَا کیا میراباپ صلت نبیں یا میرے بھائی بنی النظر کے شرفاکی اولاد میں سے مشہور نبیں۔

رَایْتُ ثِیَابَ الْعَصْبِ مُخْتَلَطِ السَّدَی بِنَا وَبَهْمِ وَالْحَضْرَمِیِّ الْمُخَصَّرَا فَانُ لَیْمَ تَکُونُوْا مِنْ بَنِی النَّصْرِ فَاتُو کُوا اُراکًا بِأَذْ نَابِ الْفَوَائِجِ اَخْصَرًا فَانُ لَکُمْ تَکُونُوْا مِنْ بَنِی النَّصْرِ فَاتُو کُوا اور حضری بیلی کم والی تعلینوں (جوتوں) کی اصل و ابتدا کوبھی ایک دوسری سے ملتی جلتی پائے گا اور اگرتم بی نفر میں سے نہیں ہوتو سر سبز بیلو کے جنگل کوند یوں کی انتہاؤں تک چھوڑ دو۔ (یعنی اس جنگل سے نکل جاؤ) یہ بیتیں ای کے ایک قصید ہے کی ہیں بی خزاعة میں کے جولوگ خود کوصلت بن النظر کے خاندان سے منسوب کرتے ہیں وہ کیرع وہ کی ایک جماعت بنوالی بن عمرو ہے۔

1·1

ابن این این کی نے کہا کہ مالک بن نضر کالڑ کا فہر بن مالک تھا جس کی ماں جندلہ بنت الحارث بن مضاض جرہمی تھی۔

۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیابن مضاض ابن مضاض اکبرنہیں ہے۔ ابن اسخق نے کہا کہ فہر بن مالک کے عالا کے نہر بن مالک کے عالب بن فہر محارب بن فہر حارث بن فہر اور اسد بن فہر اور ان کی ماں لیلی بنت سعد بن بذیل بن مدر کہ تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جندلہ فہر کی لڑکی تھی اور یہی جندلہ پر بوع بن حظلہ ابن مالک بن زیدمناۃ بن تمیم کی ماں تھی مال تھی ماں تھی ماں تھی ماں تھی ماں تھی ہیں جندلہ کی ماں کیا بنت سعد تھی جر بر بن عطیہ بن الخطفی نے کہا ہے اور حفی کا نام خذیفہ بن بدر بن سلمہ بن عوف بن کلیب بن بر بوع بن حظلہ تھا۔

وَإِذَا غَضِبْتُ رَمَى وَرَائِنَى بِالْحَصَا اَبْنَاءِ جَنْدَلَةٍ كَخَيْرِ الْجَنْدَلِ مِي وَرَائِنَى بِالْحَصَا اَبْنَاءِ جَنْدَلَةٍ كَخَيْرِ الْجَنْدَلِ جب مِين (كمي بر) غصه مِين آتا ہوں تو جندلہ كے بچے جو بہترين چنان كى طرح توى بين مير ب سامنے رہنے اور (وشمن بر) پھر برساتے ہیں۔ یہ بیت اى كے ایک قصید ہے كى

- 4

ابن ایخی نے کہا کہ غالب بن فہر کے دو جیٹے ہوئے لوسی بن غالب اور تمیم بن غالب ان کی ماں سلمی بنت عمر والخز اع کھی ۔اور بن تمیم ہی وہ لوگ ہیں جو بنی الا درم کہلاتے ہیں۔

ا بن ایخق نے کہا کہ لوگی بن غالب کے جارلڑ کے ہوئے کعب ابن لوگی عامر بن لوگی سامہ بن لوگی اور عوف بن لوگی کعب وعامر وسامہ کی ماں ماویہ بنت کعب بن القین بن جسر بنی قضاعہ میں کی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک اورلڑ کا حارث بن لوسی بھی تھا اس کی اولا دین بشم بن الحارث کہلاتی ہے جو بنی ربیعہ کی شاخ ہزان میں سے ہے جریر کہتا ہے۔

اور سعد بن لوسی بھی لوسی کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیرب بنانہ سے نبعت رکھتے ہیں جو قبیلہ رہیدہ میں کے شیبان بن تغلیہ بن عکا بہ بن صعب ابن علی بن بکر بن واکل کی ایک شاخ ہے اور بنانہ اس قبیلے کی مربیتی جو بن القین بن جسر بن شیع اللہ اور بعض کہتے ہیں سیع اللہ بن الاسد ابن و برہ بن تغلیہ بن حروان بن عمر ان بن الحاف بن قضاعہ میں کی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں الغمر بن قاسط کی بھی تھی اور بعض کہتے ہیں جرم بن ربان بن طوان بن عمر ان بن الحاف بن قضاعہ کی بیٹی تھی۔ اور خزیمہ بن لوسی بھی اس کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیلوگ عائذہ طوان بن عمر ان بن الحاف بن قضاعہ کی بیٹی تھی۔ اور خزیمہ بن لوسی بھی اس کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیلوگ عائذہ سے مندوب ہیں جو شیبان بن تغلیہ کی شاخ ہے عائذہ ایک عورت کا نام تھا جو یمن والی تھی۔ اور بیعورت بی عبید بن خزیمہ بن لوسی کی ماں تھی۔ اور عامر بن لوسی کے سواتمام بن لوسی کی ماں ماویہ بنت کعب بن القین بن عبید بن خزیمہ بن لوسی کی ماں تخلیہ بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیل بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیل بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیل بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیل بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیل بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ لیل بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی۔

## حالات ام

ابن ایخی نے کہا کہ سامہ بن لوسی عمان کی طرف چلا گیا اور وہیں رہا عرب کا خیال ہے کہ عام بن لوسی نے اس کو نکالا ۔ اور اس لئے نکالا کہ ان دونوں میں کچھ رنجش تھی۔ سامہ نے عامر کی آ نکھ بچوڑ دی۔ تو عامر نے اس کو ڈرایا وہ عمان کی طرف نکل گیا۔ عرب کا خیال ہے کہ جب سامہ بن لوسی اپنی اونٹنی پر جارہا تھا۔ اور رائے میں اونٹنی چر رہی تھی کہ ایک سانپ نے اس اونٹنی کو پکڑ کر کھینچا اور وہ اپنے ایک باز و کے بل گر پڑی سانپ نے سامہ کو ڈس کر مار ڈالا۔ سامہ نے جب موت آتی دیکھی تو عربوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیشعر

عَيْنَ فَابْكِی لِسَامَةَ بْنِ لُوْيِّ عَلِقَتْ سَاقَ سَامَةَ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقَةُ الْعَلَّاقِيَ مِنْ الْوَي مِنْ الْوَي مِنْ الْوَي مِنْ الْوَي مِنْ الْوَي مِنْ الْوَي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

جس روزلوگ اس مقام پراتر ہے تو اونٹنی پرمرنے والے سامہ بن لوسی کے جیسا کوئی دوسر انظر نہ آتا تھا۔

بَلِّغًا عَامِرًا وَكَعُبًا رَسُولًا اَنَّ نَفْسِيْ اِلَيْهِمَا مُشْتَاقَةُ عَامِراوركعب كوميرايه پيام پهنچادوكه بين ان دونون كامشاق هون ـ

اِنْ تَكُنْ فِنْ عُمَانَ دَارِیْ فَایِّنی عَالِبِی خَرَجْتُ مِنْ غَیْرِ فَاقَهُ الرَّمَان میں میراگر ہو (بھی تو مجھے اس ہے کس طرح خوشی ہو سکتی ہے کہ) میں تو بی غالب میں کا ایک شخص ہوں اور بے ضرورت کی رزق نکلا ہوں۔

رُبَّ كَأْسٍ هَرَقْتَ يَا ابْنَ لُوْيِّ حَذَرَ الْمَوْتِ لَمْ تَكُنْ مُهْرَاقَهُ اللهِ اللهِ كَانْسِ هَرَقْتَ يَا ابْنَ لُوْيِّ حَذَرَ الْمَوْتِ لَمْ تَكُنْ مُهْرَاقَهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

رُمْتَ دَفْعَ الْحُتُوْفِ يَا ابْنَ لُوَّيِ مَالِمَنْ رَامَ ذَاكَ بِالْحَتْفِ طَاقَهُ اللهُ وَمُنَ دَامَ ذَاكَ بِالْحَتْفِ طَاقَهُ اللهُ وَيَا اللهُ اللهُ

وَخَرُوْسِ السُّرَى تَرَكُتَ رَذِيًّا بَعْدَ جِدٍ وَحِدَّةٍ وَرَشَاقَهُ كُوشُشُ اور سخت كُوشُش اور تيرزني كے بعد چپ چاپ چلی چلنے والی (اوْمُنی) كوتو نے مبتلائے مصیبت چھوڑ دیا۔

ابن ہشام نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ شامہ کی اولا دمیں سے ایک شخص نے رسول اللہ ظاہر کیا تو رسول اللہ ظاہر کیا آپ کی مراداس کا یہ شعر ہے۔

آپ کے بعض اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ ظاہر کیا آپ کی مراداس کا یہ شعر ہے۔

دُبُ کَاْسٍ حَرَفْتَ یَا ابْنَ لُوْتِي حَدْرَ الْمَوْتِ لَمْ تَکُنْ مُهْرَاقَهُ فَرَمایا ہاں۔

فرمایا ہاں۔

### عوف بن لو کی کے حالات اور اس کے نسب کا تغیر

ابن ایخی نے کہا کہ عرب کے ادعا کے لحاظ ہے قریش کے ایک قافلے کے ساتھ عوف بن لؤی نکلا اور جب غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان کی سرز مین میں پہنچا تو وہ قافلے سے پیچھے رہ گیا اور اس کی قوم کے جولوگ اس کے ساتھ تھے چلے گئے تو تغلبہ بن سعد جونسب کے لحاظ سے عوف بن لؤک کا بھائی تھا اس کے پاس آیا کیونکہ تغلبہ سعد بن ذبیان بن بغیض بن ریٹ بن غطفان کا بیٹا ہے۔ اور عوف سعد لی ذبیان بن بغیض بن ریٹ بن غطفان کا بیٹا ہے۔ اور عوف سعد لی اور بہت اصرار کر کے اس سے بھائی بغیض بن ریٹ بن غطفان کا وہ اس کے پاس آیا۔ اور اس کوروک لیا اور بہت اصرار کر کے اس سے بھائی چارہ قائم کیا اور وہیں اس کی شادی کر دی اس واقع کے بعد سے وہ نسبا بنی ذبیان سے متعلق ومشہور ہو گیا۔ جب عوف بیچھے رہ گیا اور اس کی قوم نے چھوڑ دیا تو لوگوں کے خیال کے موافق تغلبہ بی نے عوف سے مخاطب ہوکریہ شعر کہا تھا۔

اِخْبِسْ عَلَى ابْنَ لُوْ يَ جَمَلَكَ تَرَكَكَ الْقُوْمُ وَلَا مَتْرَكَ لَكُ الْكُورِ الْحَبِسْ عَلَى ابْنَ لُو يَ جَمَلَكَ حَمِيرِ عَلَى الْمُورِ وَ الْمَيْنَ وَ فِي الْمَالِ الْمَالَ الْمَالُورِ وَ الْمَيْنَ وَفِي الْمَالِ الْمَالَ الْمَالُورِ وَ الْمَالُورِ وَ الْمَيْنَ وَفِي اللَّهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ابن اتحق نے کہا بھے ہے محمر بن جعفر بن الزبیر یا محمر بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن حصین نے بیان کیا عمر بن الخطاب نے فر مایا کہا گر میں عرب کے کسی قبیلے ہے متعلق ہونے یا اس کوہم میں ملا لینے کا دعویدار ہوتا تو بن مرة بن عوف کے متعلق دعویٰ کرتا۔ کیونکہ ہم ان میں بہت کچھ مما ثلت پاتے ہیں اور بی بھی جانے ہیں کہ بیہ مخفل کہاں اور کس حیثیت ہے جا پڑا ہے (یعنی عوف بن اوک کی۔ کس خاندان سے تھا اور کس طرح وہ دوسرے فاندان میں جا پڑا ہے سے جا پڑا ہے (یعنی عوف بن اوک کی۔ کس خاندان سے تھا اور کس طرح وہ دوسرے فاندان میں جا پڑا ہے سب بچھ ہمیں معلوم ہے)۔

ابن اسطی نے کہا کہ وہ نسبا غطفانی ہے کیونکہ مرۃ عوف بن سعد بن ذبیان بن بغیض بن ریٹ بن غطفان کا بیٹا ہے اور جب ان لوگوں ہے اس نسب کا ذکر ہوتا ہے تو بیلوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نسب ہے ان کا رنہیں بینسبت تو ہمیں بہت محبوب ہے اور حارث بن ظالم بن جذبیہ بن بریوع نے بیشعر کہے ہیں۔
ابن ہشام نے کہا ہے کہ وہ بن مرۃ بن عوف میں کا ایک شخص ہے جب وہ نعمان بن منذر سے ڈرکر بھاگ کیا تو جا کر قریش میں مل گیا۔

فَمَا قَوْمِی بِغَعْلَبَةَ بْنِ سَعْدٍ وَلَا بِفَرَارَةَ الشَّعْرِ الرِّقَابَا مِيلِ وَلَا بِفَرَارَةَ الشَّعْرِ الرِّقَابَا ميرى قوم نه تو بَى تَعْلَبُهُ بن سعد مِيل سے ہاور نه بن فزارہ مِيل سے ہے جن کی گرونوں پر بہت بال ہیں۔(یا شیر ببر کی طرح سخت وقوی ہیں)۔

ا (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔ (احم محمودی)۔ ع (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔ (احم محمودی)

وَقُوْمِی اِنْ سَأَلْتَ بَنُوْ لُوْیِ بِمَكَّةَ عَلَّمُوْا مُضَرَ الطِّرَابَا الرَّتُو دریافت کرے (تو میں بتاؤں گاکہ) میری قوم بن لؤی ہے جنہوں نے کے میں بن مصرکو شمشیرزنی کی تعلیم دی ہے۔

سَفِهُنَا بِاتِّبَاعِ بَنِی بَغِیْضِ وَتَوْكِ الْأَفْوَبِیْنَ لَنَا انْتِسَابَا مَمِ نَے بَیٰ بِعْیْضِ وَتَوْكِ الْأَفْوَبِیْنَ لَنَا انْتِسَابَا مِم نے بی بغیض کی پیروی کرنے اورا پے قرابت داروں سے اپنا انتساب کور کرنے میں ہے وقوفی کی۔

سَفَاهَةً مُخْلِفٍ لَمَّا تَوَوَى . هَوَاقَ الْمَاءَ وَاتَبُعَ السَّرَابَا جَسَ طُرِحَ بِإِنْ بَهَادِيا اور سراب كَ يَحِجِ لكَ كَيا (كَه يانى عاصل كرے)۔

فَكُوْ طُرِّعْتُ عَمُّرَكَ كُنْتُ فِيْهِمْ وَمَا الْفِيْتِ اَنْتَجِعُ السَّحَابَا (السِّمَان!) تيرى عمرى قتم! اگر ميں خود كوان كا (قريش كا) مطيع ومنقاد بنائے ركھوں تو ميں بيث انبيل ميں روسكتا ہوں اور جارہ بإنى كى تلاش ميں كى اور سرز مين كى طرف جانے كا خود كو محتاج نہ ياؤں گا۔

وَخَشَّ رَوَاحَةُ الْفُرَشِیُّ رَخِلِی بِنَاجِیَةٍ وَلَمُ یَطُلُبُ فَوَابَا میری سواری کوقریش رواحة نے تیزاؤٹن ہے آراستہ کیا اوراس نے اس کا کچھ معاوضہ بھی طلب نہ کیا۔
ابن ہشام نے کہا کہ بیوہ اشعار ہیں جوابوعبیدہ نے اس کے اشعار میں سے مجھے سائے ہیں۔
ابن اسحاق نے کہا کہ انصمین بن الحمام الحری جو بی ہم بن مرۃ میں سے تفا حارث بن ظالم کی تروید اورخود کو بی غطفان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا ہے۔

اَلَا لَسْتُمْ مِنَا وَ لَسْنَا اِلَيْكُمْ الْمِوْنَنَا اِلَيْكُمْ مِنْ لُوْ يِ بْنِ غَالِبٍ من لُوْ يِ بْنِ غَالِبٍ من لُو كَيْ بْنِ غَالِبٍ من لُو كَيْمَ مِنْ لُوْ يِ بْنِ غَالِبٍ من لُو كَيْمَ مِن كُو كَيْعَالَ عِلَى مِن غَالب عِنْبِت ركھنے مِيں من اور نہ میں تم سے کوئی تعلق ہے لؤی بن غالب سے نبیت رکھنے میں ممتم سے بالکل الگ تعلگ ہیں۔

اَقُمْنَا عَلَى عِزِ الْحِجَاذِ وَأَنْتُمْ بِمُعْتَلِجِ الْبَطْحَاءِ بَيْنَ الْآخَاشِبِ بَمُعْتَلِجِ الْبَطْحَاءِ بَيْنَ الْآخَاشِبِ بَمُ حَبَاز كَى عَرْت واكرام برقائم بين اورتم لوگ بِها رون كے درميان رتيل وادى كى محنوں بين يرج بوئے ہو۔

ل (الف)حش بجاء طی شین معجمه (ب ج د )خش بخا معجمه دفسرا بمعنی واحد \_ (احمیمحودی) \_

مندرجہ بالا اشعار سے شاعر کی مراد قریش ہے اس کے بعد حسین ان اشعار کے کہنے پر پچھتایا اور حارث بن ظالم نے جو بات کہی تھی اس کے بچھ میں آگئ تو اس نے قریش سے اپنے انتساب کا اظہار کیا اور خودا پی بات کی تر دید کی اور کہا۔

نَدِمْتُ عَلَى قَوْلِ مَضَى كُنْتُ قُلْتُهُ تَبَيَّنْتُ فِيْهِ آنَّهُ قَوْلُ كَاذِبِ مِن اللهِ مَعَلَى قَوْلُ كَاذِب مِن اللهِ مَعَلَى اللهُ ال

فَکَیْتَ لِسَانِی کَانَ نِصْفَیْنِ مِنْهُمَا بُکَیْمٌ وَنَصِفْ عِنْدَ مَجْوَی الْکُواکِبِ کَاشِ مِیری زبان کے دو جھے ہو جاتے اور اس میں کا ایک حصہ گونگا اور چپ چاپ ہوتا (کہ قریش کی مذمت نہ کرسکتا) اور ایک حصہ (قریش کی مذح وستائش میں اس قدر بلند ہوتا کہ) ستاروں کے گھو مے کے مقام پر پہنچ جاتا۔

آبُوْنَا کِنَانِی بِمَحَّةً قَبْرُهٔ بِمُعْتَلِمِ الْطَبْحَا بَیْنَ الْاَخَاشِبِ مَارابابِ بھی بنی کنانہ ہی سے تھا جس کی قبر کے میں دونوں بہاڑوں کے درمیان رتیل وادی کے مخت طلب مقام ہی میں ہے۔

لَنَا الرَّبُعُ مِنْ بَیْتِ اَلْحَرامِ وِرَاثَةً وَرَاثَةً وَرُبُعُ الْبِطَاحِ عِنْدَ دَارِ ابْنِ حَاطِبِ
بیت الحرام کا ربع حصه دراهیة جمیں ملا ہے ادر رتیل دادی کا ربع حصه ابن عاطب کے گھر کے
پاس ہے۔ یعنی بن لؤی چارشاخوں میں منقشم تھے۔ بنی کعب بنی عامر بنی سامه ادر بنی عوف۔
ابن جشام نے کہا کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹا نہیں کہدسکتا کہ عمر بن الخطاب میں فید دنے بنی مرہ کے چندلوگوں سے فر مایا کہ اگرتم اپنے نسب کی طرف لوٹنا چیا ہوتو لوٹ سکتے ہو۔

ابن ایخی نے کہا کہ پہلوگ بن غطفان میں کے شریف اور سر داران قوم تھے۔ انہیں میں ہرم بن سنان بن الی عارفتہ بن مرۃ بن نشبہ اور خارجۃ بن سنان بن الی حارفتہ اور حارث بن عوف اور حصین بن الحمام اور ہاشم بن حرملہ بھی

ل (الف) من خط کشیده الفاظ نبیل میں \_ (احم محمودی)

ع (الف) ابن مشام (بج و) ابن الحق \_ (احم محمودی) \_

س (ب ج د) ارجال (الف) ارجل نسخه (الف) غلط معلوم ہوتا ہے کیونکہ آگ آربا ہے کہ و کان القوم اسو افا هم سادتهم وقاد تھم۔ (احرمحمودی)۔

س (ب ج د) مین خط کشیده الفاظ نبیس میں \_ (احمرمحمودی) \_

تھا۔جس کے متعلق کسی شاعرنے کہا ہے۔

آخیا ایک هاشیم بن حرمله یوم الهباء اب ویوم الیعمله این حرمله یوم الهباء اب ویوم الیعمله این حرمله یا این مانده کردیا۔ ساوت کوفت اور جنگ یعمله کے روز ہاشم بن حرمله نے اپنام زنده کردیا۔ تری المملول عنده معرف که معرف که الله نام دنده کو دنوں که بادشاموں کواس کے آگار اور بے گناه دونوں کو فتل کرڈ التا ہے۔ یعنی اس کا کوئی کچھ بگار نہیں سکتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ عامر نصفی کے بیشعر مجھے ابوسبیدہ نے یوں سائے ہیں۔ اور نصفہ قیس بن سال کا بیٹا تھا۔ ملان کا بیٹا تھا۔

احيا اباه هاشم بن حرملة يوم اليعمله يوم الحباآت و يوم اليعمله ترى الملوك عنده مغربه يقتل ذاالذنب ومن لاذنب له ورمحه للوالدات مثلله

اوراس کا نیز ہ ماؤں کوا پنے بچوں پررلانے والا ہے۔ یعنی وہ اپنے دشمنوں کوتل کر کے ان کی ماؤں کو

ابن جہام نے کہا کہ مجھ ہے اس نے یہ بھی بیان کیا کہ ہاشم نے عامر ہے کہا کہ میری تعریف میں کوئی بہترین شعر کہہ تو میں تجھے اس کا صلہ دوں گا تو عامر نے پہلا شعر کہا۔ لیکن ہاشم نے اس کو پیند نہ کیا۔ پھر اس نے دوسرا شعر کہا۔ وہ بھی اس کو پیند نہ آیا۔ اس نے تیسرا کہا۔ تو اس کو بھی اس نے پیند نہ کیا۔ جب اس نے چوتھا میں شعر کہا یقتل ذالذنب و من لا ذنب لہ تو اس کو پیند کیا۔ اور اس پر اس کو انعام دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زید نے اپنے اس شعر میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔

لے (الف) میں پیشعرنبیں ہے۔(احرمحودی)۔

ع آخری مصرع (الف) من نبیل ب\_ (احرمحودی)

س (الف) مِن خط كشيده الفاظ نبيل مير - (احرمحودي)

سم (الف) میں الرابع نہیں ہے اور مصنف نے ہر ایک مصرع کو ایک بیت لکھا ہے۔ حالانکہ لغت کی کتابوں میں بہت الشعر ھو ما المتنتمل من النظم علی مصراعیں صدرا و عجزا ککھا ہے۔ بیت وہ ہے جس میں دومصر عصدرو بجرتے ساتھ: دل۔ (احرمجمودی)

### المر المان المام الم المال المام المال الم

وَهَاشِمُ مُرَّةِ الْمُفْنِي مُلُوْكًا بِلَاذَنْبِ اِلَيْهِ وَمُذْنِبِيْنَا بَيْ مُلُوكًا بِلَاذَنْبِ اِلَيْهِ وَمُذْنِبِيْنَا بَيْ مِنْ مَلُولًا مِن مَا مِن اللهِ مِنْ مُرَةً مِن كَامِ اللهِ مِنْ مُرَةً مِن كَامِ اللهِ مِنْ مَن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مُن اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ مِن اللهِي

یہ بیت ای کے ایک قصیدے کی ہے اور عامر کا وہ شعر جس میں یوم الہبا آت ہے ابونہیدہ کے علاوہ دوسرول سے مروی ہے۔

ابن آتخق نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیک نامی اور شہرت تمام بی غطفان اور بی قیس میں ہے ہیہ لوگ اینے طریقوں پر قائم رہے۔اور بسل بھی انہیں میں کا ایک شخص تھا۔

# حالات بُسل

لوگوں کا خیال ہے کہ بسل ہی وہ مخص ہے جس نے عرب کے لئے ہرسال میں آٹھ مہینے احترام کے قابل مقرر کیے تھے۔اس کا بیتکم عربوں نے اپنے لئے مفید پایا۔عرب اس تھم سے ندا نکار کرتے ہیں اور نداس کی کوئی مخالفت کرتا ہے۔ اس تھم کے موافق وہ عرب کے جس شہر کی طرف چاہتے ہیں سفر کرتے ہیں ان مہینوں میں وہ کسی ہے ذرا بھی نہیں ڈرتے ۔ بی مرة کے زہیر بن الی سلمٰی نے کہا ہے یا

ابن ہشام نے کہا کہ زہیر بن مزیمۃ بن او بن طابخۃ بن الیاس بن مضر میں ہے ہے بعضوں نے زہیر بن الی سلمی کو بنی غطفان ہے بتایا ہے بعض کہتے ہیں کہ بنی غطفان کا حلیف تھا وہ کہتا ہے۔

تامیّلُ فَانُ تَقُو الْمَرْوَرَاهُ مِنْهُمْ وَدَارَاتُهَا لَا تُقُومِنْهُمْ إِذْ اَنَخُلَ (اے مخاطب) غور ہے وکھ کہ مقام مرورات اوراس کے محالت ان ہے بھی خالی نہیں رہے اگروہ ان سے خالی بھی ہوں تو مقامات خل تو ان سے خالی نہ ہوں گے۔

بلاد بھا نادَمْتُهُمْ وَالْهِ مُعْلَى اَلَٰ اَلٰهُ مُعْلَى اللهُ اِللَّهُ بِهَا نَادَمْتُهُمْ وَالْهِ مُعْلَى اللهُ اللهُ مِن رہا ہوں اوران سے دوتی کی ہے۔

وہ ایسے شہر ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ان شہروں میں رہا ہوں اوران سے دوتی کی ہے۔

اگر وہ مقامات ان لوگوں سے خالی بھی ہوں (اوروہ اپنے محفوظ مقامات چھوڑ کر کہیں باہر ٹکلیں اگر وہ مقامات ان لوگوں سے خالی بھی ہوں (اوروہ اپنے محفوظ مقامات چھوڑ کر کہیں باہر ٹکلیں بھی تو ان کو چھے خوف نہیں ) کہ وہ خود (از سرتا پا) حرام یعنی قابل احر ام ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بید دونوں شعرای کے ایک تصید سے جہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بید دونوں شعرای کے ایک تصید سے جہیں۔

ابن اکمق نے کہا کہ بید دونوں شعرای کے ایک تصید سے جہیں۔

المستان مثام المعداد ل

· اَجَارَتُكُمْ بَسُلٌ عَلَيْنَا مُحَرَّمٌ وَجَارَتُنَا حِلَّ لَكُمْ وَحَلِيْلُهَا مَهُمَ وَجَارِتُنَا حِلَّ لَكُمْ وَحَلِيْلُهَا مَهُمِين بسل نے پناہ دی جو ہمارے لئے قابل احرّ ام ہے اور ہم نے جس کو پناہ دی ہے وہ تمہارے لئے حلال اور نا قابل احرّ ام ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیشعراس کے تصیدے کا ہے۔

ابن اسمح نے کہا کہ کعب بن لؤی کے تین لڑے ہوئے۔ مرۃ ابن کعب عدی بن کعب اور مصیص بن کعب۔ ان کی ماں و دشیہ بنت شیبان بن محارب بن فہر بن ما لک بن النظر تھی۔ مرۃ بن کعب کے تین لڑکے تھے۔ کلاب بن مرۃ تیم بن مرۃ ۔ اور یقطہ بن مرۃ ۔ کلاب کی مال تو ہند بنت سریر بن ثعلبۃ بن الحارث بن ما لک بن کنانۃ بن خزیمہ تھی۔ اور یقطہ کی ماں بارقی تھی۔ جو یمن والے بنی اسد کی شاخ بنی بارق سے تھی بعض ما لک بن کنانۃ بن خزیمہ تھی۔ اور یقطہ کی ماں بارقی تیم 'ہند بنت سریر کالڑکا تھا جو کلاب کی ہمی ماں تھی۔ میں کہ بیتیم کی ماں تھی۔ بیض کہتے ہیں کہ تیم 'ہند بنت سریر کالڑکا تھا جو کلاب کی بھی ماں تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بارق بی عدی بن حارثہ بن عمرو بن عامر بن حارثہ ابن امری القیس بن تعلبة بن مازن بن الازد بن الغوث میں سے تھا جو بی شنوء ق کی شاخ ہے الکمیت بن زید نے کہا ہے۔

اماری بن المارد بن المعوت بن سے ها جو بی سماری ہے الممیت بن زید نے لہا ہے۔ وَ اَذْدُ شَنُوءَةَ انْدَرَوُ اللّٰ عَلَيْنَا بِجُمْ يَحْسِبُوْنَ لَهَا قُرُوْنَا ازدشنوءه اپنے بے سینگ سروں ہے ہم پرٹوٹ پڑے وہ خیال کرر ہے بھے کہ انہیں سینگ ہیں

(باوجودعدم استطاعت کے انہوں نے خودکوتو ی خیال کیا )۔

فَمَا قُلْنَا لِبَارِقَ قَدْ أَسَانَتُمْ وَمَا قُلْنَا لِبَارِقَ أَغْتِبُوْنَا تُوجَم فِي بَارِق عَدْ أَسَانَتُمْ فِي بِرَاكِيا ـ اور نه جم في بارق ہے بھی بیکہا كه جم پر غضبناك نه جول اور جمین معاف كردیں ـ

بیدونوں شعرای کے قصیدے کے ہیں۔

ان کا نام بارق اس لئے ہوا کہ انہوں نے سیرق کی تلاش کی۔

ابن آتخق نے کہا کہ کلا ب بن مرۃ کے دولڑ ئے ہوئے قصی بن کلا باورز ہرہ جبن کلا بان دونوں

ل (بجر) می الاسدے \_(احمحودی)\_

ع (الف) میں انڈروا ہے۔ جونہ وزن شعر کے لیاظ ہے جو معلوم ہوتا ہے نہ معنی کے لیاظ ہے۔ (احمر ممہوری)

سے محی الدین عبدالحمید کے نسخہ میں حاشیہ پر لکھا ہے کہ برق کی تلاش سے مراد سر سبز مقامات کی تلاش ہے کیونکہ برق بینی بلی بارش کا پنہ دیتی ہےاور بارش بی سے سر سبزی بوتی ہے۔ (احمرمحمودی)۔

س (الف د) فعمه (پ ج) جعثمه \_ (احرمحمودي) \_

کی ماں فاطمہ بنت سعد بن سیل تھی۔اور سیل بن ڈعمہ کے بنی جدرہ میں سے ایک شخص تھا۔اور ڈعمہ یمن والے بنی از دمیں سے تھا جو بنی الدیل بن بکر بن عبد مناق بن کنانة کے حلیف تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ خعمہ (۲) الاسداور خعمہ (۲) الا زد کہتے ہیں اور یہ خعمہ (۲) یشکر بن مبشر بن صعب بن دہان بن نفر بن زہران بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن ما لک بن نفر بن الاسد بن الغوث کا بیٹا تھا۔ بعضوں نے سلسلہ ونسب یوں بیان کیا ہے خعمہ بن یشکر بن مبشر بن صعب بن نفر بن زہران بن الاسد بن الغوث ۔ بیلوگ جدرة کے نام سے اس لئے مشہور ہوئے کہ عامر بن عمر و بن خزیمہ بن خمیمہ نے حارث بن مضاض جرہمی کی بیٹی سے شادی کر ٹی تھی اور بنی جرہم مجاورین کعبۃ اللہ تھے اس لئے اس لئے اور اس کی اولا دکو جدرہ ۔

ابن آخق نے کہا کہ سعد بن سل کی مدح وستائش میں کی شاعر نے کہا ہے۔
ما نَرَی فِی النّاسِ شَخْصًا وَاحِدًا مَنْ عَلِمْنَاهُ کَسَعْدِ بْنِ سَیلُ مَن عَلِمْنَاهُ کَسَعْدِ بْنِ سَیلُ مَیں جن لوگوں کے حالات معلوم ہیں تو ان میں کی شخص کو سعد بن سل کے جیسانہ پائے گا۔
فارِسًا اَضْبَطُ فِیْدِ عُسْرَةٌ وَاِذَا مَا وَاقَفَ الْقِرْنَ نَزَلُ فَارِسًا اَضْبَطُ فِیْدِ عُسْرَةٌ وَاذَا مَا وَاقَفَ الْقِرْنَ نَزَلُ تَوابِ اللّهِ سُوار پائے گا (کہ شیر کی طرح) دونوں ہاتھوں سے کام کرتا ہے اس میں بائیں ہاتھ سے کام کرنے کی بھی عادت ہے۔ اور جب وہ اپنے کی ہمسرکومقا بلے کے لئے تھمراتا ہے ہاتھ سے کام کرنے کے کئے شہراتا ہے

فَادِسًا يَسْتَدُّرِجُ الْنَحَيْلَ كَمَا اسْتَدُرَجَ الْحَرُّ الْقَطَامِیَّ الْحَجَلُ الْسَتَدُرَجَ الْحَرُّ الْقَطَامِیَّ الْحَجَلُ اس كوايبا شہوار پائے گا جو خرامال (رشمن كے) رسالے كے قريب ہو جاتا ہے جس طرح گوشت كے بھو كے شكر ہے گوگرم رفتار چينی مرغ سے نزديك كرديت ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ استدر ج المحرجس شعر میں ہے وہ بعض اہل علم سے مروی ہے۔' ابن ہشام نے کہااور کلاب کی ایک بیٹی نغم نا می بھی تھی اور بیہ ہم بن عمر و بن تصیص بن کعب بن لؤی کے دونوں بیٹوں سعدوسعید کی مال تھی اوڑ اس نغم کی مال کا نام فاطمہ بنت سعد بن سیل تھا۔

تو کھوڑے سے ازیر تاہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے حبیثہ بن سلول کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبد مناف بن قصی کے جس کا نام المغیر ۃ تھا جارلڑ کے ہوئے ہاشم بن عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف المطلب بن عبد مناف اوران کی ماں عاتکہ بنت مرۃ بن ہلال بن فالج بن فوکوان بن تعلیہ بن بہشہ بن سلیم بن منصور بن عکر مہتھی چوتھا لڑکا نوفل بن عبد مناف تھا جس کی ماں واقد ہ بنت عمر و مازنیہ تھی ۔ اور مازن منصور بن عکر مہکا بیٹا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ای نسب کی وجہ سے عتبۃ بن غزوان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث بن مازن بن منصور بن عکر مہنے ان سے مخالفت کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعمر و'تماضر'قلابۂ حیہ ریطہ'ام الانشم'اورام سفیان' بیسب کے سب عبد مناف ہی کی اولا د ہیں۔ ابوعمر وکی ماں تو ریطہ تھی جو بنی سقیف میں کی عورت تھی۔ اور مذکورہ تمام عورتوں کی ماں عاتکہ بنت مرۃ بن ہلال تھی جو ہاشم بن عبد مناف کی بھی ماں تھی۔ اور عاتکہ کی ماں صفیہ بنت حوزۃ بن عمر و بن سلول بن صعصعة بن معاویة بن بکر بن ہوازن تھی۔ اورصفیہ کی ماں عائز اللہ بن سعد العشیر ہ بن مذجح کی بیٹی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہاشم بن عبد مناف کے جارائر کے اور پانچ لڑکیاں تھیں۔ عبد المطلب بن ہاشم اسد بن ہاشم اور الیاصفی بن ہاشم اور نصلہ بن ہاشم اور شفاء ۔ خالد قصفیہ ۔ رقیم ۔ اور حیہ ۔ عبد المطلب اور رقیہ کی ماں سلمی بنت عمر و بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار تھی ۔ اور نجار کا نام شیم اللہ بن تعلیۃ بن عمر و بن الخزرج بن حارثہ بن تعلیۃ ابن عمر و بن عامر تھا سلمی کی ماں عمیر قبت صحر بن الحارث بن تعلیۃ بن عزر ابن النجار تھی ۔ اسد کی ماں کا نام قبلہ الحارث بن تعلیۃ بن مازن ابن النجار تھی ۔ عمیرہ کی ماں سلمی بنت عبد الاشبل نجاریتھی ۔ اسد کی ماں کا نام قبلہ بنت عامر بن مالک الخزاعی تھا۔ ابوصفی اور حیہ کی مال ہند بنت عمر و بن نقلبہ الخزرجیہ تھی ۔ نصلہ اور شفاء کی مال بن قضاعہ کی ایک عورت تھی ۔ خالدہ اور ضفاء کی مال بن قضاعہ کی ایک عورت تھی ۔ خالدہ اور ضفائی مال کا نام واقد قبنت الی عدی المازنیہ تھا۔



ابن ہشام نے کہا کہ عبدالمطلب بن ہاشم کے دس لڑکے اور چھے لڑکیاں تھیں۔ العباس ۔ حمز قا۔

ع بدالله \_ابوطالب جس كانام عبد مناف تفارز بير مالحارث حجل كم المقوم م يضرار و اورابولهب الجس كا نام عبدالعزي تفارلز كيال صفيه ما مام حكيم البيصاء ما تكه ما ميمه ماروي اور برة ٢٠ ـ

العباس اور ضرار کی مال نتیلہ بنت جناب بن کلیب بن ما لک بن عمر وابن عامر بن زیدمنا ، بن عامر بن العباس اور ضرار کی مال نتیلہ بنت جناب بن الغیب بن النقر ابن قاسط بن ہنب بن افضی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعة بن نزار لیفش کہتے ہیں کہ افضی بن دعمی بن جدیلہ اور جنر ، مقوم جبل اور صفیہ کی مال کالقب اس کی نیکیوں کی کثر ت اور مال کی کیاوست کے سبب سے غیداتی پڑ گیا تھا۔ اور صفیہ کا نام حالہ بنت اہیب بن عبد المناف بن زہر ہر ، بن کلاب بن مر ہ بن کعب بن لؤ کی تھا۔ اور عبداللہ ابدو ابروطالب نہ بیر۔ اور صفیہ کے سواتمام کی نیار کی تھا۔ اور عبداللہ اب بن مر ہ بن کلاب بن مر ہ بن کلاب بن عمر و بن عائد منا ابن عمر ابن بن مخز و م بن یقظہ بن مر ہ بن کو گی بن کالب ابن فہر بن ما لک بن نظر تھی اور صحر ہ کی مال تخم بنت عبد بن قصی بن کلاب بن مر ہ بن کعب بن لؤ کی بن عالب بن فہر بن ما لک بن نظر تھی اور صحر ہ کی مال تخم بنت عبد بن تھی بن کلاب بن مر ہ بن کو گی بن کالب بن عبد المطلب کی مال کا نام سمراء بنت جندب جیر بن رئاب بن عبد بن سواء ہ بن عامر بن صفیعة بن معاویة بن براین ہواز ن بن منصور بن عکر مہتھا۔ اور ابولہ ب کی مال لبنی بن عبد والحق بیت بن عبد المطلب کی مال کا نام سمراء بنت جندب جیر بن رئاب بن بنت باجر بن عبد مناف ابن ضاطر بن حبیہ بن ساول بن کعب بن عمر والخز اعی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبداللہ بن عبدالعلب اللہ وسرا مطلب اللہ والاد آدم کے سردار اللہ کے رسول اللہ مخالی اللہ مخالی اللہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مرة بن کا بن مرة بن کا بن من عالب بن فہر بن ما لک بن نفر بن کنانة تقاب بنت وہب ابن عبدمناف بن زہرة بن کلاب بن مرة بن کو کی بن عالب بن فہر بن ما لک بن نفر بن کنانة تقاب آمنه کی والدہ کا نام برة بنت عبدالعزی بن عثمان بن عبدالدار ابن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤکی بن عالب بن فہر بن ما لک بن نفر برة کی مال کا نام ام حبیب بنت اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن مرة بن کعب بن مرة بن کعب بن مرة بن کعب بن عوت کی بن کا نام ام حبیب بنت اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن عوت کی بن کعب ابن لؤکی بن عالب بن فہر بن ما لک بن نفر بن ما لک بن نفر سام حبیب کی نانی کا نام برة بنت عوف بن عبید بن عوت کی بن

سے صاحب اولا دیں مصاحب اولا دے۔ اولا و کی اولا و نہ رہی۔ ۲۔ صاحب اولا دے۔ صاحب اولا دے ۸۔ اولا در ۸۔ اولا در م نہوی۔ 9۔ لا ولد۔ ۱۰۔ صاحب اولا د۔ ۱۱۔ ہاولد۔ ۱۲۔ ہاولد۔ ۱۳۔ ہاولد۔ ۱۳۔ ہاولد۔ ۱۵۔ ہاولد۔ ۱۲۔ ہاولد۔ نخہ (الف) میں نشان زوہ تا موں کے اوپر نہ کورہ ہالا کیفیت لکھی ہوئی ہے۔ ہاقی دوسر نے شخوں میں اس کے متعلق کوئی صراحت نہیں ہے۔ ۱۔ خط کشید والفاظ (الف) میں نہیں ہیں۔

۱۸\_خط کشیده الفاظ (الف) میں نہیں ۔ (احرمحمودی)

ل (الف) میں خط کشیر والفاظ نبیں ہیں۔(احرمحمودی)۔

عدى بن كعب بن لوسى بن غالب بن فهر بن ما لك بن نضر تھا۔

ابن ہشام اولاد آدم میں افضل وانٹرف تھے۔ منافیز مرف و کرم مجدوظم۔ اجزائے (سیرت) ابن مشام کا پہلا جزختم ہوا۔

## ذكرولا دت رسول الله صَمَّالِيْنَامِ

# زمزم کی کھدائی کے بیان کی جانب اشارہ

(زہری کے نے) کہا کہ ہم ہے ابو محم عبد الملک بن ہشام نے کہا کہ زیادہ ابن عبد اللہ بکائی نے محمد ابن الله علی ہے جورسول الله منافیق کے حالات بیان کے ان میں ہے ہے بھی ہے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب بن ہاشم ایک وقت جب جر میں سور ہے تھے ایک آ نے والا آیا اور انہیں زمزم کے کھود نے کا تحکم دیا اور وہ قریش کے دو بت اساف و نا کلہ کے درمیان قریش کی قربان گاہ کے پاس پٹا ہوا تھا۔ اور اس کو بن جر ہم نے مکہ ہے اپنے سنر کرتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اور بیاسلیل بن ابر اہیم علیم السلام کی باؤلی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت سیراب کیا تھا جب وہ صغری میں بیا ہے ہو گئے تھے اور ان کی والدہ نے بہت کچھ پائی کی تارش کی تھی اور نہ پایا تھا اور کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ اسلیل کے لئے بارش برساد ہے پھر کوہ مروہ پر آ کیں اور ای طرح دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جر کیل فایشل کو بھیجا اور انہوں نے اپنی ایٹ کو زمین پر مراد تو این ایٹ کی کوز مین پر مراد تو این اور نے کے لئے درندوں سے خطرہ مارا تو اس جگہ پائی فا ہر ہو گیا اور ان کی والدہ نے درندوں کی آ واز تی اور پنی کوٹول کر پی رہا ہے جو محس کر کے دوڑتی اس کی طرف آ کیں تو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ ہے کر بیدر ہا اور پائی کوٹول کر پی رہا ہے جو اس کے دخیار کے نیچے ہے نگل رہا تھا۔ تو ان کی والدہ نے اس کو چشمہ بنادیا۔



#### جرہم کے حالات اور زمزم کا یا ف دیاجانا

ابن ہشام نے کہا کہ زیاد بن عبداللہ بکائی نے محمد بن ایخق المطلبی ہے جوروایت کی ہے اس میں بنی

ا (الف) من خط کشیده الفاظ نبیس بیں۔ (احمیمودی)

ع (الغب) میں خط کشید والغاظ نبیں ہیں۔(احم محمودی)

ع (الف) من خط کشیده الفاظنیس میں ۔ (احرمحودی)

جرہم کے حالات اوران کے زمزم کو پاٹ کر مکہ سے نگل جانے اور بنی جرہم کے بعد عبدالمطلب کے زمزم کو کھود نے تک مکہ پرکس کی حکومت رہی ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ انہوں نے کہا جب اسمعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بیت اللہ کی تولیت آپ کے فرزند تابت بن اسمعیل سے اس وقت تک متعلق رہی جب تک اللہ تعالی نے چا ہاان کے بعد بیت اللہ کا متولی مضاض بن عمر وجرہمی ہوا۔ بعض مضاض بن عمر و جرہمی کہتے ہیں۔

ابن ایخن نے کہا کہ بنی اساعیل اور بنی نابت اور ان کا نا نا مضاض بن عمر و' اور جولوگ بنی جرہم میں ہے رہتے میں ان کے ماموں ہوتے تھے۔اور بنی جرہم اور بنی قطوراء کیمی لوگ اس زمانے میں مکہ کے باشندے تھے۔ بنی جرہم اور بنی قطوراء آپس میں عمز او بھائی تھے۔اور بید دونوں ایک قافلے کی شکل میں یمن ہے سفر کرتے آئے تھے۔ بن جرہم پرمضاض بنعمرواور بن قطوراء پرالسمیدع جوانہیں میں کا ایک شخص تھا حاکم تھے۔ بیلوگ جب بھی یمن سے نکلتے تو ان پرایک بادشاہ ہوتا جوان کا ہرطرح سے نگران رہتا۔ جب بیہ دونوں مکہ میں اتر ہے اس کوسرسبز اور شاوا ب شہریایا تو انہیں ببند آ گیا اور دونوں پہیں رہ گئے ۔مضاض بن عمرواوراس کے جربمی ساتھی مکہ کے بلندمقام قعیقعان اوراس کے حوالی میں رہنے لگے۔اورالسمیدع اور بی قطوراء مکہ کے نشیبی حصے اجیا داوراس کے حوالی میں جولوگ مکہ کی بلند جانب ہے مکہ میں داخل ہوتے ان سے مضاض محصول عشر لیتا۔ اور جولوگ مکہ کی شیبی جانب سے مکہ میں داخل ہوتے ان سے السمید ع عشر لیتا۔ اور ہرا کی اپنی آنوم میں رہتا۔ایک دوسرے کے پاس نہ جاتا۔ پھر بنی جرہم اور بنی قطوراء نے ایک دوسرے ہے بغاوت کی اور ہوں حکومت میں ایک دوسرے ہے مقابلہ کرنے لگے۔اور اس وفت مضاض کے ساتھ بنی اسلعیل اور بنی نابت ہی کے ہاتھ بیت اللہ کی تولیت تھی۔اورالسمیدع کو یہ بات حاصل نے تھی۔وہ ایک دوسرے کی طرف حملہ آورانہ بڑھے۔مضاض بن عمر وقعیقعان سے اپنے لشکر کو لئے السمیدع کی طرف اس طرح نکلا کہاس کے شکر کے ساتھ لشکر کا پورا سامان نیز ہے سپریں تلواریں اور ترکش وغیرہ ایک دوسرے سے مکراتے۔اور کھڑ کھڑاتے تھے۔کہا جاتا ہے کہ تعیقعان کو تعیقعان ای لئے کہا جاتا ہے۔ ( تعقع کے معنی میں کھڑ کھڑایا) اور السمیدع اجیادے اس طرح نکلا کہ اس کے ساتھ سوار اور بیادہ لشکر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اجیاد کواجیاداس سبب ہے کہا جاتا ہے کہ السمیدع کے ساتھ بہترین گھوڑے تھے۔ (جیاد کے معنی بہترین م محور بیں )۔ ان کا مقابلہ مقام فاضح میں ہوا اور نہایت سخت جنگ ہوئی اور السمیدع قتل اور

بی قطوراء ذکیل درسوا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ فاضح کو فاضح اس سبب سے کہتے ہیں ( فاضح کے معنی ذکیل درسوا کرنے والے کے ہیں) پھران لوگوں نے ایک دوسرے سے سلح کی خواہش ظاہر کی اور مقام مطابخ ہیں جو مکہ کے بلند جھے ہیں واقع ہاں قبیلوں کی تمام شاخیں جمع ہو ہیں۔ اور وہیں سلح کر لی۔ اور حکومت مضاض کے جوالے ہوئی۔ جب مکہ کی حکومت متفقہ طور پرمضاض کے ہاتھ آئی۔ اور وہاں وہ بادشاہ ہوگیا تو لوگوں کے لئے اس نے جانور ذبح کئے اور ان کی ضیافت کی تو وہاں لوگوں نے پکایا اور کھایا۔ اس لئے مطابخ کا نام مطابخ پڑ گیا۔ (طبح کے معنی پکایا)۔ بعض اہل علم کا دعویٰ ہے کہ اس مقام کا نام مطابخ پڑ نے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں تج نے جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا تھا اور اس مقام پر تبع نے منزل کی تھی۔مضاض اور السمید ع کے درمیان جولڑ ائی جھگڑ اہوالوگوں کے ادعا کے لحاظ سے پہلا جھگڑ اتھا جو مکہ ہیں ہوا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلیم کی اولا دکوخوب پھیلا دیا۔لیکن بیت اللہ کے متولی اور حکام مکہ بنی جرہم ہی رہے جو اسمعیل (غلاظ ) کے ماموں ہوتے تھے۔اولا داسمعیل نے بنی جرہم سے حکومت کے متعلق بھی نزاع نہ کی اس لئے کہ ایک تو وہ قر ابت میں ان کے ماموں ہوتے تھے۔دوسرے مکہ معظمہ کی عظمت کرمت اس بات سے مانع تھی کہ ہیں اس میں جنگ وجدال نہ ہوجائے۔ جب مکہ میں اولا د اسمعیل کو تکی تو وہ دوسرے شہروں میں منتشر ہو گئے۔جس قوم سے بنی اسمعیل کی مخالفت ہوئی اللہ تعالیٰ کو ان پران کوان کی و بنداری کے سبب غلبہ دیا۔اورانہوں نے ان کو یا مال کر ڈالا۔



#### بى كنانة اور بى خزيمة كابيت الله يرتسلط اورجر بم كااخراج



اس کے بعد مکہ میں بنی جرہم نے سرکتی شروع کی اور وہاں کی عظمت وحرمت کا لحاظ نہ رکھا۔ وہاں کے رہنے والوں کے سواد وسرے جولوگ وہاں جاتے ان پرظلم شروع کر دیا اور کعبۃ اللہ کے لئے جونذ رائے گزرانے جاتے اس کو کھا جانے لگے تو ان میں پھوٹ پڑگئی۔ جب بنی بکر بن عبد منا ۃ بن کنانۃ اور غبشان نے جو بنی خزاعہ میں سے تھے ان حالات کو دیکھا ان سے جنگ کرنے اور ان کو مکہ سے نکال دینے پر شفق ہو گئے اور انہیں بیام جنگ دیا اور ان سے جنگ ہونے گئی۔ بنی بکر اور غبشان نے ان پر غلبہ پالیا اور انہیں جلا گئے اور انہیں بیام جنگ دیا اور ان سے جنگ ہونے گئی۔ بنی بکر اور غبشان نے ان پر غلبہ پالیا اور انہیں جلا وطن کر دیا۔ زمانہ جا لمیت میں مکہ کی بیر حالت تھی کہ جو اس میں ظلم وزیا دتی کرتا اس میں نہ رہ سکتا جو شخص اس میں خود سری کرتا کہا سے اپنے اندر سے نکال دیتا۔ اس کا نام ناسے مشہور تھا۔

سرت ابن بشام ب صدادّ ل

کوئی بادشاہ اس کی بے حرمتی کا ارادہ کرتا تو فورا برباد ہوجاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام بکہ اس لئے مشہور ہوا کہ وہ ان سرکشوں کی گردنیں تو ڑویتا تھا۔ جواس میں کسی برائی کی داغ بیل ڈالتے ( بک کے معنی گردن تو ژ دینا ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابوعبیدہ نے بتلایا ہے کہ بکہ مکہ کے اندر کی ایک وا دی کا نام ہے اور چونکہ لوگوں کا وہاں بہت ہجوم ہوتا تھا۔اس لئے اس کو بکہ کہنے لگے ( بک کے معنی ہجوم کیا )۔

ابوعبیدہ نے مجھے پہشعر بھی سایا۔

إِذَا الشَّرِيْبُ أَخَذَتُهُ أَكَّهُ فَخَلِّهِ حَتَّى يَبُكُّ بَكُّهُ جب کوئی ہم مشرب بختی پراتر آئے تو اس کو چھوڑ دیے حتیٰ کہ بختی اس سے مزاحمت کرے۔ لیعنی اس کوچھوڑ دو کہ اس کے اونٹ یانی کی طرف جائیں اور وہاں ہجوم کریں۔

بکہ خاص طور پر کعبۃ اللّٰہ کی جگہ اورمسجد ہی کو کہا جاتا ہے۔ بیدونوں شعر (بیعنی دونوں مصرع) عامان ین کعب بن عمر بن سعد بن زیدمنا ة بن تمیم کے ہیں۔

ابن ایخت نے کہا کہ عمر و بن حارث بن مضاض جرجمی نے کعبے کے دونوں ہرن اور حجرا سود کو نکال کر ز مزم میں دفن کر دیا۔اور بن جرہم کوساتھ لے کریمن کی طرف چلا گیا۔اور تولیت مکہ اور وہاں کی حکومت کے حجو ثنے کے سبب انہیں بہت تم ہوا چنا نچہ عمر و بن حارث بن مضاض نے اس بارے میں کہا ہے اور بیہ مضاض وہ مضاعن نہیں ہے جس کومضاض اکبر کہتے ہیں۔

وَقَائِلَةٍ ۗ وَالدَّمْعُ سَكَّبُ سُبَادِرُ وَقَدْ شَرِقَتْ بِالدَّمْعِ مِنْهَا الْمَحَاجِرُ بعض کہنے والوں کی بیرحالت ہے کہ آنسوتیزی سے بہدرہے ہیں اور آنکھوں کے حلقے آ نسووں سے چک رہے ہیں اوروہ یہ ہتی ہیں۔

كَأْنُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحُجُونِ إِلَى الصُّفَا أَنِيسٌ وَلَمْ يَسْمُرْ بِمَكَّةَ سَامِرُ سمویا مقام حجو ن سے کوہ صفا تک نہ کوئی مونس تھا اور نہ مکہ میں کوئی رات میں بیٹھ کر چین سے یات کرنے والا \_

يُلَجْلِجُهُ بَيْنَ الْجَنَاحَيْنِ طَائِرُ

فَقُلْتُ لَهَا وَالْقَلْبُ مِنِي كَأَنَّمَا

لے کعبۃ اللّٰہ کی طرف نذرگز ارانی ہوئی چیز وں میں سے دوسونے کے ہرن بھی تھے۔ جس کا ذکر آ گے آ ئے گا۔ (احم محمودی) ع (الف) میں پیشعرنبیں ہے۔ (احرمحمودی)۔ سے (الف) میں پیشعرنبیں ہے۔ (احرمحمودی)

میں عورت سے کہا اور میرے دل کا (تر دد کے سبب) یہ عالم تھا کہ گویا اس کو کوئی پرندا پنے دونوں بازوں کے درمیان حرکت دے رہاہے۔

( یعنی بھی تو جراُت ہے اس کا جواب دینے کو تیار ہوجا تا تھا اور بھی ہمت وجراُت صاف جواب دے دیتی اور پچھ نہ کے سکتا تھا ) آخر میں نے کہا۔

بَلَى نَحْنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَزَالَنَا صُرُوفُ اللَّيَالِي وَالْجُدُودُ الْعَوَاثِرُ اللَّيَالِي وَالْجُدُودُ الْعَوَاثِرُ (بِيسَ فَي كَمَا كَهُ وَمَالَ كَوَلَ بِينَا بَى نَهُ تَهَا) كيول نبيس - بم بى تو وہال كے رہے والے تھے زمانے كي گروشوں اور ناكام مساعى في بميں وہاں سے نكال ديا۔

وَكُنَّا وُلَاةِ الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ نَطُوْفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ وَالْخَيْرُ ظَاهِرُ نَابِتٍ لَعُدِ مَا الله تَعَالَى كَ الله عَلَى الله الله عَلَى ال

وَنَحُنُ وَلِیْنَا الْبَیْتَ مِنْ بَغْدِ نَابِتٍ بِعِزِ فَمَا یَحْظَی لَدَیْنَا الْمُكَاثِرُ بَابِتِ بِعِزِ فَمَا یَحْظَی لَدَیْنَا الْمُكَاثِرُ بَابِتِ کے بعد بیت الله کی تو لیت عزت وجلال کے ساتھ جمیں نے تو کی ہے۔ ہاری نظروں میں کثرت مال پر فخر کرنے والوں کی کیا قدر ومنزلت ہو سکتی ہے۔

مَلَكُنَا فَعَزَّرْنَا فَأَعْظِمْ بِمَلْكِنَا فَلَيْسَ لَحِي غَيْرِنَا ثَمَّ فَاخِرُ مَلَكُنَا فَعَرْدُنَا فَعَ فَاخِرُ مَلَكِنَا فَعَرْدُنَا فَعَرْدُنَا فَعَرْدُنَا فَكُومَتِ كَى جَارِيَ وَإِلَى عَلَا مِنْ اور قبيلي كوو مال فخرك منائش بي نهيل و منائل منائش بي نهيل و منائل م

آلَمْ تُنكِحُوْمِنْ خَيْرٍ شَخْصِ عَلِمْتُهُ فَأَنْنَاوُ هُ مِنَّا وَنَحْنُ الْأَصَاهِرُ (الْحَاهِرُ (الْحَامِلُوكُوں (اے بی جرہم) کیاتم نے (اپی لڑکی) اس شخص کے نکاح میں نہیں دی ہے جوان تمام لوگوں میں بہترین تفاجن کو میں جانتا ہوں یعنی اسلعیل علیہ السلام اس کی اولا دہمیں میں سے تو ہے اور ہمارا ہی قبیلہ تو اس کا اسرال ہے۔

فَإِنْ تَنْفَنِي الدُّنْيَا عَلَيْنَا بِحَالِهَا فَإِنَّ لَهَا حَالًا وَفِيْهَا التَّشَاجُوُ الْرَدِيْ الْمُ وَلِيهَا التَّشَاجُوُ الردِيْ الْمِي مَوْجِهِ وَهِا عَ (تَو كَيا تَعِب مِ) - الرد نيا النِي حالات وتغيرات مِن كي وقت ماري طرف بهي متوجه موجائ (تو كيا تعجب م) -

ل (الف) میں بجائے خیر کے غیر ہے جس کے کوئی معنی بنتے نظر نہیں آتے عالبًا کا تب کی تحریف ہے۔ ع (الف) میں بجائے تنٹنی کے تنتن ہے جس کے معنی سے ہو سکتے آیں کہ اگر دنیا نے ہم دوستوں کو چھوڑ کرغیروں کو دوست بنا لیا ہے توالی آخر ہ۔ (احمرمحمودی)

کراس میں تغیرات تو ہوتے ہیں رہتے ہیں۔ اور انہیں میں کھکش ہوتی رہتی ہے۔

فَاخُورَ جُنَا مِنْهَا الْمَلِیْكُ بِقُدْرَةٍ كَذَالِكَ يَا لَلنَّاسِ تَجُوِى الْمُقَادِرُ مَهِمِيں وہاں سے باقوت بادشاہ نے نكال دیالوگوتقدیریں ای طرح جاری ہوتی ہیں۔

اَقُولُ إِذَا نَامَ الْحَلِيُّ وَلَمْ أَنَمْ إِذَا الْعَرْشِ لَا يَبْعَدُ سُهَیْلُ وَعَامِرُ جب فارغ البال لوگ و گئو میں نہویا اور یہ دعا کرتا رہا کرائے عرش اعظم کے مالک سہیل و عامر (تیری رحمت ہے) دور نہ کر دیئے جائیں۔

وَ بُدِّلْتُ مِنْهَا أَوْجُهَّالًا اُحِبُّهَا فَبَائِلَ مِنْهَا حِمْيَرٌ وَ يُحَايِرُ اللهِ لَا اللهُ مِنْهَا حِمْيَرٌ وَ يُحَايِرُ اللهُ اللهُ

وَصِرْنَا اَحَادِیْنَا وَکُنَّا بِغِبْطَةٍ بِنَالِكَ عَضَّنَا السِّنُوْنِ الْغَوَابِرُ الْعَوَابِرُ الْعَوَابِرُ الْعَوَابِرُ الْعَوَابِرُ اللهِ اللهِ السِّنُوْنِ الْغَوَابِرُ اللهِ اللهُ الل

فَسَحَّتُ دُمُوْعُ الْعَيْنِ تَبْكِی لِبَلْدَةٍ بِهَا حَرَمٌ اَمْنُ وَفِیْهَا الْمَشَاعِرُ اس بلدهٔ محرّم مَنْ وَفِیْهَا الْمَشَاعِرُ اس بلدهٔ محرّم کے لئے جس میں امن وامان اور (الله تعالیٰ کے محبوبوں کی) یادگاریں ہیں آئے میں روتی اور آنسو بہاتی ہیں۔

وَتَبْكِی لِبَیْتِ لَیْسَ یُوْذَی حَمَامُهٔ یَظُلُ بِهٖ اَمْنَا وَفِیْهِ الْعَصَافِرُ الْعَصَافِرُ الْعَصَافِر آئیسی اس گھر کے لئے روتی ہیں جہاں کے رہے والے کبوتر کو بھی تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ وہ اور چھوٹے چھوٹے پرند ہمیشہ اس میں بے خوف رہا کرتے ہیں۔

وَفِيْهِ وَحُوْشٌ لَا تُوَامُ أَنِيْسَةٌ إِذَا خَوَجَتْ مِنْهُ فَلَيْسَتْ تُغَادَرُ اوراس مِيں جِنْكَى جانور بھی ہیں جن (کے شکار) کا کوئی قصد نہیں کرتا اس لئے وہ (آ دمیوں سے) مانوس ہیں۔ جب وہ اس میں سے نکل کر چلے بھی جاتے ہیں (تو پھرواپس آتے ہیں) بے وفائی نہیں کرتے۔ ابن ہشام نے کہا کہ فابناء ہ مناجس شعر میں ہے وہ ابن ایحق کے علاوہ دوسروں سے مروی ہے۔ ابن ایحق نے کہا کہ عمرو بن الحارث ہی نے عمر ووغیشان اوران مکہ والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیشعر

لے (ب ج د)ساکنی مکہ الذین (الف)ساکن مکہ الذین۔ دوسرانٹ نطط معلوم ہور باہے کیونکہ الذین جمع ساکن واحد کی صفت کیسے بن سکے گا۔ فلیتد ہو۔ (احرمحمودی)

کہے ہیں جوبی جرہم کے مکہ سے چلے جانے کے بعدوہاں چھوٹ رہے تھے۔

یَا اَیُّهَا النَّاسُ سِیْرُوْا اِنَّ قَصْرَ کُمْ اَنْ تُصْبِحُوْ اذَاتَ یَوْمِ لَا تَسِیْرُوْنَا ( مَدین جِهوٹے ہوئے ) لوگو ( مَدین) چلے جاوُتمہارے کل کا توبیال ہے کہ اگر کسی روز صبح سورے حملہ ہوجائے تو تم نکل بھی نہ سکو گے۔

حُنُّوا الْمَطِیَّ وَارْخُوْا مِنْ آذِمَّتِهَا قَبُلَ الْمَمَاتِ وَقَضُّوْا مَا تَقَضُّوْنَا مُوت کے پہلے سوار یوں کی باگیس ڈھیل چھوڑ کرانہیں تیز دوڑ اوَاور جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرلو۔
کُنَّا اُنَاسًا کَمَا کُنْتُمْ فَعَیَّرِنَا دَھُرٌ فَاَنْتُمْ کَمَا کُنَّا تَکُوْنُوْنَا ہُمَا کُنَّا تَکُوْنُوْنَا ہِم لوگ بھی تہماری ہی طرح تھے۔ پھرزمانے نے ہاری حالت بدل دی پس (ہوشیار ہو جاوَ کہ) تہماری ہی وہی حالت ہوگئ جو ہماری ہوئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے اشعار میں سے بیدہ ہشعر ہیں جن کی نسبت اس کی طرف کرنا سیجے ثابت ہوا ہے۔

ابن ہشام لیے کہا کہ بعض علماء شعر نے مجھ سے بیان کیا کہ بیشعروہ ہیں جوعرب میں سب سے پہلے کہے گئے ہیں۔اور بیشعریمن میں ایک پھر پر کندہ ملے۔لیکن اس کے راوی کا نام مجھے بتایانہ گیا۔

## تولیت بیت اللّٰدیر بنی خزاعہ میں کے بعض لوگوں کامتعلّ قبضہ

ابن الحق نے کہا کہ اس کے بعد بی خزاعہ میں غبشان بیت اللہ کے متولی ہوئے۔اور بی بکر بن عبد منا ۃ نہ ہو سکے۔اوران میں کے متولی کا نام عمر و بن الحارث الغبشانی تھا۔

بی کنانة کے قریش ان دنوں اپنی قو موں میں متفرق جماعتوں کر یوں اور خاندانوں میں رہا کرتے سے ۔ بیت اللہ کی تولیت بی خزاعة میں وراثۂ کے بعد دیگر ہے چلی آتی تھی یہاں تک کہ ان کا آخری متولی حلیل بن عب بن عمر وخزاعی ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حبشیہ بن سلول کہتے ہیں۔



ابن الحق کہتے ہیں کہ قصی بن کلاب نے حلیل بن حبشیہ کے پاس اس کی بیٹی جمئی کے متعلق ا پنا پیغام

بھیجا تو اس نے اس پیغام کو بخوشی منظور کرلیا۔اوراین بیٹی کا عقداس سے کر دیا۔اس جوڑے سے جارلز کے ہوئے ۔عبدالدارعبدمناف عبدالعزیٰ اورعبد پھر جبقصی کی اولا دیھیلی اورعزت و مال میں ترقی ہوئی ۔ اور صلیل مرگیا تو کعبۃ اللہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کے لئے قصی نے خود کو بی خزاعۃ اور بنی بھر سے زیادہ مستحق یایا۔اس لئے کہ قریش خاص اسلمعیل بن ابراہیم (علیہاالسلام) کی اولا داوران سب میں منتخب تھے قصی نے قریش اور بنی کناتہ ہے اس امر میں مشورہ کیا۔اور بی خزاعہ اور بنی بحر کے نکالنے کی انہیں ترغیب دی۔ اور انہوں نے اس بات کوتبول کیا۔اس سے پہلے کے حالات سے تھے کہ رہیعہ بن حرام جو بنی عذرہ بن سعد بن زید میں سے تھا کلا ب کی وفات کے بعد مکہ آ کر فاطمہ بنت سعد بن پیل سے نکاح کیا تھا۔ اس نکاح کے وقت فاطمہ کے لڑکوں میں ہے ایک لڑکا زہرۃ تو جوان تھا اور ایک لڑ کاقصی دودھ پیتا۔ ربیعہ فاطمہ اور اس کے شیر خوار بے قصی کواینے ساتھ لے کراینے وطن کو چلا گیا اور زہرہ یہیں رہا۔ فاطمہ کواس نے شوہر ربعہ ہے ایک اورلژ کارزاح نامی تولد ہوا۔ جب قصی جوان ہوااور س تمیز کو پہنچا تو مکہ آیا اور یہیں رہنے لگا۔اور جب قصی کی قوم نے اس کے مشورے اور ترغیب کو قبول کیا ( اور بی خز اعداور بی بکر کے اخراج کے لئے سب متفق ہو گئے )۔ توقصی نے اپنے مال شریک بھائی رزاح بن ربیعہ کواپنی امداد کے لئے لکھے بھیجا کہ وہ آ کریہاں رہے اوراس کی امداد کرے ۔ تو رزاح بن ربیعہ اینے دوسرے بھائیوں حن بن ربیعہ محمود بن ربیعہ اور جاہمۃ بن ر بید کوبھی اینے ساتھ لے کر آیا جواس کے علاقی بھائی تھے اور فاطمہ کے علاوہ دوسری عورت سے تھے۔اور ان کے ملاوہ بنی قضاعہ کے ان لوگوں کو بھی اینے ساتھ لا یا جو حج کے اراد سے نکلے تھے۔اور بیسب کے سبقصی کی امداد کے لئے متفق ومتحد تھے لیکن بن خز اعد کا دعویٰ یہ ہے کہ حلیل بن حبشیہ کی بیٹی ہے تصی کو جب بہت اولا وہوئی توصلیل نے قصی کے لئے تولیت کعبہ کی وصیت کی اور کہا کہ بی خزاعہ کی بانسبت تولیت و ا تظام کعبدا ورحکومت مکہ کے لئے تم زیادہ موزوں وستحق ہوتصی نے اس لئے طلب تولیت کی جرأت کی لیکن بیروایت بی خز اعد کے سوا دوسر ہے گئی ہے ہم نے نہیں تی ۔ واللہ اعلم کہان دونوں میں کونی بات تی ہے۔

غوث بن مُر كا 'لوگوں كو حج كى اجازت دينے پر مامور ہونا

الغوث بن مربن ادبن طابحہ بن الیاس بن مصراوراس کی اولا دعر فیہ کے بعد الوگوں کو وہاں ہے نگلنے

لے (بع د) قرید جس کے معنی فتخب کے ہیں (الف) فرید جس کے معنی اعلیٰ شان وشوکت واایا (احمر محمودی) علی (الف ب) فاحت ملھا لیمنی فاطمہ کو لے گیا (جن د) فاحت ملھ مالیمنی فاطمہ اور اس کے بچے دونوں کو لے گیا۔ (احمرمحمودی) علی بعد کالفظ (ج د) میں ہے۔ اور (الف ب) میں نہیں ہے۔ (احمرمحمودی)

کی اجازت دیے پر ماموراوراس کی متولی تھی اوراس کو اوراس کی اولا دکوصوفہ کہاجاتا تھا۔اوریہ تولیت اس کو اس طرح حاصل ہوئی تھی کہ اس کی ماں جرہم میں کی ایک عورت تھی۔اوراس کو اولا دنہ ہوتی تھی۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نذر مانی کہ اگر اسے لڑکا ہوتو اس کو وہ کعبۃ اللہ کے لئے وقف کر دے گی کہ وہ اس کی عبادت و خدمت و انتظام میں لگار ہے۔ اس کو لڑکا بیدا ہوا جس کا نام غوث رکھا گیا۔اوریہ ابتدا میں اپنے مامووں بنی جرہم کے ساتھا نتظام کعبۃ اللہ میں رہا کرتا تھا۔ اس لئے عرفہ کے بعدلوگوں کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دینے کا کام بھی اس سے متعلق ہوگیا۔ کیونکہ اس کو کعبۃ اللہ کی قربت کے سبب ایک خاص قدر ومنزلت حاصل ہوگئی کا کام بھی اس کے بعداس کی اولا د کی بھی بہی حالت رہی یہاں تک کہ وہ بھی چل بے غوث بن مربن ادا پی ماں کی نذر کے پوراکر نے کے متعلق کہتا ہے۔

إِنِّي جَعَلْتُ رَبِّ مِنْ بَنِيَّهُ رَبْيطَةً بمَكَّةً الْعَلِيَّهُ اے پروردگار میں نے اپنے بچے کومکہ مشرفہ کے لئے وقف کر دیا ہے۔ فَبَارِكَنَّ لِنُي بِهَا اِلَّيَّهُ وَاجْعَلْهُ لِي مِنْ صَالِحِ الْبَرِيَّةُ یرور دگارمیرے لئے اس کووہاں برکت دے اورا ہے تمام مخلوقات میں ہے بہتر بنا۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب غوث ابن مرلوگوں کے ساتھ وباں سے نکاتا تو یہ کہا کرتا تھا۔ لَا هُمَّ إِنِّي تَابِعُ تَبَاعَهُ إِنْ كَانَ إِثْمٌ فَعَلَى قُضَاعَةُ یا اللہ میں تو بس بوری طور پر پیروی کرنے والا ہوں اگر کوئی گناہ ہے تو اس کا وبال بنی قضاعہ پر ہے۔ ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے یکیٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اینے باپ عباد ہے روایت کی اس نے کہا کہ صوفہ کی حالت بیتھی کہ وہ لوگوں کو مقام عرفہ سے لے کر نکلتے تھے اور جب منی ہے مکہ کے طرف جانے کا لوگ قصد کرتے تو یہی لوگ دوسر ہے لوگوں کوا جازت دیتے حتیٰ کے جب منیٰ سے مکہ کو جانے کا روز ہوتا اورلوگ جمروں کو پتھر مارنے کے لئے آتے تو قبیلہ صوفہ ہی میں ہے کوئی ایک شخص (پہلے) پتھر مارتا اور د وسرے لوگ پخفر نہ مارتے جب تک کہ وہ پہلے نہ مارتا۔ضرورت مندلوگ جنہیں جلد جانا ہوتا اس کے یاس آتے اور اس سے کہتے کہ چلئے آپ پہلے پھر ماریں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ پھر ماریں۔وہ کہتا خداکی شم میں ابھی پیھر نہ ماروں گاحتیٰ کے سور ن نہ ڈھل جائے ۔اورضر ورت مند' عجلت کے خواہاں او گوں کی بیرحالت ہوتی کہ خودای کو پھر مارتے اور جلدی کرتے اور کہنے کہ مبخت چل پھر مارلیکن و وا نکار ہی کرتا رہتا۔ یہاں تک کہ جبآ فتاب ڈ ھلتا تو اٹھتااور پھر مارتااس کے بعد دوسر پاوگ بھی پھر مارتے۔ ا بن انحق کیے میں کہ جب لوگ جمروں کو پھر مارنے سے فارغ ہوتے اورمنی سے نکل کر مکہ جانے کا

ارادہ کرتے تو قبیلہ صوفہ کے لوگ گھاٹی کی دونوں جانب کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو جانے سے روک دیتے۔اور کہتے اے گروہ صوفہ گزرجاؤ پھر دوسر بے لوگ نہ گزرتے یہاں تک کہ وہ گزرجاتے اور جب قبیلہ صوفہ کے لوگ منی سے مکہ کی جانب جانے کے لئے نکل کھڑے ہوتے اور چلے جاتے تو دوسر بے لوگوں کے لئے راستہ صاف ہوجا تا۔اوروہ ان کے بعد نکلتے ۔غرض یہی حال رہا یہاں تک کہ وہ لوگ چل بسے اور جدی رشتے کی قربت کے سبب سے ان کے بعد ان کے وارث بنوسعد بن زید منا قربن تھیم ہوئے اور پھر آل صفوان بن الحارث بن شجنہ ہوئے ور پور سومد بی کی ایک شاخ تھی۔

ا بن ہشام نے کہا کہ صفوان جناب بن شجنہ بن عطار دبن عوف بن کعب بن سعد بن زیدمنا ۃ بن تمیم کا بیٹا تھا۔

وہ کرب بن صفوان تھا۔ اول بی بن مغراء السعدی کہتا ہے۔

لَا يَبْرَ حُ النَّاسُ مَا حَجُوْا مُعَرَّفَهُمْ حَتّٰی يُقَالُ اَجِيْرُوْا آلَ صَفُوانَا جب کَلُولُ اَجِيْرُوْا آلَ صَفُوانَا جب تک لوگ جج کرتے رہیں گے اپنے مقام عرفہ سے نہیں ہیں گے۔ یہاں تک کہا ہے بی صفوان ہمیں اجازت دونہ کہا جائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیشعراوں بن مغراء کے قصیدے میں کا ہے۔

### عدوان کی مقام مز دلفہ ہے روانگی کی حالت

اور ذوالاصبع العدوانی نے جس کا نام حرثان بن عمر وتھا اور ذوالاصبع اس کا نام اس لئے مشہور ہو گیا کہ اس نے اپنی ایک انگلی کا نے کی تھی پیشعر کہے ہیں۔

عَذِیْرَ الْحَیِّ مِنْ عَدُوا نَ کَانُوْ ا حَیَّة الْاَرْضِ بی عدوان کے اس قبیلے کی جانب ہے کون عذر کرسکتا ہے کہ وہ تو زمینی اڑ دہوں کی مانند ذی

اب ج د) یجیز ۔ (الف) یخیز بیدو دسرانسخه بالکل بے معنی ہے یا تو یجیز اجازت دینے کے معنی میں ہوتا یا یخیر آخر میں
 راے مہملہ سے ہوتا کداختیار دینے کے معنی میں ہوتا۔ (احمرمحودی)۔

ع (الف) میں اوس بن تمیم نہیں ہے صرف ابن مغراء السعدی ہے۔ (احرمحودی)

ہیب وشان ہے۔

بَغِی بَغْضُهُمْ طُلُمًا فَلَمْ یُوْعَ عَلَی بَغْضِ وہ آپس میں ایک دوسرے پر بھی ظلم وزیادتی کرتے ہیں تو کبھی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتا۔

وَمِنْهُمْ وَالْمُوْفُوْنَ بِالْقَرْضِ وَمِنْهُمْ وَالْمُوْفُوْنَ بِالْقَرْضِ لِيَعَ بِينَ تَو يِورا بِورا ادا كرتے ليكن ان ميں ایسے سر دار صفت لوگ بھی ہیں جو بھی قرض لیتے ہیں تو پورا بورا ادا كرتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِيْزُ النَّا سَ بِالسَّنَةِ وَالْفَرْضِ النَّا سَ بِالسَّنَةِ وَالْفَرْضِ النَّ مِن السَّنَةِ وَالْفَرْضِ النَّ مِن السَّالِي السَّنَةِ وَالْفَرْضِ النَّ مِن السَّالِي النَّامِ فَي الْمَا اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

ساشعاراس کے ایک تصیدے کے ہیں۔

( ذواصع کے ان اشعار اور اوس کے ندکورہ بالا شعر میں ظاہر انتخالف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بی صفوان کو اجزت دینے والا بتا تا ہے اور یہ بی عدوان کولیکن دراصل ان میں شخالف نہیں ہے بلکہ ) دوالا صبع نے جس اجازت کا ذکر اپنے شعر میں کیا ہے وہ مز د لفے سے نکلنے کے متعلق ہے جو بی عدوان سے متعلق تھی جس طرح نیا دبن عبد اللہ البکائی نے محمد بن اسحق کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بی عدوان کی وراثت میں یہ اجازت ان کے باپ دادا سے برابر چلی آئی ہے۔ ان میں کا آخری شخص جس کے زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا ابوسیارہ عمیلہ بن الاعز ل تھا۔ اور اس کے متعلق عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

نَحْنُ دَفَعُنَا عَنْ آبِی سَیّارَه وَعَنْ مَوَالِیْهِ بَنِی فَوْارَهُ مَوَالِیْهِ بَنِی فَوْارَهُ مَم نِ ابوسیاره اوراس کے عمر دابھا یوں بی فزاره سے لوگوں کو ہٹایا ہے۔

حَتْی اَجَازَ سَالِمًا حِمَارَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ یَدْعُو جَارَهُ یہاں تک کہ ابوسیارہ نے گرحی کو شرارت کرنے سے روک کر روبقبلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی پناه کے لئے دعا کر کے لوگوں کو اجازت دی۔

ابوسیارہ اپنی ایک گدھی پر بیٹھے لوگوں کو ہٹار ہا تھا۔ای لئے شاعر نے سالما حمارہ کہا ہے۔





#### عامر بن ظرب بن عمر و بن عيا ذبن يشكر بن عدوان كابيان



ابن آمخی نے کہا کہ یقصی حکماندکورہ بالاشعرمیں جوآیااس ہے مراد عامر بن ظرب بن عمرو بن عیاذ بن یشکر بن عدوان العدوانی ہے۔عرب میں کوئی فسادیا کسی فیصلے میں کوئی دشواری پیش آتی تو اس کی طرف رجوع کرتے اور وہ جو کچھ فیصلہ کر دیتا اس سے سب کے سب راضی ہوتے۔ ایک مقدمہ اس کے یاس پیش ہوا۔ جوان میں مختلف نیہ تھا۔ایک خنثیٰ تھا جس میں وہ علامت بھی تھی جومردوں کی ہےاور وہ بھی جوعورتوں میں ہوتی ہےلوگوں نے اس سے اس کے متعلق سوال کیا کہ اس کوتم مرد شار کروگے یا عورت \_اس مسئلے سے زیادہ دشواراس کے پاس کوئی مسکہ نہیں آیا تھا۔اس لئے اس نے کہا کہ میں تمہارے اس معالمے میں غور کرنے کے بعد جواب دوں گا۔اے گروہ عرب خدا کی شم تمہارے اس معاملے کے جیسا میرے یاس اور کوئی معاملہ ہیں آیا۔ان لوگوں نے اس کومہلت دی اوراس نے اپنی رات بیداری میں اس طرح گزاری کہا ہے اس معالمے میں الٹی سیدھی رائیں قائم کرنتا وراس معالمے میں غور کرتا رہالیکن اس کے متعلق کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی سخیلہ نامی اس کی ایک لونڈی تھی جواس کی بکریاں چرایا کرتی تھی وہ اس لونڈی پر ہمیشہ عمّا ب کیا کرتا۔ جب صبح بکریاں چرنے کے لئے چھوڑتی تو کہتا اے خیل خدا کی متم تو نے بہت دن چڑھا دیا اور جب جرا گاہ ہے بھریاں واپس لاتی تو کہتا اے خیل خدا کی شم تو نے بہت رات کر دی اوراس کا بیعتا ب اس لئے تھا کہ وہ بحریوں کو چراگاہ کی جانب جھوڑنے میں ہمیشہ دیر کیا کرتی تھی یہاں تک کہ بعض لوگ اس سے پہلے ہی چرا گاہ کو چلے جاتے اور واپس لانے میں بھی ہمیشہ تا خیر کیا کرتی حتیٰ کہ واپسی میں بھی بعض لوگ اس سے پہلے ہی واپس ہوجاتے تھے۔ جب اس لونڈی نے عامر کی اس کے بستریز بیداری ٔ اور بے چینی بیقراری ' دیکھی کہا تیرابا یہ مرجائے تخفے کیا ہوا ہے آج رات تخفے کون مشکل پیش آئی ہے۔عامرنے کہااری کمبخت جس معاملے سے تخفے کوئی سروکار نہ ہواس میں مجھے اپنے حال پر جھوڑ۔ بخیلہ نے دوبارہ اس سے ویبا ہی سوال کیا تو عامر نے اپنے دل میں کہاممکن ہے کہ جس معالمے میں میں جیران ہوں اس کا کوئی حل یہ پیش کر دے اور کہا اری کمبخت میرے یاس خنتیٰ کی میراث کا معاملہ پیش ہوا ہے میں اسے مر دقر ار دوں یاعورت خدا ک قتم میری سمجھ میں نہیں آر ہا ہے کہ میں کیا کروں کوئی معقول وجہاس میں مجھے نظر نہیں آتی ہے تخیلہ نے کہا سجان اللہ یہ بھی کوئی دشوار بات ہے فیلے کا مدار پیٹاب کے مقام سے سیجئے خنثیٰ کو بیٹاب کروائے اگراس نے اس رائے سے پیٹاب کیا جس سے مرد پیٹاب کرتے ہیں تو وہ مرد ہے اوراگراس نے اس رائے سے پیٹاب کرتی ہیں تو وہ عورت ہے عامر نے کہاا ہے خیل اس فیصلے نے اس رائے سے پیٹاب کیا جس سے عورتیں پیٹاب کرتی ہیں تو وہ عورت ہے عامر نے کہاا ہے خیل اس فیصلے کے بعداب تو بحریوں کو جا ہے دیر سے لایا کریا دیر سے لے جایا کر تجھے معاف ہے خدا کی تتم تو نے اس معاطے کو حل کردیا بھر جب صبح ہوئی ان لوگوں کے یاس گیااور وہی فیصلہ کیا جس کا سخیلہ نے اسے مشورہ دیا تھا۔



#### قصی بن کلاب کا حکومت مکه برغلبه یا نا اوراس کا قریش کومتحد کرنا اور بنی قضاعه کااس کی امدا د کرنا



ابن اسخَّق نے کہا کہ جب مذکور ہُ بالا سال آیا اور بنی صوفہ نے حسب عادت وہی کام کئے جو ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے اس حال میں کہتما م عرب ان کی تولیت اور ان کے حقوق سے واقف تھے اور ان کے دلوں میں وہ تمام کام بنی جرہم اور بن خزاعہ کے وقت سے بطور مذہب جاگزیں تھے۔توقصی بن کلاب اپنی قوم قریش اور بنی کنانة اور بنی قضاعه کوساتھ لئے عقبہ کے پاس آیا۔اور کہااس کام کی تولیت کا ہم تم کے سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔تو بنی صوفہ نے قصی ہے جنگ شروع کی اورخوب جنگ ہوئی بنی صوفہ نے شکست کھائی اور جو جو چیزیں رسوم جج سے متعلقہ ان کے ہاتھوں میں تھیں ان سب پرقصی نے نلبہ حاصل کرلیا۔ جب بیددیکھا تو بی خزاعهاور بنی بکربھی قصی ہے کتر انے لگے۔اورانہوں نے جان لیا کہ عنقریب کعبۃ اللہ اورامور مکہ میں وہ انہیں بھی مانع ہوگا جس طرح بی صوفۃ کواس نے منع کر دیا اور جب وہ قصی ہے کتر انے لگے توقصی نے ان ہے بھی جنگ کرنے کی تیاری کی اوران ہے لڑائی کی اپنی جانب سے ابتدا کر دی۔ اور بنی خزاعداور بنی بحر بھی اس سے مقابلے کے لئے نکلے دونوں کشکر ملے۔اورخوب گھمسان کی جنگ ہوئی۔ یہاں تک کہ فریقین میں سے بہت ہےلوگ مارے گئے۔ پھرانہوں نے ایک دوسرے کوسلح کی دعوت دی۔اورعرب ہی میں ہے کسی ایک شخص کو حکم بنانے کی تھبری ۔اور یعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیث بن بکر بن عبد مناق<sup>7</sup> بن کنانہ کو حکم بنایا۔ یعمر نے ان میں فیصلہ ریم کیا کہ تعبۃ اللہ اور امور مکہ کے متعلق بی خزاعہ کی بہنست قصی زیادہ حقد ار ہے اور بی خزاعہ اور بنی بکر کے جن لوگوں کوقصی نے قتل کیا ان کا خون ساقط اور پیامال اور قریش اور بنی کنا نہ اور بنی قضاعہ کے جن لوگوں کا خون بی خز اعداور بنی بحر نے کیااس کی دیت دیناان پر لا زم ہوگا۔اور کعبة الله اور مکه

لے (بن و) میں لنحن اولی بھذا منکم ہے جس کے عنی ہم نے ترجمہ میں لکھے ہیں (الف) میں لا نحن اولی بھذا منکم ہے اس کے عنی یوں ہوں گئے کئبیں ایسانہیں ہوسکتا بلکہ ہمتم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔(احرمحمودی)

کے معاملات میں قصی آزاد ہوگا۔ای روز سے یعمر بن عوف کا نام شداخ ہو گیا کیونکہ اس نے بہت سے خون اس روز ساقط اور پا مال کردیے۔(شدخ کے معنی بیٹ میں بچکمل ہونے سے پہلے گر گیا)۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگوں نے شداخ کہا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد ہے بیت اللہ اور امور مکہ اور اپنی قوم کے گھروں سے مکہ تک تمام امور کے انظام کا سر پرست قصی ہی بن گیا۔ اور اپنی قوم اور مکہ والوں کا با دشاہ ہو گیا اور اس کی قوم نے اس کو بادشاہ تسلیم بھی کرلیا گئی قصی نے عرب کو ان کی ای حالت پر برقر ار رکھا جس حالت میں وہ تنے اور ایسا اس نے کیا کہ وہ خو دبھی ان تمام باتوں کو اپنے دل میں ایسا ہی نہ ہی جھتا تھا کہ ان میں کی قتم کا ردوبدل نہ ہونا چاہئے۔ چنا نچہ اس نے آل صفوان اور آل عدوان اور نسا ہ اور مرہ بن عوف کو ان ہی حالات پر قائم رکھا جن حالات پر وہ تنے ۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ ان (کی حکومت کے) ملاح بن فوق میں بہا شخص تھا، جس نے ایس کو گھومت کے) مسبب ہمارات کو ڈھا دیا۔ بی کعب بن نوکی میں قصی بہا شخص تھا، جس نے ایس کی قوم نے اس کی اطاعت کی۔ اور عہد دہائے تجابہ وسقایہ و رفارہ و ندوہ و لواء سب کے سبب سبب سبب اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی۔ اور عہد دہائے تجابہ وسقایہ و رفارہ و ندوہ و لواء سبب کے سبب قصی بی معلق تھے۔ اور وہ مکہ میں ہم طرح کی رفعت و مزدلت کا جامع تھا۔ ( تجابہ۔ خدمت پردہ کہ حبت اللہ ۔ سقایہ۔ حاجیوں کی ضیافت ندوہ ہم کیاں شور کی۔ اللہ ۔ سقایہ۔ حاجیوں کو ضیافت ندوہ ہم کیاں شور کی۔ ہم ایک قبیلے کو اس نے وہ مزدلت دی جس پروہ پہلے سے تھے۔ لوگوں کا او عا ہے کہ قریش نے حرم کے ان ورائی حیالہ کو اس نے وہ مزدلت دی جس پروہ پہلے سے تھے۔ لوگوں کا او عا ہے کہ قریش نے حوف کیا جوان کے گھروں میں شی تو قصی نے اور اس کے مددگاروں نے اپنے ہم کیا تھا۔

قریش نے اس کا نام مجمع رکھ دیا۔ اس لئے کہ وہ مکہ کی ہر طرح کی رفعت ومنزلت کا جامع تھا۔ اور انہوں نے اس کی حکومت کومبارک پایا۔ اس لئے قریش کی کسی عورت کا نکاح اور کسی مرد کی شادی نہ ہوتی اور نہ وہ کسی نازل شدہ کسی دشوار معالم میں مشورہ کرتے اور نہ کسی قوم نے جنگ کے لئے پر چم باند ھے مگرای کے گھر میں۔ ان کے پر چم فصی کا کوئی لڑکا باندھ دیا کرتا۔ قریش کی کوئی لڑکی جو لی پہنے کی عمر کو بھنے کر چولی نہ پہنتی مگرای کے گھر میں۔ اس کے گھر میں اس لڑکی کے جسم پر چولی بیونتی جاتی اور پہنائی جاتی اس کے بعدوہ پہنتی مگرای کے گھر میں۔ اس کے گھر میں اس لڑکی کے جسم پر چولی بیونتی جاتی اور پہنائی جاتی اس کے بعدوہ

ل (الف)۔ لحوب قوم فی غیر هم (بجو) لحوب قوم من غیر هم پہلے نئے میں فی کا جواستعال کیا گا ہوہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

اپ لوگوں کے پاس جاتی۔ اس کی قوم قریش میں اس کے احکام کا بیرحال اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد بھی تھم مذہبی کی طرح ضروری الا تباع ہو گیا تھا کہ اس کے خلاف نہ کیا جاتا۔ اور اس نے اپنے ایک مشورہ گھر بنوایا۔ اور اس کا دروازہ کعبۃ اللہ کی معجد کی طرف رکھا اس میں قریش اپنے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ شاعر کہتا ہے

قُصَی لِعَمْرِی کَانَ یُدْعَی مُجَمِّعًا بِهِ جَمَعَ اللَّهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرِ مِی مُعَمِّعًا بِهِ جَمَعَ اللَّهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرِ مِی میری عمر کی شمور تھا ای کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بی فہر کے تمام قبیلوں کو متحد کردیا۔

ابن اسخق نے کہا کہ عبد الملک بن راشد نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے باپ نے سائب بن خباب حجر ہے والے کو کہتے سا کہ عمر بن الخطاب وزی دور سے آپ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص قصی بن کلاب کے حالات بیان کررہا تھا جس میں اس کے اپنی قوم کو متحد کرنے 'اور پی خزنا عہ اور بن بحرکو مکہ سے نکال وینے اور بیت اللہ کی تولیت 'اور مکہ کی حکومت 'حاصل کرنے 'کا ذکر تھا تو عمر بن الخطاب (مین ایک فرز کے بیروا ٹکارنہیں کیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب قصی اپنی جنگ سے فارغ ہوا تو اس کا بھائی رزاح بن ربید اپنی قوم کے ان لوگوں کو لے کر جواس کے ساتھ تھے اپنے شہروں کی طرف لوٹ گیا۔ اور رزاح نے قصی کی استدعا کو قبول کرنے کے متعلق کہا ہے۔

لَمَّا اَتَى مِنْ قُصَى رَسُولُ فَقَالَ الرَّسُولُ اَجِيبُو الْحَلِيلَا جَبُو الْحَلِيلَا جَبُو الْحَلِيلَا جبقس كى استدعا كوتبول كرو جبقس كى استدعا كوتبول كرو نهضنا الله نقُود الْجِياد وَنَطْرَحُ عَنَّا الْمَلُولَ التَّقِيلَا لَوْجَمَا كَالِيهِ نَقُود الْجِياد وَنَطْرَحُ عَنَّا الْمَلُولَ التَّقِيلَا لَوْجَمَا لَ كَالِيهِ لَا عَلَيْكِ كراتُهُ لَا عَلَيْكِ كراتُهُ كَرْ عَمَا لَي طرف جانے كے لئے گور ول كو گھنج لائے اور اپن انتہائي ستى كو پھنك كراتُه كور عمولے۔

نَسِيْرُ بِهَا اللَّيْلَ حَتَى الصَّبَاحِ وَنَكُمِى النَّهَارَ لِنَلَا نَزُوْلَا مَانِ هُورُولا مِن النَّهَارَ لِنَلَا نَزُوْلا مَم اللَّهُ مَان هُورُوں بِرات تمام چلتے یہاں تک کہ جم ہوجاتی اورون میں چھپ رہتے تا کہ ہم ہلاک شہوجائیں۔

فَهُرَّهُ سِرًاعٌ كُوِ رُدِ الْقَطَا يَجِئْنَ بِنَا مِنْ قُصَيِّ رَسُولًا

وہ گھوڑے جوتصی کے پاس سے ہمارے پاس قاصد کولائے ایسے تیز تھے جیسے اپنی پینے جاتے ونت مرغ سنگ خوار \_

جَمَعْنَا مِنَ السِّرِّ مِنْ اَشْمَذَيْنِ وَمِنْ كُلِّ حَي جَمَعْنَا قَبِيلًا ہم نے اشمذین (نامی پہاڑوں یا قبیلوں) سے اور ہرایک بڑے قبیلے میں ہے بہترین افراد کی چھوٹی جھوٹی جماعتیں جمع کرلیں۔

فَيَالَكِ حَلْبَةً مَالَيْلَةٍ تَزِيْدُ عَلَى الْآلْفِ سَيْبًا للهَ اے گھڑ دوڑ کے کھوڑ وحمہیں کیا ہو گیا کہ دوسرے کھوڑ وں نے مقابلے میں تیز چھوڑنے کے باوجودتم نے ایک رات میں ایک ہزار (میل یا فریخ ) سے زیادہ مسافت طے نہ کی۔ فَلَمَّا مَرَرُنَ عَلَى عَسْجَرً وَٱسْهَلْنَ مِنْ مُسْتَنَاخَ سَبِيلًا مجرجب وہ گھوڑے مقام عبر پرگزرے اور منزل کے رائے میں سے ( کچھ تھے طے کر کے ) آ سانی پیدا کرلی۔

وَجَاوَزُنَ بِالرُّكُنِ مِنْ وَرِقَان وَجَاوَزُنَ بِالْعَرْجِ حَيًّا حُلُولًا اورمقام ورقان کے ایک ھے پر ہے گزر کروادی عرج پر گزرے جہاں ایک قبیلہ اتر اہوا تھا۔ مَرَرْنَ عَلَى الْحَلِيّ مَا ذُقْنَهُ وَعَالَجْنَ مِنْ مَرَّ لَيْلًا طَويْلًا تو وہ گھوڑ ہے طی نامی نبات پر سے گذر ہے کین اس کو چکھا تک نہیں (یا نشیب کے جمع شدہ یا نی پر سے گزرے اور اس کو پیا تک نہیں اور (مقام) مر (الظہر ان کی مسافت) یہ کوشش رات کے ایک بڑے جھے میں طے کی۔

نُدَيِّي مِنَ الْعُوْذِ اَفْلَاءَ هَا إِرَادَةً اَنْ يَسْتَرِقُنَ الصَّهِيلًا ہم جنی ہوئی اونٹنیوں کے قریب ان کے بچوں کورکھنا جا ہتے تھے کہ دوان کی آ واز سکھ جا کیں۔ فَلَمَّا الْتَهَيُّنَا إِلَى مَكَّةَ البَحْنَا الرِّجَالَ قَبِيلًا قَبِيلًا پھر جب ہم مکہ پنچے تو بہا دروں کے بہت ہے تبیلوں کا خون ہم نے مباح کردیا۔ نُعَاوِرُهُمْ ثُمَّ حَدّ السُّيُوْفِ وَفِي كُلِّ اَوْبٍ خَلَسْنَا الْعُقُولَا وہاں ہم نے ان کے مقابلے میں تکواروں کی باڑہ سے مدد لے کر ہر پیتر ہے اور وار میں ان کی عقلين جين لين -

ل (بج) عبر نام مقام (الف) عبد سونے جواہرات کے معنی ہیں جواس مقام ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ (احرمحمودی)

نُخَيِّرُ هُمْ بِصَلَابِ النَّسو رِ خَبْزَ الْقَوِيِّ الْعَذِيْزِ الذَّلِيْلَا الْخَيِّرُ هُمْ بِصَلَابِ النَّسو مِ خَبْزَ الْقَوِيِّ الْعَذِيْزِ الذَّلِيْلَا جَم الْبَيِلِ خَت گرهول ( کے جیے گھوڑوں ) کے ذریعے اس طرح ہا تک رہے تھے جس طرح ایک قوت وعزت والا ذلیلوں کو ہا نکتا ہے۔

قَتُلْنَا خُزَاعَةً فِی دَارِهَا وَبَکُوا قَتَلْنَا وَجِیْلًا فَجِیْلًا فَجِیْلًا فَجِیْلًا فَجِیْلًا مُم نے نبی خزاعة کوان کے گھر میں قبل کیا اور بی بحراورایک قبیلے کے بعد دوسرے قبیلے کوتل کیا۔
فَفَیْنَا هُمْ مِنْ بِلَادِ الْمَلِیْكِ كَمَا لَا یَحُلُّونَ اُرْضًا سُهُولًا شُهُولًا شَابی شہروں ہے ہم نے انہیں اس طرح جلا وطن کر دیا گویا وہ (یہاں کی) کسی زم زیمن میں (مجھی) اترے ہی نہ تھے۔

فَاصْبَحَ سَبِيْهُمُ فِی الْحَدِیْدِ وَمِنْ کُلِّ حَیِّ شَفَیْنَا الْغَلِیْلاَ مَیْ مُلْ کِلِ حَیِّ شَفَیْنَا الْغَلِیْلاَ مَیْ مِی مَنْ کُلِ حَیْ الله عَلَیْلاَ مَیْ مِی مِنْ کُلِ مِی مِنْ کِ اور ہرایک قبیلے کے کینہ وروں کو کینہ ویوں کو کینہ ویوں کی بیاری ہے ہم نے چنگا کرویا۔

اور تغلبہ بن عبداللہ بن فریان بن الحرث بن سعد بن ہذیم القصاعی نے اس کے متعلق کہا ہے کہ قصی نے جب انہیں بلایا تو انہوں نے اس کی استدعا قبول کی۔

جَلَبْنَا الْنَحَيْلَ مُضْمَرَةً تَغَالَى مِنَ الْأَعْرَافِ اَعْرَافِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ مِنَابِ كَلَّ مِنْ الْأَعْرَافِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ مِنَابِ كَلَّ مِنْ الْمُعْرِدِ الْمِنْ الْمُعْرِدِ الْمِنْ الْمُعْرِدِ الْمِنْ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ اللَّهْ عُلَالِي الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

الیی غُوْرَی تِهَامَةً فَالْتَقَیْنَا مِنَ الْفَیْفَاءِ فِی قَاعِ یَبَابِ عَامِدَ کَنْیْبی سِرْدِیمن کی طرف چلے اور ایک ہے آب وگیاہ بنجر میدان میں پنچے۔

فَأَمَّا صُرْفَةُ الْخُنْفَى فَخَلَّوُا مَنَاذِلَهُمْ مُحَاذَرَةَ الطِّرَابِ الصِّرَابِ الرَّبِورِ المُعَادِرَةَ الطِّرَابِ الرام وبن صوفه نے تو جنگ کے خوف سے اینے گھر خالی کردیئے۔

وَقَامَ بَنُوْ عَلِي إِذْ رَاوُنَا اللَّهِ الْاَسْيَافِ كَالْإِبِلِ الطَّوَابِ الرَّفَ الْاَسْيَافِ كَالْإِبِلِ الطَّوَابِ الدرينَ على في جب مم كود يكها تو اپني تلواروں كي طرف اس طرح ليكي جس طرح اپني گھر كي طرف اونٹ تيزي سے جاتے ہيں۔

اورقصی بن کلاب نے کہاہے۔

 اِلَى الْبَطْحَاءِ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدٌ وَمَرُوتَهَا رَضِيْتُ بِهَا رَضِيْتُ بِهَا رَضِيْتُ اللهِ الْبَطْحَاءِ وَكُوبُ عَلَمُ مَعَدُ عَلِمَتُ مَعَدُ وَبِ جان ليا ہے اور مکہ کا کہ مروہ ایسا پہاڑے جس سے میں خوب راضی ہوگیا۔

فَلَسْتُ لِغَالِبٍ إِنْ لَمْ تَأَثَّلُ بِهَا اَوْلَادُ قَيْدَرَ وَالنَّبِيْتِ عَلَيْ لِعَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ ع

پھر جب رزاح بن ربیعة یہاں ہے جاکراپی بستیوں میں رہنے لگا۔ اللہ نے اس کی اور دن کی اولا و کوخوب پھیلا یا اور آج جو بنی عذر ہ کے دو قبیلے ہیں انہی دونوں کی اولا دہیں رزاح بن ربیعة جب اپنے وطن کو آیا تو اس کے اور بنی نبید بن زید اور بنی حوالکہ بن اسلم کے درمیان پھھا ختلا ف ہو گیا تو اس نے انہیں ڈرایا حتیٰ کہ وہ یمن چلے گئے اور بنی قضاعہ کی بستیوں ہو گئے اور وہ آج بھی یمن ہیں قصی بن کلاب نے جو بنی قضاعہ کی بستیوں ہو گئے اور ان کی ترقی کو اور ان کی بستیوں میں ان سب کے ایک جگہ رہنے کو پیند کرتا تھا۔ اور جو برتا و رزاح نے ان کے ساتھ کیا اس کو ناپند کرتا تھا ای نے یہ اشعار کہے ہیں۔ کیونکہ قصی اور رزاح میں رشتہ داری تھی ۔ اور قصی نے جب رزاح وغیرہ کو اپنی امداد کے لئے بلوایا تو انہوں نے اس کی استدعا قبول کی اور اس کے لئے انہوں نے آفتیں اٹھا کیں تھی۔

لَحَیْتُكَ فِی بَنِی نَهْدِ بْنِ زَیْدٍ كَمّا فَرَّقْتَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنِی اور جُھ مِیں ایک تو بی بی بی بی مقابلے میں تجھے ملامت کرتا ہوں جس طرح تو نے ان میں اور جھ میں جدائی ڈال دی۔

وَحَوْتَكُةُ بُنُ اَسْلُمَ إِنَّ قَوْمًا عَنَوْهُمْ بِالْمَسَاءَ فِ قَدُ عَنَوْنِی دوسرے حوتکہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا انہوں نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ ان اشعار کی نسبت زہیر بن جناب الکلمی کی جانب کرتے ہیں۔ ابن ایخق نے کہا کہ جبقصی زیادہ عمر والا ہو گیا اور اس کی مڈیاں (تھل کھل کر) بتلی ہو گئیں۔اور عبدالداراس کا پہلونٹالڑ کا تھا۔لیکن عبد مناف نے اپنے باپ ہی کے زمانے میں عزت ورفعت حاصل کرلی تھی۔اور ہرطرح کے تجربات حاصل کر لئے تھے اور اس کے دواورلڑ کے بھی تھے جن کا نام عبدالعزیٰ اورعبد تھا۔ توقصی نے عبدالدار سے کہا پیارے بچے ن لے۔خدا کی شم میں مجھے ان لوگوں سے پیچھے نہ رہنے دوں گااگر چیانہوں نے تجھ پر برتری حاصل کرلی ہےان میں کا کوئی شخص کعبۃ اللہ میں داخل نہ ہوسکے گا جب تک كەتو خوداس كے لئے درواز ہ نہ كھولے قريش كى كى جنگ كا پر چم نہ باندھا جائے گا جب تك كەتواپنے ہاتھ ے نہ با ندھے مکہ میں تیرے کورے کے بغیر کوئی (زمزم کا یانی) نہ بیئے گا۔اور نہ جا جیوں میں ہے کوئی صحف تیرے کھانے کے سوا دوسروں کا کھانا کھائے گا۔ قریش اپنے معاملات میں ہے کسی معاملے میں کوئی قطعی فیملہ نہ کریں مے مگر تیرے ہی گھر میں اور اس نے اپنا گھر جس کا نام دارالندوہ تھا اسے دے دیا جس کے سوا مكى دوسرے گھر ميں قريش اپنے معاملات ميں ہے كى معاطع كا فيصله نه كرتے تھے۔ اور حجابہ ولواء وسقايہ و رفادہ سب کھھای کے حوالے کر دیار فادہ ایک طرح کا خراج تھا جو ہرموسم نج میں قریش اینے مال میں سے قصی بن کلاب کے حوالے کیا کرتے تھے اور وہ اس رقم سے حاجیوں کے لئے کھانا تیار کروا تا اور اس کو وہ لوگ کھاتے جوتو مگر نہ ہوتے اور جن کے پاس زادراہ نہ ہوتا۔اس خراج کوقصی نے قریش پر لازی گر دانا تھا۔ جب اس نے انہیں اس کا حکم دیا تو کہا تھا اے گروہ قریش تم اللہ کے پر وی ہواور اس کے گھروالے ہو اورحرم میں رہنے والے ہواور حجاج اللہ کے مہمان ہیں اور اس کے گھر کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور تمام مہمانوں میں سب سے زیادہ وہ عزت واکرام کے حق دار ہیں۔اس لئے عج کے زمانے میں ان کے لئے کھا تا یانی تیارر کھواس وفت تک کہ وہ تمہارے یاس سے واپس چلے جائیں۔انہوں نے اس کی بات مان لی اور ہرسال اپنے مال میں ہے اس کے لئے مال نکالتے اور وہ قصی کے حوالے کرتے۔وہ منیٰ میں حاجیوں کے رہنے کے زمانے میں اس ہے کھانا تیار کروا تا۔اور اس کا پیچکم زمانۂ جاہلیت میں بھی اس کی قوم پر برابر جاری رہا۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔ پھراسلام میں بھی آج تک وہی طریقہ جاری ہے۔ ملطان ہرسال منیٰ میں جے سے فارغ ہونے تک لوگوں کے لئے جو کھانا تیار کرواتا ہے بیون کھانا ہے۔

ابن این این این این این این این میں کلاب کے بیرحالات اور اس نے اپنے تمام اختیارات عبدالدار کو دیتے وقت جو کچھ کہا تھا اس کی روایت میرے والد این بین میں بیار نے حسن بین مجد بین طالب میں طالب میں طائع سے میں کر جھے سے بیان کی۔ اس نے جھے سے کہا کہ میں نے حسن سے بیدواقعات اس وقت سے جب وہ بی

عبدالدار کے ایک شخص سے کہدر ہے تھے جس کا نام نبیہ بن و بہب بن عامر بن عکر مد بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی تھا۔ حسن نے کہا کہ قصی نے ہروہ چیز جواس کی قوم کے متعلق اس کے ہاتھ میں تھی اس کے حوالے کردی۔ اور قصی کا میرحال تھا کہ وہ اس کے کئے ہوئے کسی کام کونہ رد کرتا اور نہ اس کے خلاف کرتا۔

### قصی کے بعد قریش کا ختلاف اور حلف المطیبین

ابن اتحق نے کہا کہ پھرقصی بن کلاب کا انتقال ہو کیا تو اس کے بعد اس کی قوم کے اور اس کی قوم کے علاوہ کے علاوہ دوسر ہے لوگوں کے انتظامات پراس کے لڑکے قائم ہوئے انہوں نے مکہ چارحصوں میں تقسیم کرلیا جس کوقصی نے اپنی قوم میں تقسیم کر دیا تھا بیلوگ اپنے اپنی حصوں میں سے اپنی قوم کو اور اپنی قوم کے علاوہ اپنی حلفا میں سے دوسروں کو دیتے بھی تھے اور فروخت بھی کرتے تھے قریش ای حالت پران کے ساتھ چندروز رہے۔ اور ان میں کوئی جھڑا یا اختلاف نہ ہوا۔ پھر چندروز کے بعد بنی عبد مناف بن قصی عبد خمس ہاشم مطلب اور نوفل نے اس بات پر انقاق کرلیا کہ بنی عبد الدار بن قصی کے ہاتھوں میں جوغہد ہائے تجابہ ولواء وسقا بیور فادہ میں جن کوقصی نے عبد الدار بن قصی کے حوالے کیا تھاوہ ان سے لیس انہوں نے بہ نہوں نے بہ نہوں کا دیا دہ حق دار خیال کیا کیونکہ ان کو ان کی قوم پر برتری اور فضیل ہو گیا نہوں کے نہوں کی رائے کے موافق ہو گیا ان کی تو م پر برتری اور فضیل ہو گیا ہو گیا ان کی تو م پر برتری اور فضیل ہو گیا ہو گیا ان کی تو م پر برتری اور فضیل ہو گیا ہو گیا ان کی تو م بیس ان لوگوں کوائی کی رائے کے عموافق ہو گیا ان کی قوم بیس ان لوگوں کوائی کی موائی ہو گیا ۔ ان کا خیال تھا کہ میں ان لوگوں کوائی خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ بی عبد الدار کے ساتھ ہو گیا ۔ ان کا خیال تھا کہ میں نے جوعہد ہان لوگوں کو کی جان کی لوگوں سے نکال لئے جائیں ۔

بن عبد مناف کی حکومت عبد شمس بن عبد مناف کے ہاتھ میں تھی اس لئے کہ وہ بنی عبد مناف میں سب سے زیادہ سن رسیدہ تھا۔اور بنی عبدالدار کی حکومت عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار کے ہاتھ میں اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی اور بنی زہرہ بن کلا ب اور بنی تیم بن مرہ بن کعب اور بنی الحارث بن فہر بن مالک بن نضر بنی عبد مناف کے ساتھ تھے۔

اور بن مخزوم بن یقظة بن مرة اور بنی تهم بن عمرو بن مصیص بن کعب اور بنی جمح بن عمرو بن مصیص بن کعب اور بنی عدی بن کعب بن عبد الدار کے ساتھ تھے۔اور عامر بن ۱ ساورمحارب بن فہران دونوں سے خارج تھے پہلوگ فریقین میں ہے کسی کے طرف دارنہ تھے۔

فریقین میں سے ہراکے فریق کے قبائل نے اس معاطے میں تاکیدی قسمیں کھائیں کہ جب تک سمندر کے پانی میں کسی صوف کے تکڑے کو ترکرنے کی خاصیت ہا یک دوسرے کو بے امداد نہ چھوڑے گا ایک دوسرے کی معاونت سے کنارہ کش نہ ہوگا۔ اور بنی عبد مناف نے عطر سے بھرا ہواایک کو را نکالا ۔ بعض کا دعویٰ ہے کہ بنی عبد مناف کی ایک عورت ان کے لئے وہ کورہ نکال لائی ۔ اور انہوں نے اس کو مجد میں کعبۃ اللہ کے پاس ان کو قسمیں دینے کے لئے رکھا۔ اور بنی مناف اور ان کے طرف داروں نے اپ ہاتھ اس میں ڈبوئے اور آپ میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پر بی قسمیں تاکیدی ہو جا کیں۔ یہ معاہد میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پر بی قسمیں تاکیدی ہو جا کیں۔ یہ معاہد میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پر بی قسمیں تاکیدی ہو جا کیں۔ یہ معاہد میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھی نے چھوا کہ ان پر بی قسمیں تاکیدی ہو

اور بنی عبدالدار اور ان کے طرف داروں نے بھی کعبۃ اللہ کے پاس تا کیدی تشمیس کھا ئیں اور معاہدہ کیا کہ ایک دوسرے کو بے امداد نہ چھوڑے گا اور ایک دوسرے کی معاونت سے کنارہ کش نہ ہوگا۔ اور ان معاہد بن کا نام احلاف پڑ گیا۔ پھر ان قبائل میں طرف داریاں بیدا ہو گئیں اور ان میں کے بعض بعض کے سر ہو گئے بنی عبد مناف نے سہم کے لئے اور بنی اسد نے بنی عبدالدار کے لئے اور بنی زہرہ نے بنی جمح کے اور بنی اور بنی حارث بن فہر نے بنی عدی بنی کعب کے لئے تیاریاں شروع کیس۔

پھرانہوں نے کہا کہ ہر قبیلے کو چاہئے کہ اپنے مقابل والے قبیلے کے خلاف دوسروں کو ابھار کے لوگ ان حالات میں جنگ کے لئے مستعد ہو گئے تھے کہ یکا یک دونوں جانب سے سلح کی استدعا ان شرا کط پر ہوئی کہ بنی عبد مناف کے ذمہ سقایہ ورفادہ کر دیا جائے اور حجابہ ولواء وندوہ بنی عبد الدار کے پاس ویسا ہی رہ جسیا اب تک تھا۔ اور سلح ہوگئی اور اس پر فریقین راضی ہو گئے اور لوگ جنگ ہے رک گئے اور جو جس کے حلیف تھے اس حالت پر رہے۔ اور وہ اس حالت پر برقر ار رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام آیا تو رسول اللہ مُن اللہ عنا فرمایا۔

مَا كَانَ مِنْ حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدُهُ إِلَّا شِدَّةً. " جالميت ميں جو كچه معامره تقااسلام نے اس كاستحكام بى كوبر هاديا ہے"۔

لے (بج د) لتغو (الف) لتغن جس کے معنی کافی ہوجائے (ب) کے حاثیہ پرایکے تیسرانسخہ ہے تعن جس کے معنی بالکل برعکس ہوتے ہیں۔(احرمحمودی)

## جِلْف الفضول عليه

(ابن ہشام نے کہا کہ) حلف فضول کے متعلق زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن ایخی ہے روایت
بیان کی کہا کہ قریش کے بعض قبائل نے ایک دوسر ہے کوایک حلف کے لئے طلب کیا اورسب کے سب عبداللہ
بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی کے گھر'اس کی عزت اوراس کی عمر کے
سب جمع ہوئے اور اس کے پاس بنی ہاشم بنی مطلب اور اسد بن عبدالعزیٰ اور زہرہ بن کلاب نے قسمیس
سب جمع ہوئے اور اس کے پاس بنی ہاشم بنی مطلب اور اسد بن عبدالعزیٰ اور زہرہ بن کلاب نے قسمیس
کھا کیں اور اس بات پر معاہدہ منعقد ہوا کہ مکہ میں وہ کسی مظلوم کو پائیں گے تو اس کی امداد کو کھڑ ہے ہوجا کیں
گے خواہ وہ مظلوم مکہ کا رہنے والا ہو یا دوسر ہے لوگوں میں سے کوئی وہاں آیا ہو۔ اور جس نے ظلم کیا ہے
ماس کا مقابلہ کریں گے بیہاں تک کہ وہ مظلوم کو اس کا حق لوٹا دیے قریش نے اس معاہدے کا نام
طف الفضو ل رکھا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن زید بن المہا جربن قنفذتیمی نے بیان کیا اس نے طلحۃ بن عبداللہ بن عوف زہری ہے سناوہ کہتے تھے کہ رسول اللہ من شائی آئے فرمایا۔

لَقَدُ شَهِدُتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ اَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَآجَبْتُ.

''عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک حلف کے وقت میں موجود تھا۔اس کے معاوضہ میں بہت سے سرخ اونٹوں کے مطاف میں بھی کوئی مرخ اونٹوں کے ملنے کوبھی میں بیندنہ کروں گا۔اگر اس معاہدے کی روسے اسلام میں بھی کوئی دعویٰ ہوتو ضرور میں اس کوقبول کروں گا۔

ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہاں تک وہ ان کے حق میں انصاف کرے یا ہم سب کے سب مرجا نمیں راوی کہتا ہے کہ یہ خبر مسور بن مخرمة لیم بن نوفل الزہری کو پینچی تو اس نے بھی وہی کہا اور عبدالرحمٰن بن عثان ابن عبیداللہ التیمی کو یہ معلوم ہوا تو اس نے بھی وہی کہا اور یہ بات جب ولیدا بن عتبہ تک پینچی تو اس نے حسین بنی ہوؤد کے حق میں انصاف کے یہاں تک آپ اس معالم پر راضی ہو گئے۔

لئن الحق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن الہاداللی فرحمہ بن ابراہیم بن الحارث التین کی روایت سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ابن زبیر کے قل کے وقت جب لوگ عبدالملک کے پاس جمع ہوئے تو محمہ بن عدی بن نوفل بن عبدمنا ف بھی جو قریش میں سب سے زیادہ عالم ہے آئے اور جب عبدالملک بن مروان بن الحکم کے پاس گئو اس نے کہا اے ابوسعید کیا ہم اور تم یعنی بن عبد شمس بن عبدمنا ف اور بن نوفل بن عبد مناف طف الفضول میں نہ تھے تو انہوں نے کہا آپ کو خوب معلوم ہے عبدمنا ف اور بن نوفل بن عبد مناف طف الفضول میں نہ تھے تو انہوں نے کہا آپ کو خوب معلوم ہے عبدالملک نے کہا اے ابوسعید تنہیں چاہئے کہ اس میں جو بچ ہووہ مجھے بتا دو۔ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قتم ہم اور آپ دونوں کے دونوں اس عہد سے خارج ہو پچکاس نے کہا تم نے پچ کہا۔ (قصہ کے طف الفضول ختم ہوگیا)

ابن الحق نے کہا کہ اس کے بعدرفادہ اور سقایہ کی دیچہ بھال ہاشم بن عبد مناف ہے متعلق ہوگی اس لئے کہ عبدالشمس بڑا سیاح تھا مکہ میں بھی نہیں گھہرتا تھا۔ کم آمدنی اور کیٹر الاولاد بھی تھا۔ اور ہاشم مالدار تھا لوگوں کا بیان ہے کہ جب جج کا زمانہ آتا تو قریش کے جمع میں کھڑا ہوجا تا اور کہتا اے گروہ قریش تم لوگ اللہ تعالیٰ ہے مسایہ اور اس کے گھروالے ہو۔ زمانہ جج میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ ہے ملاقات کرنے والے اور اس کے گھروالے ہو۔ زمانہ جج میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ ہے ملاقات کرنے والے اور اس کے گھرکا قصد کرنے والے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور تمام مہمانوں میں تعظیم کے سب سے زیادہ مستحق وہی ہیں لہندا ان کے لئے چندہ جمع کروجس سے ان کے لئے تم اسنے دنوں کا کھانا تو تیار کر سکو جینے دن ان کا یہاں رہنا ضروری ہے خدا کی قسم اگر میری آمدنی اس کے لئے کافی ہوتی تو تم پر میں اس کا بار نہ ڈالتا۔ پس قریش کا ہرخص اپنی اپنی استطاعت کے موافق اپنی آمدنی میں سے مدخرج نکالتا اور اس سے حاجیوں کے لئے کھانا تیار کیا جاتا یہاں تک وہ اپنی گھروں کولوٹ جاتے۔ ان لوگوں کے دعوے کے کھا ظسے ہاشم

ل (الفب) مخرمه بارائے مہملہ۔ (ج د) مخزمه بازائے معجمہ۔ (احرمحمودی)

ع خط کشیده الفاظ صرف (الف) میں میں ۔ (احرمحمودی) \_

س (بجد) الحج (الف) الحاج يعنى جب حجاج آتے۔ (احرمحودى)

سے (بج د)الا قامہ (الف)التیامہ دوسرانسخہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)۔

ی پہلا شخص تھا جس نے قریش کے لئے سر ما وگر ما کے دوسفروں کا طریقہ نکالا۔ اور وہی پہلا شخص ہے جس نے حجاج کے کو مکہ میں روٹیاں چور کر کھلانے کے سبب اس کا نام ہو ممروقیا۔ (ہشم کے معنی ہیں تو ژاچوراکیا)۔

قریش کے یا عرب کے کسی شاعرنے کہا ہے۔

عَمْرُ والَّذِی هَشَمِ النَّرِیْدَ لِقَوْمِ قَوْمٍ بِمَکَّةَ مُسْنَتِیْنَ عَ عِجَافِ عِمَوهِ مَمْ وَهُو الَّذِی وَمُ مِنْ قِطْ زوه اور دبلی تبلی عمرونی وه فض ہے جس نے روثی چور کر ثریدا پی اس تو م کوکھلائی جو مکہ میں قبط زوه اور دبلی تبلی ہوگئ تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ تجاز والوں میں ہے بعض علاء شعر نے جھے اس طرح شعر سنایا قوم بمکہ مسنون علی جانب ابن استحق نے کہا کہ اس کے بعد تا جرانہ کاروبار کی حالت میں غزہ نا ٹی بستی میں جو سرز مین شام میں واقع ہے ہاشم بن عبد مناف ہو گئی اوراس کے بعد سقایہ ورفادہ کی نگر انی مطلب بن عبد مناف ہے متعلق ہو گئی جوعبہ شم کا چھوٹا بھائی تھا۔ اور اس کی قوم میں اس کوعزت وہٹرف بھی حاصل تھا۔ اور قریش نے اس کی سخاوت کے جب ہے اس کا نام فیفل رکھ دیا تھا۔ اور ہاشم بن عبد مناف مدینہ بھی آیا تھا اور بنی عدی بن نجار کی سخاوت کے جب سے اس کا نام فیفل رکھ دیا تھا۔ اور ہاشم بن عبد مناف مدینہ ہوگئی۔ ایک جورت سلمی بنت عمر و سے شادی کی تھی جواس سے پہلے ایجہ بن الجلاح بن الحریش کی زوجیت میں تھی۔ ایک جورت سلمی بنت عمر و بن الحریش کی زوجیت میں تھی۔ اللہ بن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ الحریش بن بی جو بی الحریش کی برتری اللہ بن بی ہوئی تو اس سے بیا ہوئے۔ اس کی بات کہ اس کی طلاق کا اختیار خودای کو ہوگا۔ جب وہ البح شو ہر سے ناراض ہوگئی تو اس سے ملحدہ ہوجائے گی۔ اس کو ہاشم کے اس کی جوٹ سخیہ رکھا۔ ہاشم نے اس لاک بی ساتھ کے بہا کہ جوٹ وہ وہ کی خوار دیا۔ چندر دیا۔ چندر وز بعدان کا ججا المطلب انہیں لینے اور سے عبدالمطلب پیدا ہوئے۔ سلمی نے عبدالمطلب کا نام شیبر رکھا۔ ہاشم نے اس لاک کی سلمی بین اور سے بھی زیادہ بالغ ہونے تک چھوڑ دیا۔ چندر وز بعدان کا ججا المطلب انہیں لینے اور سخیا لئے بلکہ اس سے بھی زیادہ بالغ ہونے تک چھوڑ دیا۔ چندر وز بعدان کا ججا المطلب انہیں لینے اور

ا جاج كالفظ (الف) من نبيس ب جومهوكاتب معلوم موتاب\_ (احرمحمودي)\_

ع (الف)ب ج د) میں بہی مصرع ہے (ب د) کے حاشیہ پر در جال مکہ مسنتون عجاز ہے۔ (احم محمودی)۔

سے (الف) میں مسنتون ہے اور یہی نسخہ محمعلوم ہوتا ہے کیونکہ اصل میں بھی مسنتین اور پُھر دوسری روایت میں بھی مسنتین ہو تو دوسری روایت کے کیامعنی ہوں گے۔ (ب ج د) میں مسنتین ہے۔ (احمرمحمودی)

سے (جور) الجریش۔ هے (جور) الحریش نے (جور) حجبی۔(احم محمودی)

اپے شہراورا پی تو میں لے آئے کے لئے نکا سلمی نے اس ہے کہا میں اس کو تیرے ساتھ نہیں جھیجی مطلب نے کہا میں جب تک اس کواپنے ساتھ نہ لے لول گا واپس ہی نہ ہوں گا۔ وہ میرا بھتیجا ہے اور بالغ ہو چکا ہے۔ اور وہ اپنی قوم کوچھوڑ کر دوسروں میں اجنبی بناہوا ہے۔ اور ہم اپنی قوم میں اعلیٰ خاندان والے ہیں اپنی قوم کے بہت ہے معاملات کی سر پرتی ہمیں حاصل ہے۔ اس لڑکے کے لئے اس کی قوم اور اس کا شہراور اس کا خاندان غیروں میں رہنے کی بہ نسبت بہتر ہے۔ یہی الفاظ یا ای طرح کے الفاظ کیے ۔ لوگوں کا دعوی ہے کہ خاندان غیروں میں رہنے کی بہ نسبت بہتر ہے۔ یہی الفاظ یا ای طرح کے الفاظ کیے ۔ لوگوں کا دعوی ہے کہ شیبہ نے اپنے بیچا المطلب ہے کہا کہ میں اپنی مال کو جب تک وہ جھے اجازت نہ دے نہ چھوڑ وں گا۔ تو سلمی نے ان کو اجازت نہ دے دی۔ اور شیبہ کو المطلب کے حوالے کر دیا۔ اور وہ انہیں اپنے ہمراہ لا یا۔ اور شیبہ کو لئے ہوئے کہ میں داخل ہوا تو شیبہ اس کے اونٹ پر اس کے چھچے بیٹھے ہوئے تھے (بید کھتے ہی ) قریش کے کہا کہ بیا کہ میں داخل ہوا تو شیبہ اس کے اونٹ پر اس کے چھچے بیٹھے ہوئے تھے (بید کھتے ہی ) قریش نے کہا کہ بیا کھیں کہ کم بختو بیتو میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے جس کو میں مدینہ سے لایا ہوں۔ اس کے گیا۔ المطلب کا انتقال رو مان نا می بستی میں ہوگیا جو سرز مین یمن میں واقع ہے۔ کسی عرب نے ان کے مربی ہیں کہا ہے۔

قَدُ ظَمِى الْحَجِيْجُ بَعْدَ الْمَطَّلِبُ بَعْدَ الْجِفَانِ وَالشَّرَابِ الْمَنْفَعِبُ لَيْتَ قُرَيْشًا بَعْدَهُ عَلَى نَصَبُ لَيْتَ قُرَيْشًا بَعْدَهُ عَلَى نَصَبُ

حجاج تھلکتے اور لبریز پیالوں کے پینے کے بعد المطلب کے مرجانے سے پیاسے ہو گئے کاش قریش اس کے بعد کسی ایک جھنڈے پر (متفق ہوتے)۔

مطرود بن کعب الخز اعی نے المطلب اور بن عبد مناف دونوں کا مرثیہ کہا ہے 'جب اسے نوفل بن عبد مناف کے موت کی خبر پینچی جوموت کے لحاظ ہے بن عبد مناف میں سب ہے آئزی شخص تھا۔

اس کی یاد جھے سرخ تہدوں اور زرد پاک صاف جاوروں کی یادولاتی ہے۔
اَزْبَعَةُ کُھُے مُر فَ تَهدوں اور زرد پاک صاف جاوروں کی یادولاتی ہے۔
اَزْبَعَةُ کُوْهُمُ سَیِّدٌ اَبْنَاءُ سَادَاتٍ لِسَادَاتِ جِارِفُنُ ایسے تھے کہ وہ جاروں کے جاروں سروار تھے سرداروں کی اولاد تھے اور سردارانہ صفات کے لئے پیدا کئے تھے۔

مَیْتُ بِرَدُمَانَ وَمَیْتُ بِسَلْمَانَ وَمَیْتُ بِسَلْمَانَ وَمَیْتُ بَیْسَنَ بَیْسَنَ کَا خَسِرَاتِ الله مَی وه نوش جومقام رومان میں گاڑی گئ اور وہ نوش جومقام سلمان میں دفن کی گئ اور وہ نوش جومقام غزات کے درمیان سونی گئی۔

وَمَیّتُ اُسْکِنَ لَحُدًّا لَدَی الْمَحْجُوْبِ شَرْقِیَ الْبَیْیَاتِ اوروہ نَعْن جواس لحدیں ہے جو کعبۃ اللہ کے مشرقی مقام میں چھی ہوئی ہے۔

اَخُلَصُهُمْ عَبْدُ مَنَافٍ فَهُمْ مِنْ لَوْمٍ مَنْ لَامَ بِمَنْجَاةِ ان سب کا خلاصہ اور ان سب میں ممتاز ہستی تو عبد مناف کی ہے کیکن وہ سب کے سب ملامت گروں کی ملامتوں سے بالکل الگ تہلک ہیں۔

اِنَّ الْمُغِيْرَاتِ وَأَبْنَاءَ هَا مِنْ خَيْرِ اَحْيَاءٍ وَ اَمُوَاتِ اللَّهُ عِيْرِ اَحْيَاءٍ وَ اَمُوَاتِ ا ئى مغیرہ اوراس قبیلے کے لڑکے زندوں اور مردوں (دونوں) میں بہترین ہیں۔

عبد مناف کا نام مغیرہ تھا۔ عبد مناف کے لڑکوں میں سب سے پہلے ہاشم کا انتقال سر زمین شام میں ہمقام غزہ ہوا۔ پھر سر زمین یمن کے ایک مقام رو مان میں المطلب کا۔ پھر نواحی عراق کے سلمان نامی مقام میں نوفل کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مطرود کے مذکورہ بالا اشعار کے متعلق کی نے کہا کہتم نے شعر تو اچھے کہا کیک اگراس سے بہتر شعر ہوتے تو اور بہتر ہوتا اس نے کہا چھا مجھے چندراتوں کی مہلت دو۔ پھر چندروز کے بعد میشعر کے۔

یَا عَیْنُ جُوْدِی وَ اَذُرِی الدَّمْعَ وَانْهَمَرِی وَآبْکِی عَلَی السِّرِ مِنْ کَعْبِ الْمُغِیْرَاتِ
اے آنکھ خاوت کر آنسو بہااور انڈیل اور بی مغیرہ کے شرف وشان پرچھپ جھپ کررو۔

ل (الف)عند

ع اصل میں مقام کا نام غزہ ہے لیکن عرب کی عادت ہے کہ شہر کے ہرا کیک جھے کو و بی نام دیے کراس کی جمع بھی استعال کرتے ہیں۔(احمرمحمودی)۔

<!-- The state of the state of

یًا عَیْنُ وَاسْحَنْفِرِی بِالدَّمْعِ وَاحْتَفِلِی وَآبْکِی خَبِیْنَهٔ اَنْفُسِی فِی الْمُلِمَّاتِ اے آکھ وہ تیزی ہے آنووں کا تار باندھ دے اور آفات میں جولوگ میرے دل میں رہتے ہیں ان پرو۔

وَ ٱبْكَى عَلَى كُلِّ فَيَّاضٍ آخِي ثِقَةٍ ضَخْمِ الدَّسِيْعَةِ وَهَّابِ الْجَزِيْلَاتِ رَوْمِ الدَّسِيْعَةِ وَهَّابِ الْجَزِيْلَاتِ رومِ السِيْعَةِ وَهَابِ الْجَزِيْلَاتِ رومِ السِيْعَةِ وَهَابِ الْجَزِيْلَاتِ رومِ السِيْعَةِ وَهَا وَ رَبِّ الْعَامَاتِ وَمِ السِيْعِةِ وَهَا وَ رَبِّ الْعَامَاتِ وَ مِرَالِيَ فَعَلَّ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللْمُلِي مُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ ا

مَخْضِ الضِّرْبِيَةِ عَالِيْ اللَّهِمِّ مُخْتَلَقِ جَلْدِ النَّحِيْزَةِ نَابٍ بِالْعَظِيْمَاتِ فَالْصِ (فطری) طبیعت والا عالی ہمت کمل انسان قوی مزاج بڑی بڑی آفتوں میں بار بار جانے والا یابڑے بڑے کا مول کے لئے اٹھ کھڑا ہونے والا۔

صَعْبِ الْبَدِیْهَةِ لِاَنْکِسِ وَلَا وَکِلِ مَا ضِی الْعَزِیْمَةِ مِتْلَافِ الْکُویْمَاتِ کِهِلْ الْبُدِیْهَةِ لِاَنْکِسِ وَلَا وَکِلِ مَا ضِی الْعَزِیْمَةِ مِتْلَافِ الْکُویْمَاتِ کِهِلْ نَظُر مِیں نہایت خت معلوم ہونے والا نہ کمزور نہ اپنے کام دوسروں کے حوالے کرنے والا مضبوط ارادے والا اچھی آجھی قیمتی چیزوں کو بے قدری کے ساتھ لٹانے والا۔

صَفْرٍ تَوَسَّطَ مِنْ كَعْنٍ إِذَا نُسِبُوْا بُعْبُوْحَةَ الْمَجْدِ وَالشَّمَّ الرَّفِيْعَاتِ يَنَ كَعِبَ كَوسط فَفَا كَاشْهَا زَسْب يَو جِهَا جَاتِ وَالْمَانِ شَرَافْت اور بلندواعلى بستيول مِن كَامْتَ فَكُمَّ اللَّهُ مِن الْفَيْضَ وَالْفَيَّاضَ مُطَّلِبًا وَاسْتَخْرَطِى بَعْدَ فَيْضَاتٍ بِجَمَّاتِ يَجَمَّاتِ يَجَمَّاتِ يَجَمَّاتِ يَجَمَّاتِ يَجَمَّاتِ يَجَمَّاتِ بِجَمَّاتِ بِجَمَّاتِ يَكِر فَيَاضَ مُطْلب اور مرتا يافِيضَ بِراتم كراور فيوضَ كثيره كي جاتي رہے كے بعد خوب رو۔ الْمُسلى بِرَدْمَانَ عَنَا الْيَوْمَ مُغْتَرِبًا يَالَهُ فَ نَفْسِى عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُواتِ الْمَواتِ بَرَيْنَ الْمُواتِ بَيْنَ الْمُولِ بَيْنَ الْمُواتِ بَعْدَ وَهُ مَر دول كَ الله يار رومان مِن بِرًا ہے جُھے دلى افسوس ہے كہ وہ مردول كے درميان يراب عن ميں برا ہے جھے دلى افسوس ہے كہ وہ مردول كے درميان يراب ہے۔

وَٱبْكِی لَكِ الْوَیْلُ اِمَّا كُنْتِ بَاكِیَةً لِعَبْدِ شَمْسٍ بِشَرْقِی الْعَبِیَّاتِ َ الْعَبِیَّاتِ َ الْعَبِیَّاتِ َ الْعَبِیَّاتِ َ الْعَبِیَّاتِ َ الْعَبِیْتِ الله کَمْرُق مِی (سور ہا) ہے۔ اللہ کے مشرق میں (سور ہا) ہے۔ وَهَاشِم فِی ضَرِیْح وَسُطَ بَلْقَمَةٍ نَسْفِی الرِّیَاحُ عَلَیْهِ بَیْنَ غَزَّاتِ

ل (بج د) جوجہ لینی جوفض میرے دل میں رہتا ہے اس پر رو۔ ع (الف) السفات (ج د) الثابات لینی جومشر تی گھاٹیوں میں سور ہاہے۔ (احرمجمودی)

اور ہاشم کے لئے رو جومقام بلتمہ کے وسط میں ایک قبر میں (سور ہا) ہے غزت کے درمیان ہوا کیں اس پرریت اڑاتی رہتی ہیں۔

وَنَوْفَلِ كَانَ دُوْنَ الْقَوْمِ خَالِصَتِي آمُسٰى بِسَلْمَانَ فِي رَمْسِ بِمَوْمَاةِ اورنوفل کے لئے رو جومیرے خالص دوستوں میں ندکور بالالوگوں سے کچھ ہی کم تھا اور مقام سلمان کے چنیل میدان میں زمین دوز قبر میں چلا گیا۔

لَمْ الْقَ مِثْلَهُمْ عُجُمًا وَلَا عَرَبًا إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِمْ أَدْمُ الْمَطِيَّاتِ جب گندمی رنگ کی اونٹیوں نے انہیں اٹھایا ( یعنی جب وہ اونٹیوں پرسوار تھے۔تو ان لوگوں کا سانه جم میں مجھے کوئی ملانہ عرب میں۔

آمْسَتْ دِيَارُهُمْ مِنْهُمْ مُعَطَّلَةً وَقَدْ يَكُونُونَ زَيْنًا فِي السّريَّاتِ اب توان کی بستیاں ان سے خالی ہوگئی ہیں لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ وہ منتخب کشکر کی زینت ہوا کرتے تھے۔

اَفْنَا هُمُ الدَّهْرُ اَمْ كَلَّتْ سُيُوفُهُمْ الْمُ كُلُّ مَنْ عَاشَ اَزْوَادُ الْمَنِيَّاتِ ز مانے نے انہیں فنا کر دیایا ان کی تکواریں کند ہو گئیں یا ہرایک زندگی والے کے لئے روزموت dilectoret =-

أَصْبَحْتُ أَرْضَى مِنَ الْأَقْوَامِ بَعْدَ هُمْ لَا يُسْطَ الْوُجُوْهِ وَ الْقَاءَ التَّحِيَّاتِ ان لوگوں کے (مرجانے کے) بعد میں نے صرف لوگوں سے خندہ پیثانی اور علیک سلیک پر اکتفاکرلی ہے۔

يًا عَيْنُ فَابْكِي آبًا الشُّعْثِ الشَّجيَّاتِ يَبْكِيْنَهُ حُسَّرًا مِثْلَ الْبَلِيَّاتِ اے آ کھ ابوالشعب النجیات پررو کہ عورتیں بے جاور یا تھلے منہ قبر پر بندھی ہوئی اونٹیول کی طرح اس بررور بی بیں۔

يَبْكِيْنَ اكْرَمَ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَمٍ يُعُولْنَهُ بِدُمُوْعِ بَعْدَ عَبْرَاتِ عورتیں روتی ہیں اس مخض پر جوروئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ عزت والا تھاوہ

لے عرب میں رواج تھا کہ جس اونمنی کا مالک مرجاتا اس کی اونمنی اس کی قبر پر باندھ دی جاتی 'کہوہ بھی مرجائے۔اوریہ خیال كياجاتا تفاكه حشريل وه اى ادْنى پرسوار موگا\_ (احدمحمودي)

اس کے ثم میں آنسو بہاتی اور چیخے گئی ہیں۔

بَیْکِیْنَ شَخْصًا طَوِیْلَ الْبَاعِ ذَا فَجَوِ آبِی الْهَضِیْمَةِ فَزَاجَ الْجَلِیُلَاتِ وَهُورتیں الْهَضِیْمَةِ فَزَاجَ الْجَلِیُلَاتِ وَهُورتیں اللہ فَضِی پروتی ہیں جو کشادہ دست اور صاحب جودو سِخاتھا۔ ظلم کو برداشت نہ کرنے والا بڑی بڑی ہوی مہموں کا سرکرنے والا تھا۔

بَيْكِيْنَ عَمْرَو الْعُلَا إِذْ حَانَ مَصْرَعُهُ سَمْحَ السَّجِيَّةِ بَسَامَ الْعَشِيَّاتِ الْمُعْرَدِهِ الْم بلندم تبه عرو پردوتی ہیں جونہایت وسیج اخلاق اور مہمان نواز تھا جبہاں کی موت کا وقت آگیا۔ یبی کیننه مُسْتکینات علی حَزَن یا طُولَ ذلِكَ مِن حُزُن وَ عَوْلَاتِ اس عَمْم میں وہ واڑھیں مار مار کرروتی ہیں ہائے یہ چینیں اور یم کس قدر دراز ہے۔ یبی کین لَمّا جَلَا هُنَّ الزَّمَانُ لَهُ خُضْرَ الْخُدُودِ كَأَمْنَالِ الْحَمِيَّاتِ بِعِنْ لَا وَقَى اللَّهُ وَهِ اس حالت میں جب زمانے نے ان عورتوں کواس (پر ماتم کرنے) کے لئے گھرے نکالاتو وہ اس حالت میں روتی ہیں کہ ان کے گال (منہ بیٹ لینے کے سب ہے) نیا اور سیاہ مشکوں کی طرح (پھول گئے) عقے۔

مُحْتَزِمَاتٍ عَلَى اَوْسَاطِهِنَّ لِمَا جَوَّ الزَّمَانُ مِنْ اُخْدَاثِ الْمُصِيْبَاتِ جَبِ زَمَاتِ عَلَى اَوْسَاطِهِنَّ لِمَا لِيَهِ وَهِ جَهِي اِنِي مَري بانده كرتيار هو كَئيل مِي جَبِ زَمَانِي اَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ وَهُجِي النَّجْمَ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ

مَا فِي الْقُرُوْمِ لَهُمْ عِذُلُ وَلَا خَطُوْ وَلَا لِمَنْ تَرَكُوْا شَرُوى بَقِيَّاتِ مرداران قوم مِي نهان لوگوں كابرابروالا ان كى شان وشوكت والا كوئى ہے نهان لوگوں كاجن كو انہوں نے (اپناجائشین) جيموڑا ہے كوئى ہم رتبہ باقی ہے۔

آبنا وگھٹم خیراً ابناءِ و آنفُسھٹم خیراً النفوس لکری جھید الالیّاتِ کوششوں کی کوتا ہیوں کے وقت ان کے بچے تمام بچوں میں بہتر ہیں اور وہ خود تمام اشخاص میں بہتر ہیں لیمنی کوشش کرنے سے جب دوسرے تھک جائیں تو یہیں تھکتے۔ كُمْ وَهَبُوْا مِنْ طِمِرٌ سَابِحِ آدِنِ وَمِنْ طِمِرَّةِ نَهْمٍ فِي طِمِرَّاتِ انہوں نے كُنْ بہترين چست و جالاك تيز دوڑنے والے گھوڑے اور لوٹ ماريس كام آنے والى تيز گھوڑياں اور عالى شان كل خيرات كرديئے۔

وَمِنْ سُيُوْفٍ مِنَ الهِنْدِيِّ مُخْلَصَةٍ وَمِنْ دِمَاحِ كَأَشُطَانِ الرَّكِيَّاتِ الرَّكِيَّاتِ الرَّكِيَّاتِ الرَكْنَ شَيْكَ مِنْدى لَوَارِين اور باوليوں كى رسيوں كے سے (ليے ليے سيدھے) نيزے۔ وَمِنْ تَوَابِعَ مِمَّا يُفْضِلُوْنَ بِهَا عِنْدَ الْمَسَائِلِ مِنْ بَذُلِ الْعَطِيَّاتِ اورلونڈى غلام جن يرلوگ فخر كياكرتے ہيں۔ مطالبوں كے وقت دے ديے۔ اورلونڈى غلام جن يرلوگ فخر كياكرتے ہيں۔ مطالبوں كے وقت دے ديے۔

فَلَوْ حَسَبْتُ وَاَحْصَى الْحَاسِبُوْنَ مَعِی لَمْ اَقْضِ اَفْعَالَهُمْ بِلْكَ الْهَنِيَّاتِ الْمُ الْفَضِ اَفْعَالَهُمْ بِلْكَ الْهَنِيَّاتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هُمُ الْمُدِلُوْنَ إِمَّا مَعْشَرٌ فَخَرُوْا عِنْدَ الْفَخَارِ بِأَنْسَانٍ نَقِيَّاتِ الرَّلُوكُ فَخْرَكُ مِن وَالْمِحْرُكُ مِن وَالْمِحْرُكُ مِن وَالْمِحْرُكُ مِن وَالْمِحْرُكُ مِن وَالْمِحْرُكُ مِن وَالْمِحْرُكُ مِن وَالْمُحَدُّ مِنْهُمْ وَخُشًا خَلِيَّاتِ وَيُن الْبُيُوْتِ الَّتِي حَلُّوْامَسَاكِنَهَا فَأَصْبَحَتُ مِنْهُمْ وَخُشًا خَلِيَّاتِ وَمِنْهُمُ وَخُشًا خَلِيَّاتِ وَمُعَلِّمُول مِن وه لِحَ مَتَّالًا واللَّهُ ولَا واللَّهُ واللَّه

ابن ہشام نے کہا کہ فجر کے معنی عطاء کے ہیں۔ ابوخراش ہزلی نے کہا ہے۔ عَجَفَ اَضْیَافِی جَمِیْلُ بُنُ مَعْمَرِ بِذِی فَجَرٍ تَاْوِی اِلَیْہِ الْآرامِلُ جیل بن معمر نے جوصا حب جودو سخا ہے جس کے پاس بیوائیں پناہ لیتی ہیں باوجود کھانے کی خواہش کے خود نہ کھا کرمیرے مہمانوں کو ترجیح دی۔

ابن الحق نے کہا کہ ابوالشعث الثجیات ہاشم بن عبد مناف ہی کا نام ہے۔

پھرسقا بیا در رفا دہ کی تولیت عبدالمطلب بن ہاشم کے سپر دہوئی جوان کے چچپا مطلب ہے متعلق تھی۔ عبدالمطلب لوگوں کے لئے سقایہ درفا دہ کا انتظام اوران تمام معاملات توم کا انتظام جوان کے باپ دا دا کیا

### يرت ابن مثام ٥ صدادل

کرتے تھے کرتے رہے۔اورا بن توم میں اس قدر بلندر تبہ حاصل کرلیا کہ ان کے بزرگوں میں ہے کوئی اس رتبہ پر نہ پہنچا تھا۔ان کی قوم ان ہے بہت محبت کیا کرتی تھی۔اور قوم میں ان کی عزت بہت بڑھ گئی تھی۔

# زمزم کی کھدائی

عبدالمطلب ایک وفت مقام حجر میں سور ہے تھے کہ ( خواب میں ) کوئی آیا اور زمزم کے کھود نے کا حکم دیا۔

ابن الحق نے کہا کہ اس کے کھود نے کی جوابتداعبدالمطلب نے کی اس کے متعلق یزید بن الی صبیب مصری نے مرقد بن عبدالله ین فریر عافقی سے روایت بیان کی کہ انہوں نے عبدالله بن زریر غافقی سے روایت بیان کی کہ انہوں نے علی بن الی طالب رضوان اللہ علیہ کو حدیث زمزم بیان کرتے سنا جس میں عبدالمطلب کواس کے کھود نے کا تھم دیئے جانے کا ذکر ہے۔

(على رضى الله عنه) نے فرمایا: عبدالمطلب نے کہا کہ میں مقام جر میں سور ہا تھا کہ ایک آنے والا میرے یاس آیااور کہاطیبہ کو کھود۔انہوں نے کہا کہ میں نے یو چھاطیبہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے یاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسراروز ہوا میں پھرائی آرام گاہ کولوٹا اور وہاں سو گیا تو اس نے کہا برہ کو کھود۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یو چھا برہ کیا چیز ہےانہوں نے کہا پھروہ میرے یاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسرا روز ہوا میں اپنی آ رام گاہ میں آیا اور وہاں سو گیا تو پھروہ میرے یاس آیا اور کہامضنو نہ کو کھود۔انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھامضنو نہ کیا ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے پاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسراروز ہوا میں ا بنی آ رام گاہ کولوٹا اور سوگیا تو پھرمیرے یاس آیا اور کہا زمزم کھود۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یو چھا زمزم کیا چیز ہاس نے کہا جو بھی نہ سو کھے گا اور اس کا یانی کم نہ ہوگا وہ بڑے بڑے جج کرنے والوں کوسیراب کرے گا۔وہ اس ونت لیداورخون کے درمیان غراب اعصم کے گڑھے کے پاس چیونٹیوں کی بستی کے قریب ہے۔ ابن آبخت نے کہا کہ جب انہیں اس کے حالات بتلادیئے گئے اور اس کے مقام کی رہنمائی کردی گئی اور انہوں نے جان لیا کہ وہ بالکل تج ہے۔ تو صبح اپنی کدال لی۔ اور ان کے ساتھ ان کا لڑ کا حارث بن عبدالمطلب بھی تھا۔جس کے سوا اس وقت تک ان کے اور کوئی لڑ کا نہ تھا۔ اور کھود تا شروع کیا۔ اور جب عبدالمطلب بروہ چیزیں ظاہر ہوئیں جواس میں تھیں تو انہوں نے تکبیر کہی اور قریش نے جان لیا کہ عبدالمطلب نے اپنا مقصد یالیا اور وہ ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے عبدالمطلب یہ باولی تو ہمارے باپ استعیل کی ہےاور ہمارا بھی اس میں ضرور کھے نہ کھے جی ہے۔ ہمیں بھی اس میں اینے ساتھ شریک کرلو۔ انہوں

نے کہاایا تو میں نہ کروں گایہ چیز تو ایسی ہے کہ اس سے جھے متاز کیا گیا ہے نہ کہم کوتم سب میں سے جھی کو یہ امیاز عطا کیا گیا ہے۔

انہوں نے عبدالمطلب سے کہاذراہ ارب ساتھ انصاف سے کام لو۔ہم تواس معاطے میں جھڑا کے بغیر حمہر انہوں نے عبدالمطلب نے کہا اچھا تہارے میر سے درمیان کسی ایسے فخض کو جس کوتم چا ہو بغیر حمہر سے درمیان کسی ایسے فخض کو جس کوتم چا ہو (حکم) مقرر کرو کہا سے میں تہا را مقد مہ پیش کروں۔انہوں نے کہا کہ بی سعد بن ہذیل کی کا ہنہ (کوہم اس معاطے کے لئے منتخب کرتے ہیں) انہوں نے کہا منظور۔

روای نے کہا کہ وہ کا ہندشام کے بلندحسوں میں رہتی تھی۔اس لئے عبدالمطلب اور بنی عبد مناف میں ے عبدالمطلب کے ہم جداور قریش کے ہرایک قبلے میں سے ایک ایک فخص سب کے سب سوار ہو کر چلے راوی نے کہا کہاس زمانے میں (راہتے میں) ہے آب و گیاہ میدان تھے غرض بیلوگ نکلے اور جب بیلوگ حجاز وشام کے درمیان ان میدانوں میں ہے کسی میدان میں تھے عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس کا یانی ختم ہو گیا اورسب کے سب پیا ہے ہو گئے یہاں تک کہ سب کواپی ہلاکت کا یقین ہو گیا قریش کے بعض قبیلوں میں سے کسی کے پاس یانی تھا بھی تو انہوں نے دوسروں کے ما تکنے پر انہیں دیے سے اٹکار کر دیا۔اور کہا ہم خود بھی تو ہے آ ب و گیا و جنگل میں ہیں اور ہمیں بھی ای آ نت کا خوف لگا ہوا ہے جوتم پراس وقت پڑی ہے پھر جب عبدالمطلب نے قوم کا یہ برتاؤاورا بی اورا پنے ساتھیوں کی جانوں کے لئے خوف وخطر دیکھا تو کہا اب تم لوگوں کی کیارائے ہے انہوں نے کہا کہ جوآپ مناسب خیال فرمائیں ہم اس رائے کی پیروی کریں کے آپ ہمیں جومناسب خیال فرمائیں حکم دیں۔انہوں نے کہامیری رائے تویہ ہے کہ ہر مخص اپنے لئے اس قوت ہے جواس وقت اس میں موجود ہے ایک ایک گڑھا کھود لے۔ کہ جب کوئی فخض مرے تو اس کے ساتھی اس کو اس كے كر سے ميں ڈال كراس كو چھيا عيس \_ يہاں تك كرآخر ميں تم ميں سے ايك فخص رہ جائے گا۔ بنبت تمام قافلے کی بربادی کے ایک مخص کا (بے گوروکفن) بریاد ہونا زیادہ آسان ہے انہوں نے کہاا چھا آپ جو تھم دیں غرض ان میں سے ہر مخص اٹھااور اپنے لئے ایک ایک گڑھا کھود لیا اور پھرسب کے سب موت کا انتظار كرتے پياہے بيٹھ مجئے۔ پھرعبدالمطلب نے اپنے ہمراہیوں ہے كہا خداك تتم ہمارااس طرح اپنے ہاتھوں ا ہے آپ کوموت کے آگے ڈال دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور اپنے لئے کچھ نہ تلاش کرنا بڑی کمزوری ہے کوج کر کے کئی اور طرف چلو کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی نہ کی بہتی میں پانی دلا دے۔ آخر وہ سب کے سب وہاں سے نکلے۔ یہاں تک کہ جب وہ اور ان کے ساتھ قبائل قریش کے جولوگ تھے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور انظار کرنے لگے کہاب دیکھیں انہیں کیا کرنا ہوگا تو عبدالمطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے اور جب سوار ہو

چکے اور ان کی اوٹٹنی انہیں لے کراٹھی تو اس کے پاؤں کے پنچے سے میٹھے پانی کا چشمہ بہہ ڈکلاتو عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے تکبیر کہی اور پھروہ اتر پڑے اور انہوں نے خود بھی اور ان کے سارے ساتھیوں نے بھی یانی پیا۔اور بھر بھی لیا یہاں تک کہاہے یانی کے تمام برتن بھر لئے۔اور پھر قریش کے تمام قبائل کو بلایا اور کہا کہ لوہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی عنایت فر ما دیا۔ پیواور بھرلو۔ تب تو وہ بھی آئے اور پانی پیااور بھرلیا پھرانہوں نے کہا الله تعالیٰ کی متم الله تعالیٰ نے ہارے خلاف تمہارے موافق فیصلہ کر دیا۔ اے عبدالمطلب الله تعالیٰ کی متم اب ہم آپ سے زمزم کے بارے میں بھی نہ جھڑیں گے۔جس ذات نے اس ہے آب وگیاہ جنگل میں اس پانی ہے سیراب کیا بے شبہ ای نے تنہیں زمزم عنایت فر مایا ہے پس اپنے جشمے کی طرف سید ھے لوٹ چلو۔ پھر تووہ بھی لوٹے اور ان کے ساتھ سب کے سب لوٹ آئے۔اور کا ہند کے پاس کوئی نہ گیا اور وہ عبدالمطلب اور زمزم کے درمیان حائل ہونے سے بازآ گئے۔

ابن اسطحق نے کہا کہ بیدہ و وایت تھی جو مجھے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کے ذریعے زمزم کے بارے میں پینچی بعض لوگوں کوعبدالمطلب ہے اس طرح روایت کرتے بھی میں نے سنا ہے کہ عبدالمطلب کو جب زمزم کے کھودنے کا حکم دیا گیا توان سے بوں کہا گیا۔

يَسْقِي حَجِيْجَ اللهِ فِي كُلِّ مَنَبَّرٍ ثُمَّ ادْعُ بِالْمَاءِ الرَّوى غَيْرِ الْكَدُر لَيْسَ يَخَافُ مِنْهُ شَيْءَ مَا عَمَرْ

پھریانی کے بہت ہونے اور گدلا نہ ہونے کی دعا کر کہ وہ اللہ تعالی کے حجاج کومنا سک حج میں سیراب کرتارے گااوراس کے سبب سے عمر بھرکسی چیز کا خوف نہ دےگا۔

جب عبدالمطلب سے مذکورہ بالا کلام کہا گیا تو وہ قریش کی طرف سے نکلے اور کہاتم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جانا جا ہے کہ مجھے تمہارے لئے زمزم کھود نے کا تھم دیا گیا ہے۔انہوں نے دریافت کیا۔ کیا تمہیں بتلایا گیا ہے کہ وہ کہاں ہے عبدالمطلب نے کہانہیں۔انہوں نے کہاتو آپ اپنی اس آ رام گاہ کی جانب پھر جائے جہاں آپ کواس کے متعلق بتایا گیا۔اگر چہ کھ بتایا گیا ہے وہ سیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اس کی اور بھی وضاحت کی جائے گی۔اوراگروہ شیطان کی جانب ہے ہوگا تو وہ دوبارہ لوٹ کرنہ آئے گا۔تو عبدالمطلب اپنی آرام گاہ کی جانب گئے اور وہیں سو گئے پھروہ آیا اوران ہے کہا گیا زمزم کھودا گرتونے اس کو کھودلیا تو تو نادم نہ ہوگا۔اور یہ تیرے جداعلیٰ کی میراث ہے۔وہ نہ بھی سو کھے گا اور نہ اس کا یانی مجھی کم موگا۔ وہ بڑے بڑے ایے جاج کوسیراب کرے گا جولوگوں سے الگ رہنے والے شرمرغ کے سے ہوں مے۔ جوتقتیم نہیں کیا جاتا۔ اس کے پاس نذر کرنے والے فقراء کے لئے اپنی نذریں گذرانیں مے۔ وہ

#### 

(تیری اولا دکے لئے) میراث ہوگی جس ہے (تخیے) مضبوط تعلق ہوگا۔ بیان دوسری چیز وں کا سانہیں ہے جن کوتو جا نتا ہے۔اور وہ لیداور خون کے درمیان ہے۔

ابن ہشام نے کہا بیکلام اور اس سے پہلے کا کلام جوز مزم کے کھود نے کے متعلق علی رضوان اللہ علیہ سے منقول ہے جس کی ابتداء'' جو بھی نہ سو کھے گا اور اس کا پانی کم نہ ہوگا'' ہے آ پ کے قول'' چیونٹیوں کی بہتی کے قریب ہے' تک ہے۔ یہ ہمارے پاس بجع کہلاتا ہے اس کوشعر نہیں کہا جاتا۔

ابن آتخت نے کہالوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب ان ہے بیدکہا گیا تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے تو ان سے کہا گیا چیونٹیوں کی بستی کے پاس ہے جہاں کواکل چونچ مارے گا۔اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہان میں ہے کونی بات حقیقت میں ہوئی تھی۔ پھر جب عبدالمطلب صبح میں اٹھے اور ان کے ساتھ ان کالڑ کا حارث بھی تھا۔اوراس وفت اس لڑ کے کے سواا ورکوئی لڑ کا نہ تھا۔تو چیونٹیوں کی بستی انہوں نے یائی اوراس کے یاس ہی کوے کو چونچ مارتے دیکھااور بیہ مقام اساف و ناکلہ دونوں بتوں کے درمیان تھا جہاں قریش اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے تو انہیں یقین آ گیا۔ اور اٹھ کھڑے ہوئے کہ جہاں کھودنے کا انہیں تھم ملاہے وہاں کھودیں اور جب ان کا بیاہتمام دیکھا تو قریش بھی وہاں آ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کی قتم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان جہاں ہم قربانی کیا کرتے ہیں تہہیں کھودنے نہ دیں گے۔تو عبدالمطلب نے اپنے لڑ کے حارث سے کہا انہیں میرے یاس سے دفع کروکہ میں کھودوں۔اللہ کی متم میں تو اس تھم کی تعمیل کروں گا جو مجھے دیا گیا ہے۔اور جب انہیں بیمعلوم ہو گیا کہ وہ ٹلنے والے نہیں تو انہوں نے انہیں کھودنے کے لئے مجھوڑ دیااوران ہے دست کش ہو گئے انہوں نے زیادہ نہ کھودا تھا کہ اس کے اندر کی چیزیں ان برطا ہر ہوگئیں تو انہوں نے تکبیر کہی اورسب نے جان لیا کہانہوں نے سچ کہا تھا اور جب وہاں زیادہ کھدائی ہوئی اور اس میں انہوں نے دوسونے کے ہرن پائے۔اور بیدونوں ہرن وہ تھے جن کوجر ہم نے مکہ سے نکلتے وقت دفن کر دیا تھا۔اورانہوں نے اس میں نہایت سفید تکواریں اور زر ہیں بھی یا ئیں تو قریش نے کہاا ہے عبدالمطلب ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک اور حقد ار ہیں ۔انہوں نے کہا ایسانہیں ۔ بلکہتم میں مجھ میں کسی منصفانہ معاملے کے لئے تیار ہوجاؤ۔اس پر تیر ڈالیں گے۔انہوں نے کہا یتم کس طرح کرو گے انہوں نے کہا کعبة

ا کعبۃ اللہ کے پاس تیروں کے ذریعے قرع اندازی کرنا ان کا عام وستورتھا۔ جس کے متعلق ارشاد باری جل اسمہ ہے۔ حرمت علیکم .... وان نستقسموا بالاز لام ۔ ازلام کے ذریع تقیم کرلیناتم پرحرام کردیا گیا ہے۔ اور ارشاد ہے انعا المخمو و المیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ۔ شراب اور جوااور ازلام ایک شم کی گندگی ہے اس لئے اس سے بچواگر چاس مقام پرقداع کالفظ ہے۔ اور کلام مجید میں ازلام کالفظ ہے۔ لیکن طحطاوی نے لکھا ہے ۔ اور کلام مجید میں ازلام کالفظ ہے۔ لیکن طحطاوی نے لکھا ہے ۔ انداح ہی الازلام۔ قداح اور ازلام ایک ہی چیز ہیں۔ (احم محمودی)

اللہ کے لئے دو تیرمقرر کروں گا اور اپنے لئے دو تیراور تہارے لئے دو تیر۔ پھرجس کے دو تیرجس کی چیز پر نگلیں وہ چیز اس کی ہوگی اور جس کے لئے دو تیرنہ کلیس اس کو پھونہ سلے گا۔انہوں نے کہا آپ نے انصاف کی بات کہی پھرانہوں نے دوزرد تیر کعبۃ اللہ کے لئے اور دو کا لے تیرعبد المطلب کے لئے اور دو سپید تیر قریش کے لئے مقرر کئے۔ پھرانہوں نے وہ تیروالے کو دیے جو بہل کے پاس تیر ڈالا کرتا تھا۔اور بہل کعبۃ اللہ کے اندرا کی بت تھا جوان کے بتوں میں سب سے بڑا تھا اور ابوسفیان بن حرب نے جنگ احد کے روز ای بت کو پکارا تھا اور کہا تھا '' (اعل هبل)' یعنی اے بہل اپنے دین کو غالب کر۔اور عبد المطلب اللہ عزوج سے دعا کرتے کھڑ ہے ہو گئے اور تیروالے نے تیر ڈالے تو دونوں زرد تیر تو دونوں ہرنوں پر کعبۃ اللہ کے دونوں تیرکی چیز پر کے لئے لئلے اور عبد المطلب کے دونوں سیاہ تیر کواروں اور زر ہوں پر لگا دیا اور درواز سے میں سونے کے لئے لئلے عبد اللہ وم یہ ن کیا گئا ہے کہ اس کے عبد اللہ ومزین کیا گیا۔ پھر دونوں ہرن نصب کردیے ان کے دعوے کی طرح سے بہلا مونا تھا جس سے تعبۃ اللہ ومزین کیا گیا۔ پھر عبد المطلب نے تجان کو دعوے کے لئاظام کیا۔

# قبائل قریش کی مکہ کی باؤلیوں کا بیان

ابن ہشام نے کہازمزم کے کھود ہے جانے کے پہلے قریش نے مکہ میں بہت ی باؤلیاں کھودی تھیں۔ جیسا کہ زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن المحق کی روایت ہم سے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا عبد شمس بن عبد مناف نے القوی نامی باولی کھودی جو مکہ کے بلند ھے میں محمہ بن یوسف التھی کے کمر البیعیاء کے پاس ہے اور ہاشم بن عبد مناف نے بذرنامی باولی مقام المستنذ رکے پاس کوہ خندمہ کے کڑ اور شعب ابی طالب کے دہانی منافل کی بناؤل کا کہ دہانی بناؤل کا کہ اس کا یانی ہم محف کو بین ایس کی بناؤل کا کہ اس کا یانی ہم محف کو بنی سے کہ جب اس نے باؤلی کھودی تو کہا تھا کہ اس باولی کو میں ایس بناؤل کا کہ اس کا یانی ہم محف کو بنی سے۔

ابن ہشام نے کہا ہے کہ کی شاعر نے کہا ہے۔ سَقَی اللّٰهُ اَمَرَاهًا عَرَفْتُ مَکَانَهَا جُرَاہًاوَ مَلْکُوْمًا وَ بَدِّرَ وَالْغَمْرَا اللّٰہ تعالیٰ ان باولیوں سے (یا ان باولیوں کو) سیراب کرے جن کے مقامات تم جائے ہوجن کے نام جراب ملکوم بذراور غمر ہیں۔

ل (بجور) میں ہلا غاللناس ہے جس کے معنی ترجمہ میں افتیار کئے نمیے میں (الف) میں بلاعا عین مہملہ سے ہے جس کے کوئی مناسب مقام معنی مجھے معلوم نہیں۔

ابن بشام نے کہا کہ اس کا تام ابوائی جم بن حذیفہ تھا۔

وَقِدُمًا عَنِيْنَا قَبْلَ ذَلِكَ حِفْبَةً وَلَا نَسْتَقِي إِلَّا نُجِمِّ أَوِالْحَفْرِ مَم يَا تَوْمُ تَا مِي باولى سے اس سے سِنظروں سال پہلے سے مم يا توخم تا می باولی سے اس سے سِنظروں سال پہلے سے مميں دوسری باولیوں کی احتیاج نہیں رہی ہے۔

ابن ہشام نے کہا یہ بیت اس کے ایک تھیدے کی ہے جس کوان شا واللہ اس کے مقام پرذکر کروں گا۔
ابن ایک نے کہا پھر زمزم اپنے پہلے کے تمام کنووں سے بڑھ گیا جاج ای سے پائی پینے لگے لوگ ای کی طرف رجوع ہو گئے کہ وہ مجدحرام میں تھا۔اورا پنے سواتمام پانیوں میں برتری رکھتا تھا۔اورا سلعیل بن ابراہیم علیہا السلام کا کنواں تھا۔ نی عبد مناف ای کے سبب سے قریش اور سارے عرب پرفخر کرتے تھے۔
ابراہیم علیہا السلام کا کنواں تھا۔ نی عبد مناف ایک ہی گھرانے کے لوگ تھے ان میں کی کسی شاخ کی برتری ان کی دوسری شاخوں کے لئے بھی برتری تھی اور ان کی کسی شاخ کی فضیلت دوسری شاخوں کے لئے بھی وجہ

ل (الف) من فعية (بج و) من عمية --

ع (بج د) من خلف باخا ومنقوطه ب\_(احدمحودي)

ع (الف) من ديس ہے۔

فضیلت تھی۔اس لئے مسافر بن ابی عمر و بن امیہ بن عبد شمس ابن عبد مناف نے قریش پر اور سقایہ اور رفادہ کی تولیت وا نظام اوران کے ہاتھوں زمزم کےظہر پرفخر کرتے ہوئے کہاہے۔

وَرِثْنَا الْمَجْدَ مِنْ آبَا لِنَا فَنَمَى بِنَا صُعُدًا ہم نے اپنے بزرگوں سے بزرگی ورثے میں یائی ہاور ہمارے یاس آ کراس بزرگی کی بلندی اورزیادہ ہوگئ ہے۔

آلَمْ نَسْقِ الْحَجِيْجَ وَنَنْحُرُ السدَّلَّافَسةَ السرُّفُدا کیا ہم مجاج کو یانی بلاتے نہیں رہے ہیں کیا ہم موثی تازی بہت دودھ دینے والی اونٹیاں ذیج كرتے ہيں دے۔

وَنُلْفَى عِنْدَ تَصْرِيْفِ الْمَنَايَا شُدَّدًا رُفُدًا موت کی حکومت کے مقام پرتو ہم سخت اور دوسروں کوسہارا دینے والے یائے جائیں گے۔ فَإِنْ نَهُلِكُ فَلَمْ نُمُلَكُ وَمَنْ ذَا خَالِدٌ ابَدَا اگرہم ہلاک بھی ہوجا ئیں ( تو کوئی ہرج نہیں ) کیونکہ ہم (اپنی جان کے ) ما لک تو ہیں نہیں اور کون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔

وَ زَمْزَمُ فِي آرُوْمَتِنَا وَنَفْقاً عَيْنَ مَنْ حَسَدًا اورزمزم (کی تولیت) ہارے ہی بزرگوں میں (رہی ہے) جو مخص (ہم سے) حد کرے ہم (اس کی) آئے کھے پھوڑ ڈالیں گے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعاراس کے ایک قصیدے میں کے ہیں۔ ا بن اسخق نے کہا کہ حذیقة بن غانم جو بنی عدی بن کعب بن لؤی میں کا ایک مخف ہے کہتا ہے۔ وَ سَاقِي الْحَجِيْجِ ثُمَّ لِلْخُبْزِ عَاشِمٌ وَعَبْدُ مَنَافٍ ذَلِكَ السَّيْدُ الْفِهْرِي عبد مناف بنی فہر کا سردار حجاج کو ( زمزم ) پلانے والا اور روٹی کو چور ( کرٹرید بنا کر کھلانے ) والا ہے۔

ل (ب ج د) مسلمی مین تو ہمیں ایسایائے کا\_(احم محودی)

ع (الف) میں خالدخلدا ہے خلدامفعول مطلق ہوگا اور معنی وہی ہوں مے لیکن (ب ج د ) کانٹ مبتر معلق ہوتا ہے۔ (احرمحمودی) سے (الفب) میں للجیر ہے تواس کے معنی نیکی کی عظمت کرنے والا ہوں مے۔ (احم محمودی)

طوی زَمْزَمَّاعِنْدَ الْمَقَامِ فَاصْبَحَتْ سِفَایَتُهُ فَخُرًّا عَلَی کُلِّ ذِی فَخْرِ اس نے زمزم کومقام ابراہیم کے پاس پھروں سے بنایا تو اس کا یہ کنواں ہر فخر کے قابل مخض پر فخر کرنے کے قابل ہوگیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان اشعار میں حذیفۃ بن غانم نے عبدالمطلب ابن ہاشم کی مدح کی ہے اور سے دونوں شعراس کے ایک قصیدے کے ہیں جس کوانشاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے مناسب مقام پر ذکر کریں گے۔

## عبدالمطلب كااسيخ لر كوذ بح كرنے كى نذر ماننا

ابن الحق نے کہا کہ خدا جانے بیر کہاں تک سیجے ہے لیکن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبد المطلب بن ہاشم نے ز مزم کے کھود نے کے وقت جب قریش کی جانب ہے رکا وٹیس دیکھیں تو نذر مانی کہ اگر انہیں دس لڑ کے ہوں کے اور وہ من بلوغ کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک لڑ کے کو کعہۃ اللہ کے یاس اللہ تعالیٰ (کی خوشنودی) کے لئے ذبح کردیں گے۔ جب انہیں پورے دس لا کے ہوئے اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا۔اوراپی نذر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نذر کے بورے کرنے کی دعوت دی۔انہوں نے ان کی بات مانی اور دریا فت کیا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے عبدالمطلب نے کہاتم میں کا ہر مخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنا نام لکھ کرمیرے پاس لائے۔انہوں نے ایبا ہی کیا اور عبدالمطلب کے پاس آئے عبدالمطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر جبل کے یاس آئے اور جبل کعبۃ اللہ کے اندرایک باؤلی پر تھااوریہ باولی وہ تھی جس پر کعبۃ اللہ کی نذرو نیاز میں جو جو چیزیں آئیں وہاں جمع رہتی تھیں۔اور ہبل کے پاس سات تیرر کھے تھے اور ہرتیر پر پچھ لکھا ہوا تھا ا یک تیر برخون بہالکھاتھا۔ جب کی خوں بہا کی ادائی میں کوئی ایساا ختلاف ہوتا کہاس کی ادائی ان میں سے سکی پر ہو گی تو ان ساتوں تیروں کوحرکت دی جاتی اورخوں بہا کی ادائی اس میں جس کے نام پرنگلتی اس پر خوں بہا کا بارڈ الا جاتا ایک تیریر'' ہاں''کسی کام کے کرنے کے لئے لکھا ہوا تھا۔ جب کسی کام کرنے کا ارادہ ہوتا تو اس تیر کو دوسرے تیروں کے ساتھ ملا کرحرکت دیجاتی اگر'' ہاں'' لکھا ہوا تیر نکلتا تو اس کے موافق عمل کرتے۔ایک تیریر' 'نہیں'' لکھا تھا جب کوئی کام کرنا جا ہے تو اس کوبھی دوسرے تیروں کے ساتھ ملا کرجنبش دی جاتی اگریمی تیراکلتا تو وہ کام نہ کرتے۔

ایک تیر پر''تم میں ہے' لکھا تھا۔ ایک تیر پر''تم میں ملا ہوا' لکھا تھا ایک تیر پر''تم میں ہے نہیں' لکھا تھا۔ ایک تیر پر پانیوں کے متعلق کچھلکھا تھا۔ جب وہ بانی کے لئے کوئی کنواں کھودنا جا ہے ان

تیروں کواوران میں اس یانی کے متعلقہ تیر کو بھی رکھ دیتے۔ پھر جس طرح نکلتا اس کے موافق عمل کرتے۔ اور جب وہ کسی لڑ کے کا ختنہ کرنا یا کوئی نکاح کرنا یا کسی میت کو دفن کرنا چاہتے یا کسی مخص کے نب میں انہیں کچھ شک ہوتا تو اس کواور اس کے سودرہم اور ذیح کرنے کے چھ جانور بھی ہبل کے یاس لے جاتے۔اور بیسب کچھ تیروں والے کودیتے جو تیروں کو ہلا کرنکالا کرتا تھا۔اوراس شخص کوبھی اس کے پاس لے جاتے جس کے متعلق وہ کوئی کام کرنا جاہتے۔ پھر کہتے اے ہمارے معبود فلاں بن فلاں کے ساتھ ہم اس طرح کا معاملہ کرنا جاہتے ہیں جو بات حق ہووہ ہمارے لئے ظاہر کر۔ پھر تیروں دالے سے کہتے کہ تیروں کوحرکت دے۔اگر اس مخص کے لئے ان تیروں میں ہے وہ تیر لکا جس پر دختہیں میں ہے' ککھا ہے تو وہ ان میں نہایت شریف سمجما جاتا۔اوراگراس کے لئے وہ تیرنکا جس پر ''تم میں ملاہوا'' لکھاہوتا تو اس مخص کا جو درجہان میں پہلے ے تھا وہ ای مرتبے پر رہتالیکن وہ مخص نہ کسی کے نسب میں شامل ہوسکتا تھا نہ کسی کا حلیف شار ہوتا۔اورا گر اس قرعه اندازی میں اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہوتا جس کووہ کرنا جا ہے اور اس میں'' ہاں'' لکلتا تو ویباہی عمل کرتے۔اوراگر' دنہیں'' کلتا تو اس معالمے کواس سال ملتوی کر دیتے یہاں تک کہ اس کو پھر دوبارہ لاتے اور اس وقت تک اینے معاملات رو کے رکھتے جب تک اس پر تیر نکلے عبدالمطلب نے بھی تیروں والے کے پاس آ کرکہا کہ میرے ان بچوں کے بہتیر ہلا کرنکالو۔ اور جونذ رانہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اے سنا دی ان میں ہے ہرایک لڑکے نے اپنا تیراس کو دیا جس براس کا نام لکھا تھا۔اورعبداللہ بن عبدالمطلب اینے والد کے تمام لڑکوں میں سب سے چھوٹے تنھے۔ وہ اور زبیرا ور ابوطالب فاطمہ بنت عمر و بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم بن يقطة بن مرة بن كعب بن لوسى بن غالب بن فهر كے بطن سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا عائذ بن عمران بن مخزوم۔ ابن اسلق نے کہا کہ لوگوں کے خیال کے موافق عبدالله عبدالمطلب کے بہت جہینے فرزند تھے۔اور

عبدالمطلب یکی دیکھ رہے تھے کہ اگر تیران پر سے نکل گیا تو گویا وہ خود نج گئے۔ اور یہ بات بھی تھی کہ وہ رسول اللہ مخالفہ کے (ہونے والے) والد بھی تھے۔ جب تیر والے نے تیر لئے تا کہ انہیں حرکت دے کر نکالے تو عبدالمطلب جبل کے پاس کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کرنے گئے۔ اور تیروں والے نے تیروں والے نے تیروں والے نے تیروں اللہ کے اور عبدالله کے نام تیر نکلا۔ پھر تو عبدالمطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور چھری لی۔ اور انہیں نے کر اساف ونا کلہ کے پاس آئے۔ تا کہ انہیں ذیج کریں تو قریش اپنی مجلوں سے اٹھ کران کے پاس آئے۔ اور کہا عبدالمطلب تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا میں اسے ذیج کر دینا چاہتا ہوں تو قریش اور اس کے دوسرے لڑکوں نے کہا خدا کی قسم اس کو جرگز ذیج نہ تھیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جا کیں۔ اگر آپ

ایبا کریں گے تو ہرایک مخص ہمیشہ اپنے بیچے کولا یا کرے گا کہ اس کو ذیح کرے اس طرح انسانی نسل باقی نہ رہے گی۔اور مغیرة بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن لقطة نے جوان لوگوں کی بہن کے لاکے کالڑ کا تھا کہا خدا کی فتم ایسا ہر گزند کیجئے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جا کیں۔اگران کاعوض ہارے مال ہے ہو سکے تو ہم ان کا فدیدا ہے مال ہے دیں گے۔اور قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا ان کو ذیج نہ سیجے بلکہ انہیں حجاز لے چلئے وہاں ایک عرافہ (غیب کی باتیں بتانے والی) ہے جس کا کوئی (موکل یا شیطان یا کوئی روح) تا لع ہے۔اس ہے آپ دریافت میجئے۔اگر اس نے بھی ان کو ذیح کرنے کا تھم دیا تو آپ کوان کے ذیح کر ڈالنے کا پوراا ختیار ہوگا۔اوراگراس نے کوئی ایساتھم دیا جس میں آپ کے اوراس لڑ کے کے لئے اس مشکل ے نکلنے کی کوئی شکل ہوتو آ پاس کو تبول کرلیں تو پھروہ سب کے سب دہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔لوگوں کا خیال ہے کہ دہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے تو پھر دہاں سے سوار ہو کر خیبر میں آئے اور اس عورت ے دریا فت کیا اور عبدالمطلب نے اپنے اور اپنے لڑ کے کے حالات اے سنائے اور ان کے متعلق اپنی نذر اورا پنے ارادے کا اظہار کیا۔اس عورت نے کہا آج تو میرے پاس ہے تم لوگ واپس جاؤیہاں تک کہ میرا تالع میرے یاس آئے اور میں اس سے دریا فت کرلوں۔ پس سب کے سب اس کے یاس سے لوث آئے۔اورعبدالمطلب اس کے پاس ہے آ کراللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کھڑے رہے۔ اور دوسرے روز سورے سب اس کے پاس محے۔اس عورت نے کہا ہاں تمہارے متعلق مجھے کچھ معلومات ہوئے ہیں۔تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے سب نے کہا دس اونٹ اور واقعۃ مہی مقدار تھی۔اس عورت نے کہاتم لوگ ا پی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ اورتم اپنے اس آ دمی کو (بیغنی اپنے لڑکے کو) اور دس اونٹوں کو پاس پاس رکھو اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے قرعہ ڈالو اگر تیرتمہارے اس لڑکے پر نکلے تو اونٹوں کو اور بڑھاتے جاؤ۔ یہاں تک کرتمہارا پروردگاررامنی ہوجائے (اور)ادنوں پر تیرنگل آئے تواس کے بجائے اونٹ ذیج کر دو۔ کہ تمہارار بھی تم ہے رامنی ہو گیا اور تمہارا بیاڑ کا بھی چے گیا۔ (بین کر) وہ وہاں ہے نکل کرمکہ يہنچ۔ اور جب سب اس رائے برمتفق ہو گئے۔ تو عبدالمطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لئے کھڑے ہو مے ۔ اور عبداللہ کواور دس اونٹوں کو وہاں لے آئے اس حالت میں کہ عبدالمطلب مبل کے پاس کھڑے اللہ عزوجل ہے دعا کررہے تھے۔ پھر تیرنکالا گیا تو عبداللہ پرنکلا۔ تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعداد ہیں ہوگئ۔اورعبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے۔ پھر تیرنکالا تو عبداللہ ہی پر لکلا تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اوراونٹوں کی تعدا دتمیں ہوگئی اورعبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کررہے تھے۔ پھر تیر نكالاتو عبدالله بى پرنكلاتواوردس اونٹ زيادہ كيے اور اونٹوں كى تعداد جاليس ہوگئى اور عبدالمطلب كھڑ ہے الله تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے بھر تیرنکالاتو عبداللہ ہی پرنکلاتو اور دس اونٹ زیادہ کئے اوراونٹوں کی تعداد بچاس ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہے تھے پھر تیر نکالا تو عبداللہ پر ہی نکلا تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدا دساٹھ ہوگئی۔اورعبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالاتو عبداللہ ہی پر نکلاتو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدا دستر ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کرر ہے تھے پھر تیرنکالاتو عبداللہ ہی پرنکلاتو اور دس اونٹ زیادہ ہو کئے اور اونٹوں کی تعدا داسی ہوگئی اور عبدالمطلب كھڑے اللہ تعالیٰ ہے د عاكر رہے تھے پھر تيرنكالا تو عبداللہ ہى پر نكلا تو اور دس اونٹ زيا دہ كئے اور اونٹوں کی تعدا دنو ہے ہوگئی اورعبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالا تو عبداللہ ہی پر نکلا تو اور دس اونٹ زیا دہ کئے اور اونٹوں کی تعدا دسو ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے پھر تیر نکالا تو اب کے تیراونٹول پر نکلا۔ تو قریش اور جولوگ اس وقت وہاں موجود تھے بھی نے کہا اے عبدالمطلب ابتم اینے رب کی رضا مندی کو پہنچ گئے ۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبدالمطلب نے کہا اللہ کی قتم ایسا نہیں یہاں تک کہ تین وفت اونٹوں ہی پر تیر نکلے۔ پھرعبداللہ اوراونٹوں کے لئے تیرنکا لے اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہے تھے کہ تیرا دنٹوں ہی پر نکلا۔ پھر مکر رہیمل کیا اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالاتو تیراونٹوں ہی پرنکلا پھرتیسری باراس عمل کی تکرار کی اورعبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہے تھے پھر تیر نکالا تو تیراونٹوں ہی پر نکلا پھر تو اونٹ ذیج کئے گئے اور اس طرح رکھ جھوڑ ا کہ کسی شخص کوان کے گوشت سے نہمحروم کیا جاتا تھااور نہ کسی کور د کا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے تو بیرکہا ہے کہ نہ کسی انسان کوروکا جاتا تھااور نہ کسی درند ہے کو۔ ابن ہشام نے کہااس واقعے کی بہت می روایتوں میں ہے بعض روایتوں میں رجز بیراشعار بھی ہیں جن کی روایت علاء شعر میں ہے کسی ہے ہم تک صحت کے ساتھ نہیں پہنچی۔

## اس عورت كابيان جوعبدالله بن عبدالمطلب سے نكاح كرنے كيلئے آئى

ابن ایخی نے کہا پھرتو عبدالمطلب عبداللہ کا ہاتھ پکڑے وہاں ہے لوٹے اورلوگوں کا خیال ہے کہ وہ انہیں ساتھ لئے بن اسد بن عبدالعزیٰ ابن قصی بن کلا ب ابن مرۃ بن کعب بن لوکی بن غالب بن فہر کی ایک عورت کے پاس ہے گزرے جو ورقة بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ کی بہن تھی اور کعبۃ اللہ کے قریب بی تھی اس عورت نے بیاس ہے گزرے جو ورقة بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ کی بہن تھی اور کعبۃ اللہ کے قریب بی تھی اس عورت نے جب عبداللہ کے چہرے کو دیکھا تو ان ہے کہا اے عبداللہ کہاں جاتے ہوانہوں نے کہا اپنے والد کے ساتھ جارہا ہوں۔اس نے کہا تہ ہیں اسے بی اونٹ دول گی جتنے تمہارے فدیے میں ذرخ کئے گئے ہیں تم اس وقت میرے ساتھ ہمیستر ہو جاؤ۔انہوں نے کہا میں اپنے والد کے ساتھ ہوں وہ جس راستے جا

رہے ہیں میں نہاں راسے کے خلاف دوسر ہے راسے جاسکتا ہوں اور نہ انہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ عبد المطلب انہیں (ساتھ) لے کر چلے (اور) وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن عالب بن فہر کے پاس انہیں لائے ۔ اور وہب ان دنوں بن زہرہ میں عزت و نسب دونوں کے لحاظ ہے مرداد عالب بن فہر کے پاس انہیں لائے ۔ اور وہب ان دنوں بن زہرہ میں دے دیا جوان دنوں قریش کی عورتوں میں نسب تھا انہوں نے اپنی بٹی آ منہ بنت وہب کوان کے نکاح میں دے دیا جوان دنوں قریش کی عورتوں میں نسب اور رہۃ بنت عبدالعزیٰ بن عثان ابن عبدالدار بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر کی لڑی تھیں۔ اور برہ ام صبیب بنت اسد بن عبدالعزیٰ بن علاب بن فہر کی لڑی تھیں۔ اور برہ ام صبیب بنت اسد بن عبدالعزیٰ بن عوب میں عبد کا بن عبدالعزیٰ بن عالب بن فہر کی لڑی تھیں۔ اور برہ ام صبیب بنت اسد بن عبدالعزیٰ بن عبد عوب بن عبدالعزیٰ بن عبد عوب بن توف بن بن عبد عبد العزیٰ بن عالب بن فہر کی لڑی تھیں۔ اور ام صبیب بنت اسد بن عبدالعریٰ بن عبد عبد العزیٰ بن عالب بن فہر کی اور آ منہ نے رسول اللہ تا ہوں کی ہو ہوں ہے بہا وہ اور اس میں کورت کے پاس آ کے جس نے آ پ کے آ گے اپنی فرات کو پیش کیا تھا۔ اور اس کے کہا وہ اور خبر بن خوال ہو گیا تھا۔ اور اس اس نکل کر عبدالغہ اس کے اس کی ہو نے والا ہے۔ اور اس کے اس کے اس کے اس کے میں معروف رہا کرتا تھا ساکرتی تھی کہ اس قوم میں ایک نبی ہونے والا ہے۔ اور اس کے دوال سے دور اس کے میں ایک نبی ہونے والا ہے۔

ابن اکمی نے کہا بھے ہے میرے والد اکمی بن بیار نے بیان کیا کہ عبداللہ اپنی ایک بی بی کے پاس جو آمنہ بنت وہب کے علاوہ تھیں کیچڑکا کہ کام کر کے گئے اور آپ کو کھے کیچڑ بھی لگی ہوئی تھی انہیں اپنے پاس بلایا تو کیچڑ کی آثار دیکے کرانہوں نے آنے میں در کی تو آپ ان کے پاس سے چلے اور وضو کیا اور جو کیچڑگی متھی وہ دھوڈ الی پھڑ آمنہ کے پاس جانے کے ارادے سے نظے اور اس بی بی کے پاس سے گذر ہے۔ انہوں نے آپ کواپی طرف بلایا تو آپ نے ان کے پاس جانے کے ارادے سے نظے اور اس بی بی کے پاس سے گذر ہے۔ انہوں نے آپ کواپی طرف بلایا تو آپ نے ان کے پاس جانے سے انکار فر ماکے آمنہ کی جانب قصد فر مایا ان کے پاس آئے اور ہمبستری کی ۔ تو محمد رسول اللہ کا افرائی کامل ہوگیا۔ پھر عبد اللہ اس بی بی کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا تمہیں پچھر غبت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ جب میرے پاس سے گزرے تو آپ کے آکھوں کے درمیان ایک چک تھی اس لئے میں نے آپ کو بلایا تھا لیکن آپ نے میرے پاس آنے نے سے انکار فر مایا اور آپ آمنہ کے پاس چک کوانہوں نے لے لیا۔

ابن این این این نے کہالوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کی نسبت وہ بی بیان کیا کرتی تھیں کہ عبداللہ ان کے پیشانی میں ہے گزرے تو ان کی آئکھوں کے درمیان اس طرح کی سفیدی تھی جس طرح گھوڑے کی پیشانی میں

ل (الف) من بجائنبا كے سام يعني عمر كے لحاظ ہے۔ (احم محودى)۔ ع (الف) من بن عوت كنبيں ہے۔ (احم محودى)

سفیدی ہوتی ہے۔انہوں نے کہااس لئے میں نے ان کو بلایا کہ وہ مجھ میں آ جائے کیکن انہوں نے میرے پاس آ نے سے اٹکارکیا۔اور آ منہ کے پاس چلے گئے۔اوران سے ہم صحبت ہوئے تو انہیں رسول اللّٰہ مُلَّاثِیْنِاُ کا حمل ہوگیا۔

غرض رسول الله منگانی آنوم میں نسب کے لحاظ ہے بھی سب سے بہتر اور عزت کے لحاظ ہے بھی سب سے بہتر اور عزت کے لحاظ ہے بھی سب سے بہتر اور عزت کے لحاظ سے بھی سب سے بڑھ کر تھے اپنے والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی اللہ عنال آپ پر بر کات و سلام نازل فرمائے۔

#### اجزائے ابن ہشام میں سے دوسراجز ختم ہوا۔ جھ جھ جھ

# آ منہ سے رسول اللہ مان اللہ علی ایک کے مل میں آئے کے وقت جو با تیں کہی گئیں

اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے لیکن لوگ تو اپنی گفتگو میں اس بات کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ منگائی خوب جانتا ہے لیکن لوگ تو اپنی گفتگو میں اس بات کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ منگائی خوب جاند ہوئیں تو آپ کے مناسلا کوئی آیا اور آپ ہے کہا گیا کہ تو اس امت کے سردار کی حاملہ ہے۔ جب وہ زمین پر آئے تو اس طرح کہ یہ من ہرا کی حاسد کی برائی ہے میں اے ذات مکتاء کی بناہ میں دیتی ہوں اور اس کا نام محمد رکھ'۔ اور جب آپ حاملہ ہوئیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکلا جس کی روشن میں مقام بھریٰ کے کل جو سرز مین شام میں ہیں آپ نے دیکھا س کے بعد عبداللہ بن عبدالمطلب رسول اللہ منگائی خوا کی والد نیا دہ مدت نہ در ہے۔ رسول اللہ منگائی کے والد زیا دہ مدت نہ در ہے۔ رسول اللہ منگائی کے والد زیا دہ مدت نہ در ہے۔ رسول اللہ منگائی کے والد زیا دہ مدت نہ در ہے۔ رسول اللہ منگائی کے والد زیا دہ مدت نہ در ہے۔ رسول اللہ منگائی کے والد دیا دہ حاملہ ہی تھیں کہ ان کا انتقال ہوگیا۔

### رسول مَثَالِثُينَامُ كَي ولا دت (باسعادت) اوررضاعت



لے (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔(احرمحمودی)۔ مع (الف) میں خط کشید وعبارت نہیں ہے۔(احرمحمودی)

ابن ایخی نے کہا مجھ سے المطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخر مہ نے اپنے والداور اپنے داداقیس بن مخر مہ سے روایت کی کہا کہ میری اور رسول اللہ منافیقی کی پیدائش سنہ فیل میں ہوئی ہم دونوں ہم عمر ہیں۔
ابن ایخی نے کہا کہ صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے یحیٰ ابن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن

ابن ایخی نے کہا کہ صالح بن ابر اہیم بن عبد الرحمٰن بن عوف نے یکیٰ ابن عبد اللہ بن عبد الرحمٰن بن معد لیمن زرارۃ الانصاری کی روایت سے حدیث بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ حسان بن ٹابت کی روایت مجھ سعد سعد کی تو م کے ان لوگوں نے بیان کی جن کا بیان مجھے مطلوب تھا۔ حسان بن ٹابت نے کہا خدا کی قتم میں سات یا آٹھ سال کا قریب البلوغ لڑکا تھا جو بات سنتا تھا اسے بچھتا تھا۔ کہ اچا تک میں نے ایک یہودی کو میٹر ب کے ایک بلند مقام پر بلند آواز سے اے گروہ یہود جینے سے سات یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس جمع ہو گئے تو انہوں نے اس سے کہا کمبخت تھے ہوا کیا ہے۔ اس نے کہا آج رات احمر کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس میں وہ پیدا ہو گیا۔

محمر بن ایخق نے کہا کہ میں نے سعید بن عبدالرحمٰن بن حسان بن ٹابت سے دریافت کیاان ہے پو جھا کہ رسول اللّہ مَالَیْقِیْم کی مدینہ میں تشریف آ دری کے وقت حسان بن ٹابت کس عمر کے تھے۔ انہوں نے کہا ساٹھ سالہ اور رسول اللّه مَنَّالِیْقِیْم کی عمر تشریف آ دری کے وقت ترین سال کی تھی اس لئے خسان نے جو پچھ سناوہ ساٹھ سال کی عمر میں سنا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے سُکھنے۔ وہ آپ کے دادا عبدالمطلب کواطلاع کی گئی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ آپ اور اس کود کھنے۔ وہ آٹ اور آپ کود کھا اور آپ کی والدہ نے جو کھا ہے ممل کے زمانے میں دیکھا تھا اور جو کھی کہا گیا تھا اور جو نام رکھنے کا تھم ملا تھا سب ان سے بیان کیا لوگوں کا خیال ہے کہ عبدالمطلب نے آپ کواٹھالیا۔ اور آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر تے خیال ہے کہ عبدالمطلب نے آپ کواٹھالیا۔ اور آپ کو اے کر کعبۃ اللہ میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر تے اور اس کی عطاء پر اس کا شکرادا کرتے کھڑے رہے۔ پھر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے گئے۔ اور آپ کو آپ کی والدہ کے چوا لے کیا۔ اور رسول اللہ مُن اُلُون کے کئے رضعاء یعنی دودھ پلانے والیوں کی تلاش میں لگ گئے۔ کی والدہ کے حوالے کیا۔ اور رسول اللہ مُن المراضع ہیں۔ دودھ پلانے والی عور تیں۔ اللہ تارک وتعالیٰ کی المراضع ہیں۔ دودھ پلانے والی عور تیں۔ اللہ تارک وتعالیٰ کی

ا (الف) میں اسعد ہے۔ (احم محمودی)۔

م (الف) میں بجائے یصرخ کے یصرح ہے جواس مقام پر بے معنی معلوم ہوتا ہے۔ (احمیمحمودی)

سے (الف) میں نہیں ہے۔(احرمحودی)۔

س (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)۔

كتاب مين موى المنطال كے قصے مين و حر منا عليه المراضع " م يعنى بم نے اس پردوده پلانے واليول (كوده م) كورام كرديا۔

ابن ایخی نے کہا کہ آپ کے دودھ پلانے کے لئے بنی سعد بن بکر کی ایک عورت کو جس کا نام صلیمہ بنت الی ذویب تھا مقرر کیا۔ اور ابوذویب کا نام عبداللہ بن الحارث بن فجنۃ بن جابر بن رزام بن ناصرۃ بن قصیۃ بن نفر بن سعد بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکر مہ بن خصفۃ بن قیس بن عیلا ن تھا اور آپ کے رضاعی والد جن (کی بی بی بی کا دودھ آپ نے بیا منافی الحارث بن عبدالعزی بن رفاعۃ بن ملان بن ناصرۃ بن قصیۃ بن ملان بن ہوازن تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ ہلال بن ناصرۃ کہتے ہیں۔

ابن ایخل نے کہا کہ آپ کے رضاعی بھائی بہنوں کا نام عبداللہ بن الحارث اور انیسة بنت الحارث اور وہ خذامة بنت الحارث تھا جس کا اصلی نام الشیماء تھالیکن خذامة کے نام کا غلبان کے اصلی نام پر ہوگیا اور وہ اپنے خاندان میں ای نام سے مشہور ہوگئ تھیں۔ اور بیسب حلیمہ بنت الی ذویب عبداللہ بن الحارث ہی کے بخے۔ جورسول الله من الحقیق کی والدہ تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس رہتے تو الشیماء آپ کی والدہ کے ساتھ مل کر آپ کی پرورش اور دیکھے بھال کر تیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے ہم بن ابی ہم مولی الحارث بن حاطب الجمی نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی روایت ہے یا کئی اور شخص کی روایت ہے جس نے ان ہے بیان کیا ہے حدیث بنائی کہا کہ حلیمہ بنت ابی ذویب السعد بیر رسول اللہ مُنگاہِی کی رضاعی والدہ بیان کرتی تھیں کہ وہ اپی بستی ہے اپنے شوہراور اپنے ایک شیر خوار بچے کو کیکر بنی سعد بن بحر کی چندعور توں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش بیل کھیں انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ قبط کا تھا۔ اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ کہا کہ بیں ایک بھوری سبزی ماکل گدھی پرنگلی اور ہمارے ساتھ اللہ بورھی اور شی اور ہمارا حال بیتھا اور ہمارے ساتھ تھا تمام رات نہ سو سکتے تھے۔ میری کے ہمارے اس بچے کے بھوک سے رونے سب 'جو ہمارے ساتھ تھا تمام رات نہ سو سکتے تھے۔ میری کے ہمار نے اس بچے کے اس کو کا فی ہو۔ اور نہ ہماری بوڑھی اور شی اور شی کے پاس بچھ تھا جو اس کے نا شختے کے کام آئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ناشتے کے کام آئے کے بعد بعض نے ان الفاظ کی بھی روایت کی ہے نین ہم

بارش اورخوش حالی کے امید وار تھے۔

غرض میں اپنی اس گدھی پرنگلی تو وہ تھک گئی اور قافلے ہے بچھے رہ گئی (اور ) اس کی کمزوری اور و بلا ین ان لوگوں پر بار ہو گیا یہاں تک کہ ہم دودھ پینے والے بچوں کی تلاش کرتے مکہ آئے۔ہم میں کوئی عورت الی نہ تھی جس کے پاس رسول الله مَا الله م ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کرتی۔اس لئے کہ ہم لوگ بچے کے باپ کی طرف سے نیک سلوک کی امید رکھتے تھے۔اور کہتے تھے کہ وہ بیتم ہے تو اس کی ماں اور دا دا ہے حسن سلوک کی کیا امید ہے۔اس لئے ہم آپ کے لینے کو پندنہ کرتے تھے۔میرے ساتھ آئی ہوئی عورتوں میں سے بجزمیرے کوئی عورت باقی نہرہی جس نے کوئی شیرخوار کنے لیا ہو۔ پھر جب ہم چلنے کے لئے تیار ہو گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا بخدا میں اس بات کو ناپسند کرتی ہوں کہ کسی شیرخوار کو لئے بغیر میں اپنی ساتھ والیوں میں لوثو ں خدا کی نتم میں تو اس یتیم کے پاس جاوں گی اورا سے ضرور لے لوں گی۔انہوں نے کہا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ای میں برکت دے دے۔ انہوں نے کہالیس میں اس کے پاس منی اوراہے لے لیا۔ اور میرے اس فعل کا سبب اس کے سوا پچھے نہ تھا کہ مجھے آپ کے سواکوئی اور نہیں ملا۔ انہوں نے کہا جب میں نے آپ کو لے لیا تو آپ کو لے کراپی سواری کی طرف لوٹی۔ اور جب میں نے آپ کواپی گود میں بٹھالیا تو آپ کے لئے میری چھاتیوں میں حسب خواہش دودھ اتر آیا۔ آپ نے پیا اور سیر ہو گئے۔ اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے بھی پیااوروہ بھی سیر ہوگیا۔ پھر دونوں سو گئے حالانکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ ہم سوتے بھی نہتھے۔اور میراشو ہراپنی اس بوڑھی اونٹنی کی طرف گیا تو کیاد مجھتا ہے کہ وہ دو دھ سے بھری ہوئی ہے۔تواس نے اس سے اتنا دودھ دوھا کہ اس نے خود بھی پیا اور اس کے ساتھ میں نے بھی پیا یہاں تک کہ ہماری سیری اور سیر آبی انتہا کو پہنچ گئی۔اور آرام ہے وہ رات گزاری۔انہوں نے کہا کہ جب صبح ہوئی تو میرے شوہرنے کہا کہا ہے الیہ خدا کی شم اس بات کوخوب سمجھ لوکہ تم نے ایک ذات مبارک کو یا یا ہے۔انہوں نے کہامیں نے جواب دیا کہ خدا کی تتم مجھے یہی امیر تھی۔( طیمہ نے ) کہا پھر ہم نکلے۔اور میں ا بن گدهی پرسوار ہوگئی۔اور آپ کوبھی اینے ساتھ اس پرسوار کرالیا۔خدا کی شم پھرتو وہ گدھی قافلے ہے آ کے ہوگئی۔قافلے والوں کے گدھوں میں ہے کوئی اس کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا۔ یہاں تک کہ میری ساتھ والیاں مجھ سے کہنے لگیں۔اے ابوذ ویب کی لڑکی تھے پرافسوس ہے ہاری خاطر سے ذرا درمیانی حال چل ۔ کیا یہ تیری وہ

ا (الف) میں بجائے رضیعا کے ضرابیا لکھا ہے جواس مقام پر بالکل مہل سامعلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحمودی)

گرھی نہیں ہے جس پرتو گھرے نکا تھی میں ان ہے کہتی کیوں نہیں ہیرو ہی تو ہے۔ وہ کہتیں خدا کی قتم اس کی تو حالت ہی کچھاور ہے۔ کہا بھرہم بن سعد کی بستیوں میں اپنے گھر آئے۔اور اللہ تعالیٰ کی سرز مین میں کسی الیی سرزمین کومیں نہیں جانتی جواس ہے زیادہ قحط ز دہ ہو (لیکن باوجوداس کے ) جب ہم آپ کواینے ساتھ لائے تو میری بریاں جراگاہ سے شام میں دودھ سے خوب بھری ہوئی اور سیر واپس آئیں اور ہم دودھ دو ھتے اور پیتے اور دوسر بےلوگوں میں ہے کوئی فخص ( اپنی بکریوں کے ) دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دوھتا۔ اور نہ تھنوں میں ایک قطرہ یا تا تھا۔ ہماری قوم کے جولوگ ہمارے قریب ہی رہا کرتے اپنے جروا ہوں سے کہتے کہ ارے کم بختو ابوذ ویب کی لڑکی کا جروا ہا جہاں بکریاں جرنے جیموڑ تا ہےتم بھی وہیں جیموڑ و لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھو کی ہی واپس آتیں۔ایک قطرہ دودھ نہ دیتیں اور میری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی اورسیرلوشتیں ۔ہم اللہ تعالیٰ کی جانب ہے خیرو برکت ہی ویکھتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کے دوسال گزر سکئے۔اور دودھ بڑھائی ہوگئی آپ کانشو ونمااییا ہوا کہ اس کو دوسرے بچوں کےنشو ونما ہے کوئی مشابہت نہ تھی آپ کی عمر دوسال کی بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ بڑے لوگوں کی طرح موٹے تازے ہو گئے بھر ہم آپ کولے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے اور چونکہ ہم آپ کے برکات کود کھتے رہے تھے۔اس لئے ہم آپ کوایے پاس ہی رکھنے کے بہت آ رزومند تھے۔ہم نے آپ کی والدہ سے بات جیت کی۔ میں نے ان سے کہااگر آپ میرے بیچے کومیرے پاس کچھ دنوں اور چھوڑ دیں کہ خوب موٹا تازہ ہوجائے تو بہتر ہے کیونکہ مجھے مکہ کی وباے اس کے لئے ڈرلگتا ہے۔ کہا کہ ہم یہاں تک اس بات پراصرار کرتے رہے۔ کہ آپ کی والدہ نے آ پ کو ہمارے ساتھ لوٹا دیا۔ پھرتو ہم آپ کو لے کرلوٹے۔خدا کی قتم آپ کواپنے ساتھ لے کر ہمارے آنے کے چند ماہ بعد آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے بچوں میں ہمارے گھر کے پیچھے ہی تھے کہ آ پ کا بھائی ہانیتا کا نیتا ہمارے پاس آیا اور مجھ سے اور اپنے باپ سے کہا میر اجو قرشی بھائی ہے اس کو دو مخصوں نے جوسفید کپڑے بہنے ہوئے ہیں بکڑ لیا۔اوراس کولٹا کراس کا ببیٹ حیاک کر ڈالا۔اوراس کو مار رہے ہیں (انہوں نے) کہا (یہ سنتے ہی) میں اور آپ کے والد آپ کی طرف دوڑے تو ہم نے آپ کواس حال میں کھڑا پایا کہ آپ کے چبرے کارنگ سیاہ تھا میں نے آپ کو گلے سے لگالیا اور آپ کے والدنے بھی آ پ کو گلے سے لگایا۔ اور ہم نے آ پ سے کہامیرے ہیارے بیٹے تھے کیا ہوا۔ فر مایامیرے پاس دو تخص جو سفید کیڑے سے تھے آئے اور مجھے لٹا کرمیرا پیٹ جاک کیا۔اورانہوں نے اس میں کوئی چیز تلاش کی میں نہیں جانتا کہوہ کیاتھی (انہوں نے)۔کہا کہ پھرہم آپ کو لے کراپنے ڈیروں کی طرف لوٹے کہا آپ کے والدنے بھے سے کہاا ے علیمہ مجھے خوف ہے کہ اس لڑ کے پر کہیں کوئی اثر نہ ہو گیا ہو۔اس پر اس اثر کے ظاہر

ہونے سے پہلے اس کواس کے گھر والوں کے پاس پہنچاوو۔ کہا پھرتو ہم نے آپ کواٹھا لیا اور آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا اٹا تم اس کو ( ابھی ) کیوں لا کیں حالانکہ تم تو اس کوا ہے پاس رکھنے کی بہت آرز و مند تھیں میں نے کہا جی ہاں اللہ تعالیٰ نے اب اسے س تمیز کو پہنچا ویا ہے اور مجھ پر جو فرائض تھے وہ میں نے اوا کر دیئے۔ اور مجھ اس پر حوادث کا خوف ہوا۔ اس لئے میں نے آپ کی مرضی کے موافق اے آپ تک پہنچا ویا۔ (حضرت آمنہ نے) کہا نہیں تہا ری حالت ایسی تو نہیں ہے۔ اپنا حال مجھ سے بچ کچ کہو (حلیمہ نے ) نے کہا کہ جب تک میں نے نہ تا یا انہوں نے بھے نہ چھوڑا۔ انہوں نے پوچھا کیا تہمیں اس پر شیطانی اثر کا خوف ہوا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا ایسا ہر گر نہیں ہوسکتا خدا کی قتم شیطان کا اس پر کچھ بس نہ چگا گیا جب مجھے اس لڑ کے کا جمل ہوا تو میں نے د یکھا کہ مجھے میں سے ضرور بیان فر مائی و حضرت آمنہ نے ) کہا جب مجھے اس لڑ کے کا جمل ہوا تو میں نے د یکھا کہ مجھے میں سے ضرور بیان فر مائی و حضرت آمنہ نے ) کہا جب مجھے اس لڑ کے کا جمل ہوا تو میں نے د یکھا کہ مجھے میں سے خلے و رفعان قبل جس کی روشن سے نے داور جب مجھے اس کا جس جھے اس کی موثن تو ہو گئے۔ اور جب مجھے اس کا جس ہوا تو خدا کی قتم اس سے زیادہ آسان حال میں نے بھی کوئی نہیں د یکھا۔ اور جب آپ کی بیدائش ہوئی تو بیحالت دیکھی کہ آپ دونوں ہا تھوز میں پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھا نے جب آپ کی بیدائش ہوئی تو بیحالت دیکھی کہ آپ دونوں ہا تھوز میں پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھا نے جب آپ کی بیدائش ہوئی تو بیحالت دیکھی کہ آپ دونوں ہاتھ ذیب پر رکھا بنا سرآسان کی طرف اٹھا نے حب آپ کی بیدائش ہوئی تو الدہ نے حلیہ میا کہ این میں ہوئے تھے۔ (ویکھرآپ کی والدہ نے حلیہ با کہ آپ دونوں ہاتھوڑ دو۔ ادر سیدھی آپی ہوئی دولوں اس کے دولوں ہاتھوڑ دو۔ ادر سیدھی آپی ہی دانوں

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے تو ربن پزید نے بعض اہل علم سے روایت بیان کی۔اور میں سمجھتا ہوں سے روایت خالد بن معدان الکلاعی کی ہے کہ رسول اللّہ مَنَّا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّ

(نعم) آنَا دَعُوةُ أَبِي اِبْراهِيْمَ وَبُشُوى آخِي عِيْسِي وَرَاتُ أُمِّي حِيْنَ حَمَلَتُ بِي آنَهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ آضَاءَ لَهَا قُصُورُ الشَّامِ وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكُرٍ فَبَيْنَا آنَا مَعَ آخِلِي خَلْفَ بِيُورِينَا نَوْعَى بَهُمَّا لَنَا إِذْ آتَانِي ۖ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضَ بِطُسْتٍ مِنْ وَهُ لَكُ خَلْفَ بِيُورِينَا نَوْعَى بَهُمَّا لَنَا إِذْ آتَانِي ۖ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضَ بِطُسْتٍ مِنْ وَهُ لَكُ بَيْ فَصَوْرُ الشَّامِ وَاسْتَخُرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ وَالْمَتَخُرَجَا مِنْهُ وَمُلْتِي فَلَمَّاهُ وَالْمَتَخُرَجَا مِنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا الْمُنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّالِي النَّلْحِ حَتَّى الْقَيَاهُ).

لے (الف) من نہیں ہے۔ (احرمحودی)

ع (الف) اتانا (بجر) اتانی (احمحودی)

س (الف) بطشت (بج)بطست (د) بسطت \_ آخری نسخه بالکل غلط ب در (احرمحمودی)

قَالَ: ثُمَّ قَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِمَائَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنْتُهُمْ فُوَزَنْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِأَلْفٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنْتِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ فَوَزَنْتُهُ بِأُمَّتِهِ لَوَزَنْهَا.

ا بن المحق نے کہارسول اللّٰه مَا اللّٰهِ عَلَيْهِمْ فر ما ما کرتے تھے۔

مَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَقَدُ رَعَى الْغَنَمَ قِيْلَ وَانْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَآنَا

'' کوئی نبی ایسانہیں ہواجس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔کہا گیااے اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی فرمایا (ہاں) میں نے بھی''۔

### يرت ابن بشام ك هداد ل

'' میں تم میں سب سے زیادہ خالص عرب ہوں۔ میں قرشی ہوں اور میں نے بی سعد بن بکر کے قبلے میں دودھ بی کر برورش یائی ہے'۔

ا بن استحق نے کہا بعض حدیثوں میں لوگوں نے بیرخیال بھی ظاہر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ آپ کی والدہ سعدیہ جب آپ کو لے کر مکہ آئیں اور آپ کو لئے آپ کے خاندان میں آرہی تھیں تو آپ ان سے چھوٹ کرلوگوں (کی بھیڑ) میں گم ہو گئے انہوں نے آپ کو (بہت) ڈھونڈ الیکن ( كہيں )نه پايا \_ توعبدالمطلب كے پاس آئيں اوران ہے كہا ميں آج رات محمد ( مَثَاثِيْنِ ) كولے كر آئى \_ اور جب میں مکہ کے بلند ھے میں تھی تو مجھ ہے الگ ہوکر (وہیں) کھو گیا۔خدا کی تتم مجھے خبرنہیں کہ وہ کہاں ہے۔ توعبدالمطلب آب كاوث آنے كے لئے اللہ تعالى سے دعاكرتے كعبة الله كے ياس كھڑے ہوئے۔ان لوگوں کا خیال ہے کہ درقتہ بن نوفل بن اسدا درایک دوسر مے مخص کوآپ ل گئے۔اور ( وہ دونوں ) آپ کو لے کرعبدالمطلب کے پاس آئے اور ان ہے کہا ہے آ ہے کا بچہ مکہ کے بلند جھے میں ہمیں ملا۔ تو عبدالمطلب نے آپ کو لے کراپی گردن پر بٹھالیا۔ آپ کو لئے کعبۃ اللہ کے گرد گھومتے جاتے اور آپ کے لئے وعا كرتے اور پناہ ما تکتے جاتے تھے۔ پھرآ پ كوآ پ كى والدہ آ منہ كے پاس بجھوا ديا۔

ابن آتخت نے کہا بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا کہ آپ کی والدہ سعدید کو آپ کی والدہ (آمنہ) کے پاس آپ کو دالیں پہنچا دینے کے محر کات میں سے علاوہ ان کے جوانہوں (سعدیہ) نے آپ کی والدہ (آ منہ) سے بیان کیا جس کا ذکر میں نے آپ (رسول الله مَالْ تَقِیمٌ) کے متعلق کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک محرک تھا کہ حبشہ کے چندنفرانیوں نے آپ کوان کے ساتھ اس وقت دیکھا جب آپ کی دودھ بڑھائی کے بعد آپ کو لے کروہ لوٹیں' تو انہوں نے آپ کوغور سے دیکھا اور خوب جانچا اور آپ کے متعلق بی بی حلیمہ سے سوالات کئے پھران ہے کہا کہ ہم اس لڑ کے کو لے لیس محے اور اے ہم اپنے ملک اور شہر کو لے جا <sup>ک</sup>یس محے۔ کیونکہ بیاایا لڑکا ہے جس کی بری شان ہوگی۔ہم اس کے حالات خوب جانتے ہیں۔

جس نے بیروایت مجھ سے بیان کی اس کا بیدوعویٰ تھا۔ کہ حلیمہ کا آپ کو لے کران ہے الگ ہونا مشكل موكيا تفا\_



حضرت آمنه کی و فات اور رسول الله کاایخ دا داعبدالمطلب کے ساتھ رہنا گ



ابن الحق نے کہا کہرسول الله من الله من والدہ آمنہ بنت وہب اور اپنے دا داعبدالمطلب بن ہاشم

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نگر انی اور حفاظت میں تھے۔اللہ تعالیٰ جس عظمت و ہزرگی تک آ پ کو پہنچانا جا ہتا تھا اس کے لئے آپ کی بہترین پرورش فر مار ہاتھا۔ جب آپ کی عمر (شریف) چھے سال کو پینجی تو آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب انقال فر ما تمکیں۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹالیڈیٹر میں النجار کے تھے کہ آپ کی والدہ آمنہ جب آپ کو لے کربنی عدی بن النجار کے قبیلے میں آئیں کہ آپ کی ملاقات آپ کے ماموں سے کرائیں تو وہاں سے مکہ کی جانب واپسی میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواء میں انتقال فرما کئیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبدالمطلب بن ہاشم کی والدہ سلمٰی بنت عمر ونجاریتھیں۔ ابن ایخن نے بی نجار کا رسول اللّٰہ مَنْکَ اللّٰہِ مُنا موں ہونے کا جورشتہ کبتایا ہے وہ یہی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ مظاہر آئے وادا عبدالمطلب بنی ہاشم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔
عبدالمطلب کے لئے کعبۃ اللہ کے زیر سایہ فرش بچھایا جاتا تھا۔ اور ان کے لڑکے ان کے اس فرش کے
اطراف بیٹھے رہتے یہاں تک وہ خوداس کی طرف آتے ان کے لڑکوں میں سے کوئی بھی ان کی عظمت کے
خیال سے اس پر نہ بیٹھ تھا۔ (راوی نے) کہا کہ رسول اللہ مظاہر اس حالت میں کہ بن شعور کو پہنچ چکے تھے
خیال سے اس پر نہ بیٹھ اتھا۔ (راوی نے) کہا کہ رسول اللہ مظاہر اس حالت میں کہ بن شعور کو پہنچ چکے تھے
(آپ جب) تشریف لاتے اس فرش پر بیٹھ جاتے آپ کو وہاں سے ہٹا دینے کے لئے آپ کے بچاآپ کو
کیڑ لیتے تو عبدالمطلب کہتے میر سے بیچ کو چھوڑ دو۔ خدا کی تیم اس کی تو بہت بڑی شان ہے اور آپ کو اپ
ساتھ اس فرش پر بٹھا لیتے اور آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ بھیر تے تھے۔ اور آپ کو جو کام بھی کرتے و کیلئے
ساتھ اس فرش پر بٹھا لیتے اور آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ بھیر تے تھے۔ اور آپ کو جو کام بھی کرتے و کیلئے
ساتھ اس فرش پر بٹھا لیتے اور آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ بھیر تے تھے۔ اور آپ کو جو کام بھی کرتے و کیلئے
ساتھ اس فرش پر بٹھا لیتے اور آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ بھیر تے تھے۔ اور آپ کو جو کام بھی کرتے و کیلئے
ساتھ اس فرش پر بٹھا لیتے اور آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ بھیر سے تھے۔ اور آپ کو جو کام بھی کرتے و کیلئے۔ اور رہیواقعہ فیل کے آٹھ سال بعد ہوا۔

## عبدالمطلب كي وفات اورآپ كے مرشيے كے اشعار

ابن اسلی نے کہا کہ مجھ سے عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے اپنے بعض گھر والوں سے روایت کی کہ جب عبدالمطلب کی وفات ہوئی تورسول اللہ منافیز میں تھے۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن سعید بن المسیب نے بیان کیا کہ جب عبدالمطلب کی رحلت کا وقت آیا اور انہیں اپنی موت کا یقین ہوگیا تو انہوں نے اپنی لڑکیوں کو جو چھے تھیں جمع کیا جن کے نام صفیہ' برہ '

عا تکبہ ام انکیم البیھاء امیمة 'اور اروی تھیں۔ اور ان سے کہاتم سب مجھ پر گریہ و زاری کروتا کہ میں اپنے مرنے سے پہلے من لوں کہتم کیسے بین کروگی اور ) کیا کہوگی۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے علماء شعر میں ہے کسی کواپیانہیں دیکھا جوان اشعار کو جانتا ہولیکن ان کی روایت محمد بن سعید بن المسیب نے کی ہے جس طرح ہم نے لکھ دیا۔

صفیہ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔

آدِفْتُ لِصَوْتِ نَائِحَةٍ بِلَيْلٍ عَلَى رَجُلٍ بِقَادِعَةِ الصَّعِيْدِ الْتَعِيْدِ رَات مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

عَلَى رَجُلِ كَرِيْمٍ غَيْرِ وَغُلِ لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ عَلَى الْعَبِيْدِ السَّرِيفِ فَحْصَ پر جو دوسروں كے نسب ميں ملنے كا جھوٹا دعوے دار نہ تھا جس كو بندگان خدا پر نماياں فضيلت حاصل تھی۔

عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةَ ذِى الْمَعَالِيٰ آبِيْكِ الْخَيْرِ وَارِثِ كُلِّ جُوْدٍ عَلَى الْفَيَّاضِ الْمَادِتِ وَالانقالِ عَلَى الْمُعَالِيٰ الْمُعَالِيٰ الْمُعَالِيٰ الْمُعَالِيٰ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ وَالْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ وَالْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِي الْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِيْ الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمِعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُع

صَدُّوْقٍ فِی الْمَوَاطِنِ غَیْرِنِکُسِ وَلَا شَخْتِ الْمَقَامِ وَلَا سَنِیْدِ اس بِرُجو جُنگ کے میدانوں میں خوب لڑنے والا اپنے ہمسروں سے کی بات میں پیچھے نہ رہے والا نہ کم رتبہ اور نہ دوسرول کے نب میں مل جانے والا نقا۔

طویْلِ الْبَاعِ اَرُوعَ شَیْظیمیِّ مُطاعِ فِی عَشِیْرَته حَمِیْدِ اس بر جو بہت ہی کشادہ دست عجیب حسن وشجاعت والا بھاری بھر کم گھرانے کا قابل تعریف مردار تھا۔

رَفِيْعِ الْبَيْتِ الْبَكْبَ فِي فُضُولِ وَغَيْثِ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ الْحُرُودِ السَّاسِ فِي الزَّمَنِ الْحُرُودِ السَّاسِ فِي الزَّمَنِ الْحُرُودِ السَّاسِ وَعَالَى خَالِدَ النَّاسِ فِي الزَّمَنِ النَّاسِ فِي النَّاسِ فِي النَّاسِ النَّاسِ فِي النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ فِي النَّاسِ فِي النَّاسِ النَّاسِ فِي النَّاسِ النَّاسِ

كَرِيْمِ الْجَدِّ لَيْسَ بِذِي وَ صُوْمٍ يَرُوْقُ عَلَى الْمُسَوَّدِ وَالْمَسُوْدِ اس پر جواعلیٰ شان والا ننگ وعار ہے بری ۔سر داروں اور خادموں پرفضل وانعام کرنے والا تھا۔ عَظِيْمِ الْحِلْمِ مِنْ نَفَرٍ كِرَامٍ خَضَارِمَةٍ مَلَاوِثَةِ الْأُسُودِ اس پر جو برد ہے حکم والا اعلیٰ شان والوں میں کا ایک فر د دوسروں کے بارا ٹھانے والا سر دارشیروں کے لئے بشت پناہ تھا۔

فَلَوْ خَلَدَ امْرُو لِقَدِيْمِ مَجْدٍ وَلَكِنْ لَا سَبِيْلَ اِلَّى الْخُلُودِ اگر کوئی مخص اپنی در پیدعزت دشان کے سبب ہمیشہ رہ سکتا۔

لَكَانَ مُخَلَّدًا ٱخْرَى اللَّيَالِي لِفَضْلِ الْمَجْدِ وَالْحَسْبِ التَّلِيْدِ تو ضروروہ اپنی فضیلت وشان اور دیرینه خاندانی و قار کے سبب زمانے کی انتہا تک رہتا ۔ لیکن بقا ک طرف تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ اور برہ بنت عبد المطلب نے اینے باپ برروتے ہوئے کہا۔ أَعَيْنَى جُودًا بِدَمْع دُرَرُ عَلَى طَيْبِ الْخِيْمِ وَالْمُعْتَصَرُ اے میری آ محمونیک سیرت اور تخی پرموتیوں کے سے آ نسووں سے سخاوت کرو۔

عَلَى مَاجِدِ الْجَدِّ وَارِى الزِّنَادِ جَمِيْلِ الْمُحَيَّا عَظِيْمِ الْخَطَرُ اعلیٰ شان والے پرلوگوں کی ضرور تیں بوری کرنے والے پرحسین چبرے اور بڑے رہے والے پر۔ عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ ذِى الْمَكُرُمَاتِ وَذِى الْمَجْدِ وَالْعِزِ وَالْمُفْتَخَرُ بزر کیوں والے هیپة الحمد پرعزت وشان والے اورافتخار والے پر۔

وَذِى الْحِلْمِ وَالْفَصْٰلِ فِي النَّائِبَاتِ كَثِيْرِ الْمَكَّارِمِ جَمِّ الْفَجَرُ آ فات میں فضل وعطاو حلم کرنے والے پر بہت خوبیوں والے بڑے تی مالدار بر۔

لَهُ فَضُلُ مَجْدٍ عَلَى قَوْمِهِ مُنِيْرٌ يَلُوْحُ كَضَوْءِ الْقَمَرُ ا بنی قوم پراسے بڑے نصلیت حاصل تھی وہ ایسانور والا تھا کہ جاندگی روشنی کی طرح چمکتار ہتا تھا۔ اتَّتُهُ الْمَنَايَا فَلَمْ تُشْوِهِ بِصَرْفِ اللَّيَالِي وَرَيْبِ الْقَدَرْ ز مانہ کی گردشوں اور مکر دہات تقدیر کو لئے ہوئے موتیں اس کے پاس آئیں اور اس پر اچٹتی ہوئی ضرب نہیں (بلکہ) کاری وارکیا۔

اورعا تکہ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پررد نے ہوئے کہا۔

لے (الف) حضارمة بجامطی دونوں کے معنی ایک ہیں۔(احرمحودی)۔

اَعَيْنَی وَاسْتَخُوطَا وَاسْجُمَا عَلَی رَجُلٍ غَیْرِ نِکُسِ کَهَامُ اے میر آنکھوخوب جم کردولواورا لیے خص پر آنو بہاؤ جونہ پیچے رہنے والا تھااور نہ کرور۔ علی النّائِبَاتِ کویْم الْمَسَاعِی وَفِی النّائِبَاتِ کویْم الْمَسَاعِی وَفِی النّائِبَاتِ بین الدِّمَامُ بررگ سردار برآ فات میں اپنا احسانات میں ڈبولینے والے پربزرگانہ کوشٹوں والے پرذمہ داری کو پورا کرنے والے پر۔

ا (الغ) الندام ثاء منطنه سے بین ایک نقطه زیاده ہو گیا ہے جو غالبًا کا تب کی خطی ہے جس کے کوئی مناسب معنی اس مقام رئیس مجھ میں آتے۔

ع پیشعر(الف) میں نہیں ہے۔(احم محمودی)۔ سے (الف) میں 'الدوابة'' ذال مہملہ ہے لکھائے جس کے کوئی مناسب معنی نہیں۔(احر محمودی)

الاً يَا عَيْنُ وَيْحَكِ اَسْعِفِيْنِي لِ بِدَمْعِ مِنْ دُمُوْعِ هَاطِلَاتِ اللهَ يَا عَيْنُ وَيُحَكِ اَسْعِفِيْنِي لِ الْمَعِلَالِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

طویل الْبَاعِ شَیْبَة ذَا الْمَعَالِی کَویْمِ الْخِیْمِ مَحْمُوْدَ الْهِبَاتِ شیبہ پرجوبرُ اکْن اور بلندر تبول والا نیک سیرت خاوت میں قابل مدح وستائش تھا۔
وَصُولًا لِلْقَرَابَةِ هِبُوزِیًّا وَعَیْنًا فِی السِّنِیْنَ الْمُمْحِلَاتِ صلدحی کرنے والے پراس پرجس کے چہرے سے شرافت و جمال ظاہر ہوتا تھا۔ جو قحط سالیوں میں برستا ہوا باول تھا۔

وَلَيْثًا حِيْنَ تَشْتَجِوُ الْعَوَالِيٰ تَرُوْقُ لَهُ عُيُوْنُ النَّاظِرَاتِ جونيزوں كے ايك دوسرے سے ل كرجھاڑى كی طرح بن جانے کے وقت كاشير تھا۔جس کے لئے دیکھنے والوں كی آئکھيں بہہ پرٹی ہیں۔

عَقِيْلُ بَنِيْ كَنَانَةَ وَالْمُرَجِيَّ إِذَا مَا الدَّهُرُ اَقْبَلَ بِالْهَنَاتِ جَوِيْ كَنَانَة كَاسِروارها اورزمانے كاقيام كي قتيس سر پر پڑنے كوفت اميدوں كا آسرا تھا۔ وَ مَفْزَعُهَا إِذَا مَا هَاجَ هَيْجُ بِدَاهِيَةٍ وَخَصْمُ الْمُعْضِلَاتِ جَبُونَ خَوْفَ كُووه دوركرد بي والا اور مثكلات كامقا بلدكر نے والا تھا۔ جبكوئي خت آفت آتى تواس كے خوف كووه دوركرد بي والا اور مثكلات كامقا بلدكر نے والا تھا۔ فَبَكِيْهُ وَلَا تَسمَى بِحُزْنِ وَبَكِيْنَ مَا بَقِيْتِ الْبَاكِيَاتِ لِيَصْفَى بِرَا وَ وَفَعَالَ كَرا وَرور ورس كي رونے واليوں كواس وقت تك بي الي في بي الله يكون و الله الله الله الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عَلَى الله علي المُعْشِيرةِ ذُو الْفَقَدُ وَسَاقِي الْحَجِيْجِ وَالْمُحَامِيْ عَنَّ الْمَجْدِ

ل (الف) میں اسعدیلی ہے معنی دونوں کے ایک ہیں۔ (احرمحودی)

مع (الف) الجي معني دونوں كے ايك ہيں۔ (احرمحمودي)۔

سل (الف) میں عن کے بجائے من ہے حالانکہ می کا صلاعن ہے آتا ہے تو اس کے معنی مدانعت کرنے اور حفاظت کرنے کے ہوتے بیں اور من سے آتا ہے تو اس کے معنی عزت سے نفرت کرنے کے ہوتے بیں اس لئے محامی من المجد کے معنی عزت سے نفرت کرنے کے ہوتے ہیں۔ (الف) کانٹے غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحودی)۔

س لو كه خاندان كا محافظ خاندان والول كو دُهوندُ نكالنے والا حاجيوں كا ساقى عزت وشان كى حمایت کرنے والا چلن پسا۔

وَمَنْ يُؤْلِفُ الضَّيْفَ الْغَرِيْبَ بُيُوتُهُ إِذَا مَا سَمَاءُ النَّاسِ تَبْخَلِ بِالرَّعْدِ جس کا گھر مسافرمہمانوں کواس ونت جمع کر لیتا تھا جب لوگوں کا آسان گرج کے یا وجود بخل بھی كرتا تھا\_

كَسَبْتَ وَلِيْدًا خَيْرً مَا يَكْسِب الْفَتَى فَلَمْ تَنْفَكِكُ تَزْدَادُ يَا شَيْبَةِ الْحَمْدِ جوخوبیاں ایک جواں مرد حاصل کیا کرتا ہے اے شیبۃ الحمد تو نے ان خوبیوں میں کی بہترین صفتیں اپنی کم سی ہی میں حاصل کرلیں اور پھران میں تو ہمیشہ ترقی ہی کرتا رہا۔

آبُو الْحَارِثِ الْفَيَّاضُ خَلَّى مَكَانَهُ فَلَا تَبْعَدَنُ لَا فَكُلَّ حَي إِلَى بُعْدِ ا یک فیاض شیرنے اپنی جگہ خالی کردی پس تو (اے اپنے دل ہے) دورنہ کر کہ ہرزندہ (کسی نہ كى روز) دور ہونے والا ب\_

فَايِّنَى لَبَاكِ مَا بَقِيْتُ وَمُرْجَعٌ وَكُانَ لَهُ آهُلًا لِمَا كَانَ مِنْ وَجُدِي میں تو جب تک رہوں گا آ بدیدہ اور ممکین ہی رہوں گا۔اور میری محبت کے لحاظ ہے وہ اس کا سر اوارتھا۔

سَقَاكَ وَلِيُّ النَّاسِ فِي الْقَبْرِ مُمْطِرًا فَسَوْفَ أُبَكِّيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّحْدِ قبر میں بھی تمام لوگوں کی سریرستی کرنے والا (خدا) تجھ کو (اپنی رحمت کی) بارش ہے سیراب ر کھے۔ میں تو اس برروتا ہی رہوں گا۔اگر چہوہ قبر ہی میں رہے۔

فَقَدُ كَانَ زَيْنًا لِلْعَشِيْرَةِ كُلِّهَا وَكَانَ حَمِيْدًا حَيْثُمَا كَانَ مِنْ حَمْدِ وہ اپنے پورے گھرانے کی زینت تھا۔اور جہاں کہیں جوتعریف بھی ہووہ اس تعریف کا سز اوارتھا۔ اورارویٰ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ برروتے ہوئے کہا۔

بَكَتُ عَيْنِي وَحُقَّ لَهَا الْبُكَاءِ عَلَى سَمْح سَجِيَّتُهُ ٱلْحَيَاءُ میری آ کھھا کیسرتا یا سخاوت اور حیا شعار پرروتی ہے اور اس آ کھے کے لئے رونا ہی سز اوار ہے۔

ل (الف) میں یبعدن یائے تحانیے ہے معنی اوہ دورنہ ہوجائے ' ہول کے۔ (احرمحودی) ع اگرچہ کہ بیان تو یہ کیا گیا ہے کہ بیاشعار عبدالمطلب کی بٹی کے میں لیکن باک اور موجع ندکر کے صیغے میں اس لئے ہم نے بھی ندکر ہی کے صیغوں سے ترجمہ کیا ہے فلیتدہو۔(احرمحودی)

عَلَى سَهُلِ الْنَحَلِيْقَةِ الْبُطَحِيِّ كَرِيْمِ الْنِحِيْمِ نِيَّتُهُ الْعَلَاءُ لَمُ عَلَى سَهُلِ الْنَحَلِيْقَةِ الْبُطَحِيِّ كَرِيْمِ الْنِحِيْمِ نِيَّتُهُ الْعَلَاءُ لَرَمِ خُو بِطَاحَ كَى نَيتَ عَرُوبَ حَاصَلَ كَرِ نِي فَي نَيتَ عَرُوبَ حَاصَلَ كَرِ نِي فَي نَيتَ عَرُوبَ حَاصَلَ كَرِ نِي فَي اللّهُ عَلَى اللّ

عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةَ ذِى الْمَعَالِي آبِيْكِ الْخَيْرِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ الْمَعَالِي آبِيْكِ الْخَيْرِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَامِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي

ر ایک تعدی ایس می می ایس کا ایک کاری کاری کاری کاری کاری ایسی کا ایسی تعلی کا ایک تعلی کویا ایک روشنی ہے۔ روشنی ہے۔

اَقَبِّ الْكُشْحِ اَرُوعَ ذِی فُضُولِ لَهُ الْمَجْدُ الْمُقَدَّمُ وَالشَّنَاءُ لِللَّهِ الْمُخَدُ الْمُقَدَّمُ وَالشَّنَاءُ لِللَّهِ الْمُجَدُ الْمُقَدَّمُ وَالشَّنَاءُ لِللَّهِ الْمُحَدُ الْمُقَدَّمُ وَالشَّنَاءُ لِللَّهِ الْمُحَدِّدِ مِن وَشَاعَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

آبی الضّیم آبُلَجَ هِبُوِزِیِّ قَدِیْمِ الْمَجْدِ لَیْسَ بِهِ خِفَاءُ الْمَجْدِ لَیْسَ بِهِ خِفَاءُ ظَلَم کی برداشت نہ کرنے والے روش چرے والے پرجس کے چرے سے شرافت اور جمال فاہر ہوتا تھا۔ جس کی بزرگی اور شرف قدیم ہے جس میں کسی قتم کی پوشیدگی نہیں۔

وَمَغْقِلِ مَالِكٍ وَرَبِیْغِ فِهْرِ وَ فَاصِلُهَا إِذَالْتُمِسَ الْقَضَاءَ جو بَی ما لک کے لئے پناہ کی جگہ اور بن فہر کے لئے بہار کی بارش اور جب جھڑوں کے فیلے کے لئے تلاش ہوتی تو وہی ان میں فیصلہ کرنے والا ہوتا تھا۔

و گان هُوَ الْفَتَى كُرَمًّا وَجُوْدًا وَبَاْسًا جِيْنَ تَنْسَكِبُ الدِّمَاءُ جُودو عَامِي وَهَا اللهِ مَاءُ جُودو عَامِي وَهَا اللهِ مَا اللهِ مَاءُ جُودو عَامِي وَهَا اللهِ مَا اللهِ مَاء عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولِلْ اللّهُ وَلّالْمُولُولُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا

مَضٰی قُدُمًا بِذِی رُبَدٍ خَشِیْبٍ عَلَیْهِ حِیْنَ تَبْصِرُهُ الْبُهَاءُ قدیم سے اس کا پیمال رہا ہے کہ جب تو آھے جو ہروالی میقل کی ہوئی (تلوار) کے ساتھود کھا تو اس پررونق نظر آتی تھی۔ ابن استحق نے کہا کہ محمد بن سعید بن سیب نے دعوی سے بیان کیا ہے کہ جب زبان بند ہوگئ تو عبد المطلب نے اپنے سرے اشارہ کر کے کہا کہ ہاں مجھ پرایسے ہی بین کرو۔

ابن ہشام نے کہا کہ میٹب مزن بن ابی و بہب بن عمر و بن عائذ بن عمر ان بن مخز و م کا بیٹا تھا۔
ابن ایخق نے کہا کہ حذیفۃ بن غانم بن عدی بن کعب بن لوئی والاعبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف پر دوتا اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔
پر دوتا اور اس کی فضیلت اور قریش پرقصی کی۔ اور پھر اس کے لڑکوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔
اور یہ درح وستائش اس نے اس لئے کی کہ وہ چار ہزار در ہم کے بدلے پکڑلیا گیا اور مکہ میں روک لیا گیا تقا تو اس کے پاس سے ابولہ ب عبد العزی بن عبد المطلب گزرا اور اس نے اس کی ادائی کی۔ وہ شعر

-4-

اَعَيْنَیَّ جُوْدًا بِالدُّمُوْعِ عَلَی الصَّدُرِ وَلا تَسْاَمَا اسْقِیْتُمَا سَبَلِ الْقَطُو السَّقِیْتُمَا سَبَلِ الْقَطُو السَّمِینَ جُوْدًا بِالدُّمُوعِ عَلَی الصَّدُرِ وَلا تَسْاَمَا اسْقِیْتُمَا سَبَلِ الْقَطُو السَّمِینِ بَرَیْ کے ان اللہ میری آئھوں سے میراب کرے جوز بین پرندگرے ہوں۔

وَجُوْدًا بِدَمْعِ وَاسْفَجَا كُلَّ شَارِقِ بُكَاءَ امْرِی لَمْ يُشُوه نَانِبُ الدَّهْرِ
آنووں سے عاوت کرواور مرضج ایسے خص کی عفریاد کروجس کوز مانے نے کاری ضرب لگا کر
ختم نہ کیا ہو۔

وَسُحَا ﴿ وَسُحَا وَاسْجُمَا مَا بَقِيْتُمَا عَلَى ذِى حَيَاءٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَذِى سِنْرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى ذِى حَيَاءٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَذِى سِنْرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى ذِى حَيَاءٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَذِى سِنْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عَلَى رَجُلٍ جِلْدِ الْقُوى ذِي حَفِيْظَةٍ جَمِيْلِ الْمُحَيَّا غَيْرِينِكُسٍ وَ لَا هَذْرِ السَّخْصُ رِجُومُ ضَبُوطَةُ وَى والا اورلوگوں كا مِرتَم كا حساب ركھنے والا خوب صورت ہے۔ ناتش و ناكارہ نہيں ہے۔

عَلَى الْمَاجِدِ الْبُهُلُولِ ذِى الْبَاعِ وَاللَّهَا وَبِيْعِ لُؤَيٍّ فِي الْقُحْرُطِ وَفِي الْعُسْرِ

ل (الف) مين نبيس ب\_ (احرمحمودي)\_

ع بیشعر (الف) میں ہے اور (ب) کے حاشہ پر بھی ہے (ج د) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی)

سے (الف) میں الندی ہے معنی دونوں کے قریب قریب میں۔(احرمحمودی)

يرت ابن برا ٥ مدادل كي الله الله ١٤٨

ا یسے خض پر جوعظمت اور شان والا ہے ہرتتم کی بھلا ئیوں کا جامع ہے۔کشادہ دست اور انعام و ا کرام والا ہے۔ تنگدی اور قحط کے زمانوں میں بنی لوسی کے لئے ابر بہار ہے۔

عَلَى خَيْرِ حَافٍ مِنْ مَعَدٍّ وَفَاعِلِ كُرِيْمِ الْمَسَاعِي طَيِّبِ الْخِيْمِ وَالنَّجْرِ ایسے مخص پر جو بنی معد کے ننگے یاؤں چلنے والے اور جوتا پہن کر چلنے والے دونوں میں کا بہترین ہے شریفانہ کوششوں والانیک سیرت نیک فطرت ہے۔

وَخَيْرِهُمْ أَصُلًا وَفَرْعًا وَمَعْدِنًا وَأَخْطَاهُمْ بِالْمَكُرُمَاتِ وَبِالذِّكُر اصل وفرع اورمعدن کے لحاظ ہے ان میں سب ہے بہتر ہے بزرگیوں اور شہرت کے لحاظ سے بھی ان سب میں اس کا برواحصہ ہے۔

وَ اَوْلَا هُمْ بِالْمَجْدِ وَالْحِلْمِ وَالنُّهَى وَبِالْفَضْلِ عِنْدَ الْمَحْجِفَاتِ مِنَ الْغُبْرِ عظمت وشان اورحکم وعقل کے لحاظ ہے بھی ان سب سے بڑھ کر ہے۔اور کینہ جومصیبتیوں میں فضل وکرم کے لحاظ ہے بھی وہی سب میں بلند ہے۔

عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ الَّذِي كَانَ وَجُهُمْ يُضِيءُ سَوَادَ اللَّيْلِ كَالْقَمَرِ الْبَدْرِ ھیبۃ الحمد پرجس کا چبرہ رات کی تاریکی کو چودھویں رات کے جاند کی طرح جگمگادیتا ہے۔ وَسَاقِي الْحَجِيْجِ ثُمَّ لِلْخُبْزِ هَاشِمٌ وَعَبْدِ مَنَافٍ ذَٰلِكَ السَّيَّدُ الْفِهْرِي عبد مناف بی فہر کا سر دار حجاج کو ( زمزم پلانے والا اور رونی کو چور کر ( ثرید بنا کر کھلانے )

طَوَى زَمْزَمًا عِنْدَ الْمَقَامِ فَأَصْبَحَتُ سِقَايَتُهُ فَخُرًا عَلَى كُلِّ ذِي فَخَرِ اس نے زمزم کومقام ابراہیم کے پاس پھروں سے بنایا تواس کا بیکنواں ہرفخر کے قابل شخص پر فخر كرنے كے قابل ہوگيا۔

لَبِيْكِ عَلَيْهِ كُلُّ عَانِ بِكُرْبَةٍ وَآلُ قُصَيِّ مِنْ مُقِلِّ وَذِي وَفُرِ ہرا کی آفت میں تھنے ہوئے کو جا ہے کہ اس پر روئے اور بی قصی کے تومحتا جوں اور مالداروں سب کواس بررونا جاہے۔

بَنُوهُ سَرَاةٌ كَهُلُهُمْ وَشَبَابُهُمْ تَفَلَّقَ عَنْهُمْ بَيْضَةُ الطَّاير الصَّقُر

اس کے لڑے خواہ وہ نوعمر ہوں یا عمر رسیدہ سب کے سب جواں مرد ہیں گویا شہباز کا انڈ ایھٹ کروہ سب کے سب نکل آئے ہیں۔

قُصَیُّ الَّذِی عَادَی کِنَانَة کُلَّهَا وَرَابَطَ بَیْتَ اللهِ فِی الْعُسْرِ وَالْیُسْرِ وَصَیْ اللہ سے قصی وہ فض ہے جس نے تمام بن کنانہ سے دائی تعلق رکھا۔

فَإِنْ تَكُ غَالَتُهُ الْمَنَايَا يَا وَصَرْفُهَا فَقَدْ عَاشَ مَيْمُوْنَ النَّقِيْبَةِ وَالْأَمْوِ الرَّمُونَ الرَّمُ الرَّمُ اللَّهُ اللَّ

وَآبُقَى رِجَالًا سَادَةً غَيْرً عُزَّل مَصَالِيْتَ آمُنَالَ الرُّدَيْنِيَّةِ لَ السَّمْرِ اورايے جوانمر دول سردارول کو باقی چھوڑ گیا ہے جو کمزوریا نہتے نہیں (بلکہ ہر معالمے میں) گندی رنگ کے ردین نیزول کی طرح گھس پڑنے والے ہیں۔

اَبُوْعُتْبَةَ الْمُلْقِى إِلَى جِبَاءَهُ اَغَرُّ جِجَانُ اللَّوْنِ مِنْ نَفَوِغُرِّ البوعتب جمل المُلْقِى إِلَى جِبَاءَهُ والاس خوسفيدرنگ والانكولوكوں ميں ہے ہے۔ ابوعتب جس سے محصف فيض بہنچا ہے نورانی بيثانی والاس خوسفيدرنگ والانكولوكوں ميں ہے ہے۔ وَحَمْزَةُ مِثْلُ الْبَدْرِ يَهْتَزُّ لِلنَّدَای نَقِى النِّيَابِ وَالذِّمَامِ مِنَ الْغَدْدِ اور حَمْزَهُ مِدْرَى طرح روش جبیں ہے اور سخاوت كر كے سرور ميں جھو منے لگتا ہے اوراس كالباس اوراس كى ذمددارياں ہے وفائى كے دھوں سے ياك وصاف ہیں۔

وَعَبْدُ مَنَافٍ مَاجِدٌ ذُوْحَفِيظَةٍ وَصُولٌ لِذِى الْقُرْبِلَى رَجِيْمٌ بِذِى الصِّهْرِ اورعبدمناف بزرگيول والا اورلوگول كاعمال كاعران بريسى رشة كومضبوط كرف والا اورسد ميانے كوتعلقات ميں مهربانی سے پیش آنے والا ب

کُھُولُھُمْ خَیْرُ الْکُھُولِ وَنَسْلُھُمْ کَنَسْلِ الْمُلُولِ لَا تَبُوْرُولَا تَحْرِیُ ان کَھُولُھُمْ خَیْرُ الْکُھُولِ وَنَسْلُھُمْ کَنَسْلِ الْمُلُولِ لَا تَبُورُولَ لَا تَحْرِیُ اولاد کی اولاد بادشاہوں کی اولاد کی طرح نہ ہلاک ہوتی ہے نہ گھٹی ہے۔

لے (الف) غزل باغین معجمۃ ہے جس کے کوئی مناسب معن سمجھ میں نہیں آتے۔(احرمحمودی)

سے ردینیہ ایک عورت کا نام تھا' جو خطۂ ہجر (واقع البحرین) میں رہتی تھی۔اوروہ خوداوراس کا شوہر نیز وں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اس لئے نیز نے اس کی جانب منسوب ہواکرتے ہیں۔(احرمجمودی)۔

مَتَى مَاتُلَاقِيْ مِنْهُمُ الدَّهُونَاشِنَا تَجِدُهُ بِإِجْرِيَّا اَوَائِلِهِ يَجْرِيُ وَالْ يَجْرِيُ وَالْ يَكُولُ مِنْهُمُ اللَّهُونَاشِنَا تَحِدُهُ بِإِجْرِيَّا اَوَائِلِهِ يَجْرِيُ وَالْ يَكُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَعْرِجُوانَ سَاتُو مِلْ كَاتُواسَ كَاسلاف بى كَ اللاف بى كَ عادتوں بریائے گا۔

ا کھم ملاؤا الْبَطْحَا مَجْدًا وَعِزَّةً إِذَا سُتَبِقَ الْخَيْرَاتُ فِي سَالِفِ الْعَصْرِ الْكَاوَرَ مَانِ الْمُعْمَرِ اللهِ الْعَصْرِ اللهِ الْمُعْمَرِ مَانِ عَلَى اللهِ الْمُعْمَرِ مَا اللهِ وَسَرِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَفِيْهِمْ بُنَاةً لَ لِلْعُلَا وَ عِمَارة وَعَبْدُمَنَافٍ جَدُّهُمْ جَابِرُ الْكُسُو اوران بَى مِن عُروشرف كِ بانى بَهى بين اور بستيول كِ بانى بهى اورعبرمناف جوان كا دا دا تھا' بيانگاح عَوْفٍ بِنتَهُ لِيُجِيْرُنَا مِنْ اَعُدَائِنَا إِذْ اَسْلَمَتْنَا بَنُوْ فِهْوِ بِانْكَاحِ عَوْفٍ بِنتَهُ لِيُجِيْرُنَا مِنْ اَعُدَائِنَا إِذْ اَسْلَمَتْنَا بَنُوْ فِهْوِ اِيْنَا عِنْ مُعْوَلِ مِنْ اَعُدَائِنَا إِذْ اَسْلَمَتْنَا بَنُو فِهْوِ اِيْنَا عَلَى مَعْوَلِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَسِوْنَا تَهَامِیَ الْبِلَادِ وَ نَجُدَهَا بِاَمْنِهِ حَتَّی خَاضَتِ الْعِیْرُ فِی الْبَحْوِ تَوْمَ مَهَامداور نجد کے شہروں میں اس کے امن وامان میں سفر کرنے گئے یہاں تک کہ قافلے سمندر میں روال ہو گئے۔

وَهُمْ حَضَرُوا والنَّاسُ بَادٍ فَرِيْقُهُمْ وَلَيْسَ بِهَا إِلَّا شُيُوْخُ بَنِيْ عَمْرِو ان ہی لوگوں نے تدن اختیار کیا جب لوگوں کا ایک گروہ دیہاتی زندگی ہی میں تھا۔اور وہاں بی عمرو کے چند شیوخ کے سواکوئی نہ تھا۔

بَنُوْهَا دِیَارًا جَمَّةً وَطَوَوْابِهَا بِنَارًا تَسِحُ اَلْمَاءَ مِنْ ثَبَجِ الْبَحْرِ لِلَّ الْمَاءَ مِنْ ثَبَجِ الْبَحْرِ لِلَّ اللهِ اللهُ الله

لِکُی یَشُرَبُ الْحَجَّاجُ مِنْهَا وَغَیْرُهُمْ إِذَا ابْتَدَرُوْهَا صُبْحَ تَابِعَةِ النَّحْوِ تَاكِمَ يَشُو الْحَدِ الْحَدِينَ الْحَدِ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ عَلَاهِ وَ وَمِرَ عَلَاهِ وَمِرَ عَلَاهِ وَمِرَ عَلَاهِ وَمِرَ عَلَاهِ وَمِرْ عَلَاهِ وَمِرْ عَلَاهِ وَمِرْ عَلَاهِ وَمِرْ عَلَاهِ وَمِرْ عَلَاهِ وَمُعْ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ال

ا (الف) من نباه ہے جس کے معنی۔اوران ہی میں ایے بھی ہیں جوعالی مرتبہ کے لئے شرف وتاج ہیں۔(احمد محمودی) ع (الف) بحر پر مالف لام تعریف نہیں ہے۔(احمد محمودی)

نَلَاثُهُ اَیّام تَظُلُ رِکَابُهُمْ مُحَیِّسَةً بَیْنَ الْاَخَاشِبِ وَالْجِحْدِ تَکْ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللللّٰ اللّٰ الل

وَهُمْ يَغْفِرُوْنَ الذَّنْبَ يُنْقَمُ دُوْنَهُ وَيَغُفُوْنَ عَنْ قَوْلِ السَفَّاهَةِ وَالْهُجُوِ الْهُجُوِ اور يه لوگ ايسان اور يه لوگ ايسان كردية بين جن سے كمتر گناموں كا دوسر به لوگ انتقام ليا كرتے بين اور بيهودگي اور به وقوفي كي باتوں كومعاف كردية بين \_

وَهُمْ جَمَعُواْ حِلْفَ الْآحَابِيْسِ كُلِّهَا وَهُمْ نَكُلُواْ عَنَا غُوَاةً بَنِي بَكُرِ ان بَى لُوگوں نے بنی برکے ان بی لوگوں نے بنی برکے کے جمع کیا اور ان بی لوگوں نے بنی برکے گراہوں کوہم سے دفع کیا۔

فَخَادِ جَ إِمَّا اَهُلِكُنَّ فَلَا تَزَلُ لَهُمْ شَاكِرًا حَتَّى تُغَيَّبَ فِي الْقَبْرِ لِهُمْ شَاكِرًا حَتَّى تُغَيَّبَ فِي الْقَبْرِ لِي الْحَارِجَةِ الرَّمِينِ مرجمي جاوَل تو تو ان لوگول كالجميشة شكر گزارره يبال تك كه تو قبر مين غائب بوجائے۔

وَلَا تَنْسَ مَا اَسدَى ابْنُ لَبُنَّى فَإِنَّهُ قَلْهُ اَسْدَى يَدًا مَحْقُوْفَةً مِنْكَ بِالشَّكْيِ ابْنُ كُيل مِن اللَّهُ عَلَى ابْنُ كُيل مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وَ اَنْتَ ابْنَ لَبْنَى مِنْ قُصَى إِذَا انْتَمَوْ اللَّهِ مِنْ قُصَدُ الْقُوَّادِ مِنَ الصَّدُرِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

و اَنْتَ تَنَاوَلْتَ الْعُلَا فَجَمَعْتَهَا اللَّهِ مَجْدٍ لِلْمَجْدِ ذِی ثَبَجِ جَسْرِ تَوَ فَرَبُحِ جَسْرِ تَوَ فَرَبُرِي وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

سَبَقْتَ وَفُتَ الْقَوْمَ بَذُلًا وَنَائِلًا وَسُدْتَ وَلِيْدًا كُلَّ ذِي سُودَ دغَمْرِ تَوجودو عَامِن مَمَام لوگوں سے اتنا آ کے بڑھ کیا کہ سب کی نظروں سے عائب ہوگیا۔ اور تو کم می

ہی میں سیادت میں ڈو ہے ہوئے بڑے بڑے سرداروں کا سردار بن گیا۔ وَأُمُّكَ سِرٌّ مِنْ خُزَاعَةَ جَوْهَرٌ إِذَا حَصَّلَ الْأَنْسَابَ يَوْمًا ذُوْ والْخَيْرِ علم انساب کے ماہروں نے جب نسب دیکھےتو معلوم ہوا کہ تیری ماں خز اعۃ میں کا ایک بہترین جو ہر ہے۔ إِلَى سَبَا الْإِبْطَالِ تُنْمَى وَتَنْتَمِى فَأَكُرِمْ بِهَا مَنْسُوْبَةً فِي ذُرًا الزُّهُو اس کوسبا کے مشاہیر کی جانب منسوب کیا جاتا ہے اور وہ طقیقة بینسبت رکھتی بھی ہے۔ تو وہ کیسی م کھے عظمت والی ہوئی جورونق (یا پھول) کی انتہائی چوٹی سے نسبت رکھنے والی ہے۔ آبُوْشَمِرٍ مِنْهُمْ وَعَمْرُو بْنُ مَالِكِ وَذُوْجَدَن مِنْ قَوْمِهَا وَآبُوالْجَبْر ابوشمراء عمرو بن ما لک بھی انہیں میں کے ہیں اور ذوجدن اور ابوالجبر بھی ای کی قوم کے افراد ہیں۔ وَ ٱسْعَدُ قَادَ النَّاسَ عِشْرِيْنَ حِجَّةً يُؤيَّدُ فِي تِلْكَ الْمَوَاطِنِ بِالنَّصْرِ اور اسعد جس نے جس جو ں میں تمام لوگوں کی قیادت کی ان مقامات میں اس کی امداد اور . حمایت کی جاتی رہی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ "امك سر من خزاعة" سے شاعر كى مراد ابولہب ہاس كى مال لبنى ہاجر خزاعی کی بیٹی تھی۔ اور باجریا او ائلہ کی روایت ابن آئی کے سوادوسروں سے ہے۔

ابن آئخن نے کہا کہ مطرود بن کعب الخز اعی نے عبد المطلب اور بن عبد مناف کا مرثیہ لکھا ہے۔ يًا آيُّهَا الرَّجُلُ رَحْلَهُ هَلاَّ سَٱلْتَ عَنْ آلِ عَبْدِ مَنَافِ ا ہے سغر کرنے والے مخص تونے عبد مناف کے خاندان والوں کا بتا کیوں نہ پوچھے لیا۔ هَبَكَتُكَ أُمُّكَ لَوْحَلَلْتَ بِدَارِهِمْ ضَمِنُوْكَ مِنْ جُوْمَ وَمِنْ اِقْرَافِ تیری ماں بچھ پرآ ہوزاری کرے۔اگرتوان کے محلّہ میں اتر تاتو تیرے جرموں کی دہ ضانت کرتے اور دو غلے بن ہے وہ جھے کو بچاتے۔ (لیعنی تیری بیٹیوں کوذلیل خاندانوں میں بیاہے جانے ہے جس کی وجہ سے تیری نسل دوغلی ہوجائے وہ بچالیتے)۔

الْمُنْعِمِيْنَ إِذَا النَّجُوْمُ تَغَيَّرَتُ وَالظَّاعِنِيْنَ لِرِحْلَةِ الْإِيلَافِ وہ ٹاز وقعم میں بسر کرنے والے جوستاروں کے متغیر ہونے تک خواب راحت میں رہتے ہیں اور وہ سفر کرنے والے جو (صرف) شوقیہ سفر کیا کرتے ہیں۔

لے سینی بیسوال شعرجس کے دوسر مصرع میں 'تجدی یا جویا اوانلہ تجری " ہاس کی روایت ابن ایخی کے سوادوسروں نے کی ہے۔این اعلی نے بیں کی۔(احرمحودی)

وَالْمُطْعِمِيْنَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فِي الرَّحَافِ جَبِ وَالْمُطْعِمِيْنَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فِي الرَّحَافِ وَه جب مُخْلَفُ مِوا مِين چل ربی مول يہاں تک که آفتابهی بخطوفان تیز میں غائب موجائے وہ کھانا کھلانے والے ہیں۔ یعنی بہلوگ خت قط کے اندھیری راتوں میں بھی مسافروں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔

اَلْخَالِطِیْنَ غَنِیَّهُمْ بِفَقِیْرِ هِمْ حَتّی یَعُوْدَ فَقِیْرُهُمْ کَالْگَافِیْ اوران میں کے ماتھ میل جول کرانے والے ہیں تاکہان میں کے مثل دستوں کے ساتھ میل جول کرانے والے ہیں تاکہان میں کا پنگلاست بھی دولتمندوں کی طرح ہوجائے۔

اِمَّا هَلَکْتَ ابَا الْفِعَالِ فَمَا جَرَى مِنْ فَوْقِ مِثْلِكِ عَقْدُ ذَاتِ نِطَافِ اللهِ عَقْدُ ذَاتِ نِطَافِ اللهِ عَلَمُ مَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمُ عَلَمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمُ مَا ال

الله آبِيكَ آخِی الْمَكَارِمِ وَحُدَهٔ وَالْفَيْضِ مُطَلِبٍ آبِی الْاَضْيَافِ بَرِنَ اللهُ الله

ابن ایخی نے کہا کہ پھر جب عبدالمطلب بن ہاشم کا انقال ہوگیا۔ تو زمزم اور جاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر ان کے بعد العباس بن عبدالمطلب متولی ہوئے۔ حالانکہ وہ اس وقت اپنے تمام بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ اور یہ تولیت اسلام کے ظہوراور توت حاصل کرنے تک بھی انہیں سے وابستہ اور انہیں کے ہاتھ میں رہی ۔ اور رسول اللہ منافی خیم ان کی دیریہ تولیت کو برقر اررکھا۔ اور آج تک بھی عباس کے سبب سے وہ تولیت آل عباس ہی میں ہے۔

### رسول الله منالينية كا ابوطالب كى سريرتى ميں رہنا

اوررسول الله من المعلل كے بعد اللہ جا ابوطال بى كے ساتھ رہتے تھے لوگوں كا خيال ہے كہ آپ كے چچا ابوطال بى كے ساتھ رہتے تھے لوگوں كا خيال ہے كہ آپ كے چچا ابوطال ب كوعبد المطلب اس بات كى وصيت بھى كرتے رہے ہيں۔ اس كا سبب يہ تھا كہ رسول الله من الله على الله

ابن ہشام نے کہا کہ عائذ عمران بن مخز وم کا بیٹا تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ کے دا داکے بعد آپ کی سرپری ابوطالب ہی کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں کے پاس اور انہیں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔

ابن این این این نے کہا کہ مجھے کیٹی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے بیان کیا کہان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ بنی لہنے میں کا ایک شخص۔

ابن ہشام نے کہا کہ لہب از دشنواہ کی اولا دہیں سے تھا۔ جو پیش گوئی کرنے والا تھا۔ جب وہ مکہ آتا تو لوگ اس کے پاس اپنے لڑکوں کو لاتے ۔ وہ انہیں دیکھنا اور لوگوں سے ان کے متعلق پیش گوئیاں کرتا۔ راوی نے کہا کہ آپ جب کم عمر تھے تو ابوطالب ان لڑکوں کے ساتھ جن کواس کے پاس لار ہے تھے آپ کو بھی لائے ۔ اس نے رسول اللہ شکا ہے گئے اور پھر بعض مصروفیتوں نے اس کو آپ کی جانب سے دوسری طرف مصروف کردیا۔ جب وہ فارغ ہواتو کہا کہ اس لڑکے کوتو میر بے پاس لاؤ۔ ابوطالب نے جب آپ کی جانب اس کو تو میر نے پاس لاؤ۔ ابوطالب نے جب آپ کی جانب اس کے باس سے الگ کر دیا۔ وہ کہنے لگا ارب تم لوگوں پر افسوس ہے اس کی تو بڑی شان ہوگی۔ راوی نے کہا کہ چرتو ابوطالب آپ کو بے گئے۔

# قصه بخرا

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد ابوطالب تا جرانہ حیثیت سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ جب سفر کے لئے تیار ہو گئے۔ اور سامان سفر بائدھا گیا۔ تولوگوں کا خیال ہے کہ رسول الله منظی تی استماق خلا ہر فر مایا ابوطالب کا ول بھر آ یا اور کہا خدا کی ضم ضرور انہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ وہ ہر گز جھے سے جدا نہ ہوں گے اور نہ میں ان سے بھی جدا ہوں گا۔ یبی یا اس کے شل الفاظ انہوں نے کہے۔ غرض انہوں نے آپول پے ساتھ لے لیا۔ اور جب قافلہ سرز مین شام کے مقام بھریٰ میں اتر اجہاں کہے۔ غرض انہوں نے آپول پے ساتھ لے لیا۔ اور جب قافلہ سرز مین شام کے مقاء اور جب سے اس نے بھرا نامی ایک را ہب اپنے کلیسا میں رہتا تھا۔ اور وہ فعر انیوں کے علم کا مرجع تھا۔ اور جب سے اس نے رہبانیت اختیار کی اس کلیسا میں اس کی سکونت رہی اس کلیسا میں ایک کتاب تھی جس کا علم اس کر اہب کو تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کتاب اس کے اسلاف سے ورثے میں چلی آرہی تھی۔ جب اس سال میلوگ بھیرا کے پاس انرے۔ حالانکہ بار ہااس سے پہلے بھی اس کے پاس ان لوگوں کا گز رہوا۔ وہ ان سے نہ کی قشم کا

تعارض کرتا تھا ندان ہے کوئی بات کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بیسال آیا۔اور یہی لوگ اس کے کلیسا کے قریب اترے توان کے لئے اس نے بہت ساکھا نا تیار کیا۔لوگوں کا خیال ہے کہ اس دعوت کی پیروجہ تھی کہ جب وہ ا ہے کلیسا میں میٹا ہوا تھا تو اس نے ایک چیز دیکھی ان کا خیال ہے کہ جب وہ اپنے کلیسا میں تھا اور بیلوگ آ رہے تنے تو اس نے رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ أَلّٰ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن آپ پرایک ابرکافکڑا سایقکن ہے۔ راوی نے کہا کہ بدلوگ آکراس کے قریب بی ایک درخت کے سابے میں اتر ہے تو اس نے ابر کے نکڑے کواس وقت ویکھا جبکہ وہ درخت پر سابیقکن تھا۔اور درخت کی ڈالیاں رسول الله منالید فی میں ایس کے بیچے سامیہ میں تشریف فر ما ہوں۔ جب بحیرا نے بیر دیکھا تو اینے کلیسا ہے اترا۔اور کھانے کی تیاری کا تھم دے کرآیا۔کھانا تیار ہوا۔اوراس نے ان لوگوں کے پاس آ دی کے ذریعے کہلا بھیجا کہا ہے گروہ قریش میں نے تمہارے لئے کھانا تیار کیا ہے۔اور میری خواہش ہے کتم سب کے سب آؤ۔خواہتم میں کوئی چھوٹا ہویا بڑا غلام ہویا آزاد۔ان میں کے ایک شخص نے اس سے کہا آج تو تمہاری حالت ہی کچھاور ہے۔ہم تو تمہارے یاس سے بار ہاگزرے ہیں۔تم ایسا برتاؤ تو ہمارے ساتھ کرتے نہ تھے۔آج کوئی غیر معمولی بات ہے۔ بھیرانے کہا تونے سے کہا۔ جو کچھتو کہدر ہاہے حالت تو و لیں ہی تھی۔لیکن تم لوگ مہمان ہو۔میری خواہش ہے کہ تمہاری عزت کروں اور تمہارے لئے کھانا تیار كرول كرتم سب كھاؤ۔ پھرسب كے سب اس كے ياس جمع ہو گئے ۔ اور رسول الله مُثَاثِيْنِهُما بني كم عمري كے سبب ان لوگوں کے کجاووں کے پاس اس درخت کے پنچےرہ گئے۔ جب بحیرا نے ان لوگوں کو دیکھا اور وہ صفت' جواس کے خیال میں تھی' اور جس کووہ جانتا تھا' نہ دیکھی تو کہااے گروہ قریش تم میں کا کوئی شخص میرے پاس کے کھانے ہے رہ نہ جائے۔ انہوں نے کہا اے بزرگ تیرے پاس آنے سے بجز ایک لڑکے کے کوئی ایسا تخف نہیں چھوٹا جس کو تیرے یاس آتا جا ہے تھا۔ وہ لڑ کا عمر میں سب سے چھوٹا ہے۔اس لئے وہ ہمارے کجاووں کے یاس رو گیا ہے اس نے کہا ایسا نہ کرو۔اس کو بھی بلواؤ کہ وہ بھی اس کھانے میں تم سب کے ساتھ رہے۔قریش کے ایک شخص نے انہیں کے ساتھ تھا کہالات وعزی کی قتم ہمارے لئے باعث ذلت ہے کہ ہم میں کا عبداللہ بن عبدالمطلب کا بیٹا کھانے سے جھوٹ رہے۔ پھروہ آپ کے پاس گیا۔اور آپ کو گود میں اٹھالا یا۔اوران لوگوں کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا۔اور جب آپ کو بچیرا نے دیکھا تو نہایت ہی غور سے آ پ کو دیکھنے لگا۔اور آ پ کے جسد مبارک کے ان خاص خاص حصوں کا معائنہ کرنے لگا جن کے صفات

لے (الف) میں نہیں ہے۔(احم محمودی)

آپ کی شاخت میں اپ پاس باتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور إوهراُ دهر چلے گئے تو وہ اٹھ کرآپ کے پاس آیا۔ اور کہا ائے لڑکے لات وعزیٰ کی قتم دے کر میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ جو جو بات میں تجھ سے پوچھوں بتا تا جا اور بحیرانے ایسا آپ سے اس لئے کہا کہ اس نے آپ کی قوم کوان دونوں کی قسمیں کھاتے ہوئے ساتھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ مُنَا اللّٰهِ مَایا:

لَا تَسْالُنِي بِاللَّاتِ وَالْعُزِّي شَيْنًا فَوَاللَّهِ مَا اَبْغَضْتُ شَيْنًا قَطُّ بَغْضَهُمَا.

"لات وعزیٰ کی قشم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ خدا کی قشم مجھے ان دونوں سے جتنا بغض ہے اور کی چیز سے بھی بھی نہیں رہا۔ تو بحیرانے آپ سے کہااللہ کی قشم کہ آپ مجھے وہ بتلایئے جو آپ سے میں پوچھتا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا:

سَلْنِیْ عَمَّا بَدَالِكَ جَوَمْہِیں مناسب معلوم ہو وہ جھے ہے دریافت کروپھر وہ آپ ہے آپ کے حالات آپ کی نینڈ آپ کی ہیئت اور آپ کے معاملات کے متعلق سوالات کرنے لگا۔ اور رسول الله مَالَّةَ فَا ہُمَی اس کواپنے حالات کی نینڈ آپ کی نینٹ خبر دیئے گئے۔ اور وہ تمام با تمی آپ کے ان صفات کے موافق ہوتی گئیں۔ جواس کے پاستھیں پھراس نے آپ کی پشت مبارک کو دیکھا اس نے دیکھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت (کا نشان) ای مقام پر موجود ہے جہاں آپ کی صفت میں اس کے پاس شانوں کے درمیان مہر نبوت (کا نشان) ای مقام پر موجود ہے جہاں آپ کی صفت میں اس کے پاس (مرقوم) تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ سینگیوں کے نشان کا ساتھا۔ ابن ایخی نے کہا کہ جب وہ اس سے فارغ ہوا تو آپ کے بچا ابوطالب کی جانبہ متوجہ ہوا۔ اور ان سے کہا اس لڑکے کا ہم سے کیارشتہ ہے۔ انہوں نے اس سے کہا میرا بیٹا ہے۔ بچیرا نے ان سے کہا بیٹم ہارا بیٹا نہیں۔ اس لڑکے کا باپ زندہ نہ ہوتا چا ہے ۔ انہوں نے کہا میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کے باپ نے کیا کیا۔ یعنی وہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا اس وقت انتقال ہوا جب اس لڑکے کی ماں حالمتھیں۔ اس نے کہا تم نے بچ کہا تم اپ بجیتیج کولیکر اس کے شہر کو واپس جاؤ۔ اور یہود سے اس کی حفاظت کر وخدا کی تم اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا۔ اور اس کے متعلق جو بچھ میں نے جانا انہوں نے بھی جان لیا تو ضرور اسے ضرر پہنچا تا چا ہیں گے۔ کیونکہ تمہارے اس متعلق جو بچھ میں نے جانا انہوں نے بھی جان لیا تو ضرور اسے ضرر پہنچا تا چا ہیں گے۔ کیونکہ تمہارے اس بھیتیج کی ایک بردی شان ہونے والی ہے۔ پس اسے لئے ہوئے اس کے شہر جلد چلے جاؤ آپ کے پچا

ل (بجر) میں من اشیاء من حاله من نومه ہے (الف) میں فی نومه ہے جس کے معنی یہوں مے کہ نینر میں کیا عالت رہتی ہے۔ (احرمحمودی)

ابوطالب جب اپنی شام کی تجارت سے فارغ ہو گئے تو وہاں سے جلد نکلے اور آپ کو لے کر مکہ چلے آئے۔ لوگوں نے اپنی روایتوں میں بیرخیال بھی ظاہر کیا ہے کہ زر بر اور تمام اور درلیس نے بھی جواہل کتاب ہی میں سے تھے ای سفر میں جس میں آپ اپ بے بچیا ابوطالب کے ساتھ تھے انہیں نظروں سے رسول الله منافقیم کود یکھا تھا جس نظر ہے بحیرانے دیکھا تھا۔اورانہوں نے آپ کوضرر پہنچا نامجھی جا ہالیکن بحیرانے ان کوآپ سے باز رکھا اور انہیں اللہ کی یاد دلائی اور انہیں وہ سب باتیں یاد دلائیں جن کووہ اپنی کتاب میں آپ کے اوصاف اور تذکرہ میں یاتے ہیں۔اور یہ بات بھی جتائی کہ اگروہ سب کے سب اس ارادے پر جووہ آپ کے ساتھ کرنا جاہتے ہیں متفق بھی ہو گئے تو وہ آ پ تک بےروک نہ بہنچ سکیں گے۔اوراس نے انہیں نہ چھوڑ احتیٰ کہ وہ اس بات کو بچھ گئے جووہ ان سے کہدر ہاتھا۔ آخر اس نے جو بچھ کہااس کی انہوں نے بھی تصدیق کی۔اور انہوں نے آپ کوچھوڑ ویا۔ اور آپ کے پاس سے لوٹ گئے۔ پس رسول الشری ایک جوانی کے میدان میں اس طرح قدم رکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تگر انی اور حفاظت فر مار ہا ہے اور آپ کو ہر طرف ہے تھیر لیا ہے کہ کہیں جاہلیت کی گندگی آپ کو نہ چھو جائے۔اس لئے کہ وہ آپ کا اعز از اور آپ کی رسالت جا ہتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ من بلوغ کو پہنچے تو اپنی قوم میں مروت کے لحاظ ہے بہترین' اخلاق میں ان سب ہے اچھے' حسب ونسب میں ان سب ہے زیادہ شریف' پڑوس کے اعتبار ہے ان سب میں بہترین' حکم میں ان سب سے بڑھ کر بات چیت میں ان سب ہے زیادہ ہے 'امانت داری میں ان سب ہے بڑھے ہوئے' پاک دامنی اورعز تنفس کے لحاظ ہے فخش اور ان اخلاق ہے جومشہورلوگوں کے دامن کو نایا ک کر دیتے ہیں' ان سب ہے کوسوں دور تھے۔ یہاں تک کہ آپ میں تمام بھلائیوں کوا کھٹا کر کے آپ کی قوم میں آپ کا نام ہی امین مشہور کر دیا۔ مجھ تک جوروایتیں پنجی میں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللّٰه مُنالِیْ اُلْمِ کی کم سی اور تا وا قفیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ جن چیزوں ہے آپ کو بچا تا رہااس کے متعلق آپ ذکر فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ:

لَقَدْ رَايْتُنِي فِي غِلْمَانِ قُرَيْشِ نَنْقُلُ جِجَارَةً لِبَعْضِ مَا يَلعَبُ بِهِ الْغِلْمَانُ كُلُّنَا قَدْ تَعَرَّى وَاخْذَ وَانْنِي فِي غِلْمَانُ كُلُّنَا قَدْ تَعَرَّى وَاخْدَ إِزَارَةُ فَجَعَلَةً عَلَى رَقَبَتِهِ يَحْمِلُ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ وَأَنِي لَآفْبِلُ مَعَهُمْ كَذَٰلِكَ وَادْبِرُ

العنی انبول نے بھی رسول الله مَا الله م

ع لينى خوف خدا ك درايا ـ

س لعن آب كوضرر بنجانے كے خيال كو\_(احرمحودى)

إِذْ لَكُمَنِي لَا كِمَ مَا آرَادَهُ لَـكُمَةً وَجِيْعَةً وَمِيْعَةً وَمُ قَالَ: شُدَّ عَلَيْكَ إِزَارَكَ.

'' میں نے اپنے آپ کو قریش کے لڑکوں میں بایا جولڑ کین کے بعض کھیلوں کے لئے پھراٹھاتے سے ۔ ہم میں کا ہرایک برہنہ ہو گیا اور اپنا تہم لیکر اس کو گردن پر رکھ لیا ہے تا کہ اس پر پھر اٹھائے ۔ ہم میں کا ہرایک برہنہ ہو گیا اور اپنا تہم لیکر اس کو گردن پر رکھ لیا ہے تا کہ اس پر پھر اٹھائے ۔ میں بھی ان کے ساتھ اس طرح آتا جاتا ہوں کہ یکا کیے کسی نے مجھے ایک مکا مارا جو میرے خیال میں تکلیف دہ نہ تھا اور کہا کہ اپنا تہم باندھ لئے'۔

فرمايا:

فَاخَذْتُهُ وَشَدَدْتُهُ عَلَى ثُمَّ جَعَلْتُ آخُمِلُ الْحِجَارَةَ عَلَى رَقَبَتِي وَإِزَارِي عَلَى مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِي.

''تو میں نے اسے لے کر باندھ لیا پھر پھر اپنی گردن پراٹھانے لگا اور میرے تمام ساتھیوں میں میرا تہد ہی بندھا ہوا تھا''۔



ابن ہشام نے کہا کہ ان روایتوں میں ہے جن کو مجھ ہے ابوعبیدہ نحوی نے ابوعمرو بن العلاء کی روایت ہے بیان کیا ہے ہے کہ جب رسول الله مُلَّاتِیْنِ کی چودہ یا پندرہ سال کی عمر ہوئی قریش اور بنی کنا نہ میں ہوئی اللہ علی ہے جولوگ ان کے ساتھ تھے اور بنی قبی عیلا ن میں لڑائی چھڑگئی۔اوراس کے چھڑنے کا سبب بیتھا کہ عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن کلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویہ بن بکر بن ہوازن نے نعمان بن الرحال بن عتبة بن جعفر بن کلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویہ بن بکر بن عبد منا ق بن کنا نہ میں المنذر کے سامان کے اور وہ فی تو البراض بن قیس نے جو بنی ضمر ق بن بکر بن عبد منا ق بن کنا نہ میں المنذر کے سامان کے اور البراض ہو تھا کہے لگا کیا تو بن کنانة کے مقابلے میں تو عروہ الرحال اس معاملے میں دلچی لے کر نکلا۔اور البراض بی عفل سے بھی اس کی غفلت کا موقع تلاش کرتا نکلا۔ یہاں تک کہ جب وہ ذی طلال میں مقام تیمن کے بلندمقام پر تھا تو عروہ غافل ہو گیا اور البراض نے اس پرحملہ کر کے اس کوحرمت والے مہینوں میں قبل کرڈ الا ای لئے اس جنگ فیاررکھا گیا۔البراض نے اس کے متعلق پیشعر کہے ہیں۔

وَدَاهِيَةٍ تُهِمُّ النَّاسَ قَبْلِيْ شَدَدُتُ لَهَا بَنِيْ بَكُو ضُلُوْعِيْ السَّاسَ الْمُعْمِيَةِ عَيْ السَّاسَ الْمُعْمِيَةِ عَيْ السَّاسِةِ الْمُعْمِيَةِ عَيْ السَّاسِةِ الْمُعْمِيَةِ عَيْ كُر السَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

هَدَمْتُ بِهَا بُيُوْتَ بَنِي كِلَابٍ وَٱرْضَعْتُ الْمَوَالِيَ بِالضَّرُوْعِ

### 

میں نے اس ہمت کے ذریعے بن کلاب کے گھر ڈھادیئے اور غلاموں کوان کی مال کی چھا تیوں کا دودھ پلا دیا (بعنی انہیں ان کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ ان پر سخت آفت ڈھائی۔ انہیں خوب ذلیل کیا)۔

رَفَعْتُ لَ لَهُ يَدَى بِذِي طِلَالِ فَحَرَّ يَمِيْدُ كَالْجِذْعِ الصَّرِيْعِ مَقَامِ ذِي طَلَالُ مِن مِن بِاوندها كرا۔ مقام ذي طلال مِن مِن بياوندها كرا۔ اورلبيد بن ربیعة بن مالک بن جعفر بن كلاب نے كہا ہے۔

اَبْلِغَ إِنْ عَرَضْتَ بَنِیْ کِلابِ وَعَامِرَ وَالْنُحُطُوْبُ لَهَا مَوَالِیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

وَ بَلِغُ إِنْ عَرَضْتَ بَنِيْ نُمَيْرٍ وَأَخُوالَ الْقَتِيْلِ بَنِيْ هِلَالِ اور بَىٰ نُمِيرِ سے تو ملے تو انہیں بھی بہی بیام پہنچا دینا اور مقتول کے مامووں بعنی بی ہلال سے ملاقات ہوتوان ہے بھی بہی کہد دینا۔

بِأَنَّ الْوَافِدَ الرَّحَّالَ آمْسَى مُقِيْمًا عِنْدَ تَيْمَنَ ذِي طِلاَلِ كَهُوافَد الرَّحَالَ الْمُسَى مُقِيْمًا عِنْدَ تَيْمَنَ ذِي طِلاَلِ كَهُوافَد الرحال ذي طلال كه مقام مين مرشام آكر هُم رَّيا ہے (يعنی تمهارے مقابلہ كے لئے تيارہے)۔

ابن ہشام نے اس کی جن ابیات کا ذکر کیا ہے ان میں بیابیت موجود ہیں پھرا کی شخص نے قریش کے پاس آ کرکہا کہ البراض نے عروہ کوئل کردیا ہے اور حرمت والے مہینوں میں مقام عکاظ (میں آ نے) کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو انہوں نے ایسی حالت میں کوچ کیا کہ ہوازن کواس کی خبر بھی نہ ہوئی ۔ پھر انہیں خبر پینچی تو انہوں نے اس کا بیچیا کیا اور ان کے حرم میں واخل ہونے سے پہلے انہیں ملالیا ان میں جنگ ہوئی یہاں تک کہ رات ہوگئی اور وہ حرم میں واخل ہو گئے تو ہوازن نے ان سے ہاتھ روک لیا اس آج کی جنگ کے بعد کئی بار آ پ میں جعر بیں ہوئیں اور لوگوں کے مختلف جھے ہو گئے قریش اور کنانة کے ہر قبیلے کا سر دار انہیں میں کا ایک آئے میں رسول اللہ مثالی ہے تھیں دور النہیں میں کا ایک شخص ہوگیا۔ ان کی بعض جنگوں میں رسول اللہ مثالی ہیں ایک ایک ایک اللہ مثالی ہی تھیں دور النہیں میں کا ایک شخص ہوگیا۔ ان کی بعض جنگوں میں رسول اللہ مثالی ہی خار مایا:

كنت انبل على اعمامي.

حاصل ہوگئی۔

'' میں اپنے بچپاؤں کووہ تیردیتا جاتا تھا جوان کے دشمنوں کی جانب ہے آتے تھ'۔
ابن آخی نے کہا کہ جنگ فجار حجیڑی تو رسول اللّه مَنَا لَيْتَوَّمْ ہِيں سال کے تھے۔اس جنگ کا نام فجاراس وجہ سے پڑا کہ اس جنگ میں ان دونوں قبیلوں کنا نہ اور قیس عیلا ن نے اپنے درمیانی تعلقات میں بعض حرام کاموں کو بھی حلال قرار دے لیا تھا قریش و کنا نہ کا قائد حرب بن امیہ ابن عبدالشمس تھا۔اس روز دن کے پہلے جھے میں تو بنی کنانہ پر فنج یاب رہے۔اور جب دن کا درمیانی حصہ شروع ہوا تو بنی کنانہ کو بنی قیس پر فنج

ابن ہشام نے کہا کہ جتنامیں نے جنگ فجار کا بیان کیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ طویل ہے۔ سیرت رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

# رسول الله من الله عند يجه بن الله الله عقد

ابن ہشام نے کہا کہ جب رسول الدّمَّ کُافِیْمُ کا عمر پیس سال کی ہوئی تو آپ نے خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلا ب بن مرۃ بن کعب بن لوک بن غالب سے عقد فر مایا اور بیان واقعات میں سے ہے جس کی روایت ابوعمر والمدنی ہے متعددالمل علم نے جھے ہے گی۔ ابن اسحٰی نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد ایک شریف مالدار اور تا جرعورت تھیں ۔ اپنامال دے کرلوگوں کو تجارت میں لگا دیتیں اور ان کے ساتھ شریک تجارت ہوں اور ان کے لئے بھی اس میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتیں ۔ اورخو دقریش کے لوگ بھی تا جربی تھے۔ جب انہیں رسول اللہ مُنگافی اور اغلیٰ امانتداری شرافت اخلاق کے (جرت انگیز) واقعات کی خبر پنچی تو آپ کو بلوا بھیجا۔ اور آپ سے درخواست کی کہ ان کا مال لے کر ان کے ایک غلام کے ساتھ ۔ جس کا نام میسرہ تھا تجارت کے لئے آپ شام تشریف لے جا کیں۔ اور وہ آپ کو معاوضہ اس معاوضے سے زیادہ دیں گی جودوسرے تا جروں کو دی تھیں ۔ تو رسول اللہ کُلُھیُرُمُ نے ان کی درخواست قبول فر مائی اور ان کا نام میسرہ تھا تجارت کے لئے آپ شام میسرہ تھی نکلا۔ اور شام پہنچ تو رسول اللہ کُلُھیُرُمُ نے راہبوں وہ مال لے کر نکلے ۔ اور آپ کے ساتھ ان کا غلام میسرہ بھی نکلا۔ اور شام پہنچ تو رسول اللہ کُلُھیُرُمُ نے راہبوں میں سے ایک راہب نے اور ب کے میا تھوان کا غلام میسرہ بھی نکلا۔ اور شام پہنچ تو رسول اللہ کُلُھیرُمُ نے راہبوں میں سے ایک راہب نے اور کھی کون ہے جو اس درخت کے نیچ آر اسے کہا کہ یہ شخص جم میسرہ کود کھی کر اس سے کہا کہ یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچ بی کے سوائبھی کوئی شخص خبیں اتر ا

ہے۔غرض رسول الله منافقة منے اس سامان كوفروخت فرمايا جس كو لے كرآپ نكلے تھے۔اور جوسامان خريد نا عا ہاخرید فرمالیا۔ پھرواپس مکہ تشریف لائے اور میسرہ آپ کے ساتھ ہی رہا۔لوگ کہتے ہیں کہ جب دو پہر کا وقت ہوتا اور گرمی بخت ہوتی تو میسرہ دیکھا کرتا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لئے دوفر شنے آپ پرسایٹکن رہتے اور آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے چلے جارہے ہیں۔ پھر جب آپ خدیجہ کے پاس ان کا مال لے کرتشریف لائے توجو مال آپ لائے تھے اس کو انہوں نے پیچا تو مال دگنا یا اس کے قریب قریب ہوگیا۔ اور میسرہ نے را ہب کی باتیں اور آپ پر فرشتوں کا سابی آئن ہونا جو پچھد یکھا کرتا تھاان سے بیان کیااور جناب خدیجے عقل مند شریف اور ہوشیار عورت تھیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کے طفیل ان کے لئے بھی سر فرازیاں جا ہتا تھا۔تو جب میسرہ نے انہیں وہ عظیم الثان خبریں سنائیں تو انہوں نے رسول اللَّه مَثَاثَةُ عَمْ کے یاس آ دمی بھیجااورلوگ کہتے ہیں کہ پہکہلا بھیجا کہا ہے میرے چھا کے بیٹے آپ کے ساتھ رشتہ داری اپنی قوم میں آپ کی بے مثلی آپ کی امانت داری آپ کے حسن اخلاق اور سچائی کی وجہ ہے آپ کی جانب میرا میلان خاطر ہے پھرآ پ ہےا ہے نکاح کی استدعا کی اور جناب خدیجہان دنوں قریش کی عورتوں میں نسب وشرف کے لحاظ ہے افضل واعلیٰ اور مال کے اعتبار ہے تمام عورتوں میں بڑی مالدارتھیں ۔ان کی قوم میں ہے ہرا یک آرز دمند تھا کہ کاش اس کواس امر پر قدرت ہوتی ۔ آپ کا نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی ابن کلاب بن مرۃ بن کعب بن غالب بن فہر ہے آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدۃ بن الاعصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لوسى بن غالب بن فبر ـ فاطمه كي مال كانام مالة بنت عبد مناف بن الحارث بن عمر ولبن منقذ بن عمر و بن معيص بن عامر بن لوسى بن غالب بن فهر - مالة كي مال كا تام قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمر و بن مصيص بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر تقا۔

ندکورہ بالا بیام جب انہوں نے رسول الله منگائی آئم کے پاس بھیجاتو آپ نے اپنے بچاؤں سے اس کا ذکر کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے بچاحمز قبن عبد المطلب رحمہ الله نکلے۔ اور خویلد بن اسد کے پاس جاکر خدیجہ ہے آپ کی نسبت قر اردی۔ اور ان ہے آپ کا عقد ہوگیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللہ منالی نے ان کے مہر میں بیش جوان اونٹنیاں دیں۔اوریہ پہلی بی بی تھیں جن سے رسول اللہ منالی نے عقد فر مایا۔ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسراعقد نہیں فر مایا یہاں تک کہانتقال فر ما گئیں۔اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے۔

لے (الف) میں پہلا بن عمرونیں ہے۔(ب ج د) میں ہے۔(احمرمحمودی)۔ مع (الف) میں نہیں ہے۔(احمرمحمودی)

ابن ایخی نے کہا کہ آپ کے فرزندابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولا دحضرت خدیجہ ہی ہے ہوئی القاسم جس کے نام سے آپ کنیت فر مایا کرتے تھے۔اور طاہر۔طیب۔نینب۔رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ علیہم السلام (حضرت خدیجہ ہی ہے) تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ کے فرزندوں میں سب سے بڑے قاسم تھےان کے بعد طیب ان کے بعد طام ہو ان کے بعد فاطمہ طاہر اور صاحب زادیوں میں سب سے بڑی رقیہ ان کے بعد زینب ان کے بعد ام کلثوم ان کے بعد فاطمہ تھیں۔

ابن آئی نے کہا کہ قاسم طیب اور طاہر کی تو اسلام سے پہلے ہی و فات ہوئی صاحب زادیاں سب کی سب ز مانداسلام تک رہیں اور اسلام اختیار کیا اور رسول اللّه مُلَّا فَیْنِمُ کے ساتھ جمرت کی۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابر اہیم کی والدہ ماریتھیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے ابن لہیعہ کی حدیث بیان کی کہا کہ ابراہیم کی والدہ نبی کریم مظاہر کا کہ خواص ماریتھیں جن کومقوش نے آپ کے پاس بطور ہدیدروانہ کیا تھا۔

ابن آگی نے کہا کہ جناب فدیج نے ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ اور یہانی نفر انی تھے۔ اور کتب بینی میں انہوں نے زمانہ گزارا تھا۔ اور لوگوں کے معلومات میں ہے ان واقعات کو بھی جانتے تھے۔ جو جناب فدیجہ کے غلام میسرہ نے راہب کی با تیں اور اپنے چھم دید حالات کا ان سے ذکر کیا تھا کہ دوفر شے آپ پر سایدافکن رہا کرتے تھے۔ تو ورقہ نے کہا کہ اے فدیجہ اگر میدواقعات تھے ہیں تو محمد (من الله فی اس امت کے نبی ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ بات ضرور ہونے والی ہے میں اس امت کے لئے ایک نبی ہونے والا ہے جس کا انتظار ہے اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ یا جیسا کچھ انہوں نے کہا۔ راوی نے کہا کہ ورقہ اس معاطی کی نبیت خیال کرتے تھے کہ اس کے وقوع میں تا خیر ہوگئی ہے۔ اور کہتے تھے کہ اس کے وقوع میں تا خیر ہوگئی ہے۔ اور کہتے تھے کہ اس کے وقوع میں تا خیر ہوگئی ہے۔ اور کہتے تھے کہ اس کے وقوع میں تا خیر ہوگئی ہے۔ اور کہتے تھے کہ آخر کب تک انتظار کیا جائے۔ اس کے متعلق ورقہ نے بہ اشعار کیے ہیں۔

لَجِهُتَ وَكُنْتَ فِي اللّهِ كُرى لُجَوْجَا لَهِمْ طَالَمَا بَعَثَ النّشيجَا مِينَ فَي اللّهِ كُرى لُجَوْجَا الظاركيا ہے جس نے بِفكرى سے گانے والے اور تا نيس لگانے والے (يا رور وكر گلوگرفته ہوكر بيٹے جانے والے) كو بھی اكثر مستعد بناديا ہے۔ اور بِجَ تو يہ ہے كہ بیس بندونفیحت كا بمیشہ سے منتظر ہی رہا ہوں۔ ووصف مِن خَدِیْجَة بَعْدَ وَصْفَيْ فَقَدْ طَالَ انْتِظَارِی يَا خَدِیْجَا

خدیجہ ہے میں نے ایک کے بعدایک وصف سااے خدیجہ میراا نظار بہت دراز ہوگیا ہے۔ بِبَطْنِ الْمَكَّتَيْنِ عَلَى رَجَائِي حَدِيْثَكِ أَنْ ارَى مِنْهُ خُرُوْجَا اے خدیجہ میں سمجھتا اورا میدر کھتا ہوں کہ تمہاری بات کا ظہور مکہ کے دونوں بطنوں کے درمیاں

بِمَا حَبَّرْتِنَا مِنْ قَوْلِ قَسِّ مِنَ الرُّهْبَانِ أَكْرَهُ أَنْ يَعُوْجَا میں اس بات کو بسندنہیں کرتا کہ راہوں میں ہے تس نامی راہب کی جس بات کی تم نے ہمیں خبر دی وہ ٹیڑھی یا غلط ہوجائے۔

بِأَنَّ مُحَمَّدًا سَيَسُوْدُ فِيناً وَنَحْصِمُ مَنْ يَكُوْنُ لَهُ حَجِيجًا کے محمد (مَنْ الْفِیْزُمُ) ہم میں عنقریب سردار ہو جائیں گے اوران کی جانب سے جوشخص کسی سے بحث کرے گاوہی غالب رہے گا۔

وَ يَظُهَرُ فِي الْبِلَادِ ضِيَاءُ نُورٍ يُقِيمُ بِهِ الْبَرِيَّةَ اَنْ تَمُوْجَا اور تمام شہروں میں اس نور کی روشنی تھیل جائے گی۔ جوخلق خدا کوسیدھا چلائے گی۔اورمنتشر ہونے سے بچائے گی۔

فَيَلْقَى مَنْ يُحَارِبُهُ خَسَارًا وَيَلْقَى مَنْ يُسَالِمُهُ فُلُوْجَا اس کے بعد جوآ یہ ہے جنگ کرے گا نقصان اٹھائے گا اور جوآ یہ ہے مصالحت کرے گا فتح مندرے گا۔

فَيَالَيْتِي إِذَا مَا كَانَ ذَاكُمْ شَهِدْتُ وَكُنْتُ اكْثَرُهُمْ وُلُوْجَا کاش میں بھی اس وقت رہوں جب تمہارے آ گے ان واقعات کا ظہور ہو۔اور کاش اس میں داخل ہونے والوں میں سب ہے زیادہ جھے دارر ہوں۔

وَلُوْجًا فِي الَّذِي كُوهَتُ قُرَيْشٌ وَلَوْعَجَّتُ بِمَكَّتِهَا عَجيبَا اس دین میں داخل ہو جاؤں جس ہے قریش کو کراہت رہے گی۔اگر چہوہ اپنے مکہ میں بہت م کھے جنے پکار کریں (اور لبیک لبیک پکاریں)۔

ا (الف) میں نینا کے بچائے قوما ہے۔ (احمرمحمودی)۔ ع (الف) اولهم ہے۔(احم محمودی)

اُرَجِی بِالَّذِی کَرِهُوْ جَمِیْعًا اِلٰی ذِی الْعَرْشِ اِنْ سَفَلُوْ اعُرُوجًا جَسِ چَرِ ہے اللّٰکِ اِسْ سَفَلُوْ اعْرُوجًا جس چیز ہے قریش کے پاس ہے سرفرازی کا امید وار ہوں جبکہ ان کو ذلت ہوگی۔

وَهَلُ آمُرُ السَّفَالَةِ غَيْرُ كُفُر بِمِنْ يَخْتَارُ لِمِنْ سَمَكِ الْبُرُوْجَا جَسَ فَ بِلَنْدَى كُوبِر جول كَ لَئِنْ عَنْ فَهُ مِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ وَكُمْ مِنْ اللَّهُ وَلَى اور ذلت بَهِي ہے۔ فَانْ يَبْقُوْا وَابْقَ تَكُنْ اُمُورٌ يَضِعُ الْكَافِرُونَ لَهَا ضَجِيْجَا فَإِنْ يَبْقُوا وَابْقَ تَكُنْ اُمُورٌ يَضِعُ لَيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَإِنْ اهلِكُ فَكُلُّ فَتَى سَيَلْقَى مِنَ الْأَفْدَارِ مَتْلَفَةً خُووْجَا اوراگر میں مرجاؤں تو (تعجب كا مقام نہیں كه) ہر جوان مرد قضا وقدر كے حكم كے بموجب ہلاكت (اوراس دنیا سے) نكل جانے كے وقت سے قریب میں ملاقات كرنے وال ہے۔

### کعبۃ اللّٰد کی تغمیر اور رسول اللّٰه مَنَّاللّٰیَّا کُم اللّٰہ کا حجر اسود کے معاملے میں حکم بنتا کے

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول اللہ منگافی کے ہوئے تو قریش نے تعمیر کعبہ پراتفاق کیا۔
وہ اس بات کی فکر میں تھے کہ اس پر جیت ڈالیس اور کعبۃ کوڈ ھانے سے ڈرتے بھی تھے۔اور وہ آدی کے قد
سے پچھاونچاسنگ بستہ تھا۔انہوں نے جا ہا کہ اس کو بلند کریں اور اس پر جیت ڈالیس۔ یہ خیال انہیں اس وجہ
سے پیدا ہوا کہ بعض لوگوں نے کعبہ میں سے خزانہ چرالیا تھا۔ جو کعبہ کے اندرایک چہ بچہ میں رہا کرتا تھا۔اور سے
خزانہ جس مختص کے پاس پایا گیا اس کا نام دو یک تھا جو بنی میلٹے بن عمر وخزاعی کا غلام تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ قریش نے اس کا ہاتھ کا ہے ڈالا حالانکہ قریش کا یہ بھی خیال تھا کہ اس کوجن لوگوں نے چرایا تھاانہوں نے اس کودو یک کے یاس رکھا تھا۔

روم کے ایک تا جرکی ایک کشتی سمندر نے ساحل جدہ پرلا ڈالی تھی اور دہ ٹوٹ بھوٹ گئی تھی تو ان لوگوں نے اس کی لکڑی لے لی اور کعبہ کی حجیت بنانے کے لئے اس کو تیار کیا۔اور مکہ میں ایک قبطی بڑھئی رہتا تھا۔اس

لے (الف) میں یختارجمع متعکم کا کا صیغہ ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احم محمودی)۔

ع (الف) مین بیس ہے۔ (احرمحمودی)

سے (الف) میں نہیں ہے۔(احرمحودی)

نے انہیں میں رہ کر بعض ایسی چیزیں تیار کردیں جواس کے قابل تھیں اور ایک سانپ تھا جو کعبہ کے چہ بچہ سے لکا کرتا تھا۔ جہاں وہ تمام چیزیں رکھی جاتی تھیں جو کعبہ کے لئے روزانہ بطور نذرانہ آتی تھیں بیسانپ دھوپ کھانے کے کئے کعبہ کی دیواروں پر آ بیٹھا اور لوگ اس سے ڈرتے اس لئے کہ جب کوئی اس کے زدید جاتا تو وہ اپناسرا ٹھا تا اور منہ کھولتا اور پھنکاریں ہارتا۔ تو لوگ اس سے ڈرجاتے ۔ ایک روز جب وہ اپنی عادت کے موافق ۔ کعبہ کی دیواروں پر دھوپ کھانے کے لئے بیٹھا تھا اللہ تعالی نے ایک پرندکواس کی طرف بھیجا اور وہ اس کواڑ الے گیا تو قریش نے کہا کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بات سے راضی ہوگیا ہے جس کا ہم ارادہ رکھتے ہیں ہمارے پاس کو ڈھا کرنی تغییر کرنے کے لئے سب سے سبہ تنفق ہوگے۔ اور ہمانپ کے نثر سے بھی بچا دیا۔ پھر تو اس کو ڈھا کرنی تغییر کرنے کے لئے سب سے سبہ تنفق ہوگے۔ اور انسان کے باتھ ہیں سے آپھل کر پھراپی جگہ جا بیٹھا تو اس نے کہا اے گروہ اٹھا اور کعب ہیں کا ایک پھر نکا لاتو پھراس کے ہاتھ ہیں سے آپھل کر پھراپی جگہ جا بیٹھا تو اس نے کہا اے گروہ قراس کے ہاتھ ہی سے آپھل کر پھراپی جگہ جا بیٹھا تو اس نے کہا اے گروہ قراس کے کہا ہے ہود کی ایک ہونے دو۔ اس میں خرچی کا پیسہ نہ گے۔ سود کی انسان کی تعربی کہا گئی نہ خریک ہولوگوں میں کی پڑھلم کر کے حاصل کی ہوئی شئے نہ داخل ہو۔ لوگ اس بات کی نسبت ولید بن می نہتر کیک ہولوگوں میں کی پڑھلم کر کے حاصل کی ہوئی شئے نہ داخل ہو۔ لوگ اس بات کی نسبت ولید بن معبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بی کو بیا نے کر تے ہیں۔

ابن اکنی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن فیج کی نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن صفوان بن امیہ بن طف بن وہب بن حذافۃ بن جج بن عمر و بن ہمسیص بن کعب بن لوسی سے روایت کی کہ انہوں نے جعد ہ بن ہمیر ہ بن ابی وہب بن عمر و کے ایک لڑ کے کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا تو اس کے متعلق دریا فت کیا کہا گیا کہ وہ جعد ہ بن ہمیر ہ کا بیٹا ہے اس وقت عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ اس شخص کا دادا لینی ابو وہب بی وہ شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ کا ایک پھر اس وقت نکا لاتھا جب قریش اس کے ڈھانے پر شفق ہوگئے سے تو پھر اس کے ہاتھ سے اچھل کراپی جگہ جا بیٹا تھا تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ اے گروہ قریش اس کی تعمیر میں اپنی پاک کے ہاتھ سے اچھل کراپی جگہ جا بیٹا تھا تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ اے گروہ قریش اس کی تعمیر میں اپنی پاک کہا تھی ہواکو کی چیز نہ داخل ہونے دو۔ اس میں خرچی کا بیسہ نہ لگاؤ۔ سود کی کمائی نہ شریک کروکسی پرظلم کر کے حاصل کی ہوئی چیز نہ داخل کرو۔ ابن ایخق نے کہا کہ ابو وہب رسول اللہ شکا تیم کے والد کے ماموں اور شریف حاصل کی ہوئی چیز نہ داخل کرو۔ ابن ایخق نے کہا کہ ابو وہب رسول اللہ شکا تیم کے والد کے ماموں اور شریف آدی میں عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

وَلَوْبِاَبِی وَهُبِ اَنْخُتُ مَطِیَّتِی غَدَتْ مِنْ نَدَاهُ رَحْلُهَا غَیْرُ خَانِبِ الرَّابِوهِ مِن نَدَاهُ رَحْلُهَا غَیْرُ خَانِبِ الرَّابِوهِ مِن الْجَانِ الْمُنْ كُو بِثُمَا وَ لَ تَوَانَ كَى شَاوت سے اس كى سوارى مُحروم ندر ہے گی (یعنی اس كا سوار محروم ندر ہے گا)۔

بِأَبْيَضَ لَمِنْ فَرْعَىٰ لُوْتَى بُنِ غَالِبٍ إِذَا حُصِدَتْ أَنْسَابُهَا فِي الذَّوَائِبِ اللَّوَائِبِ الْمَا الْمَائِقَ فِي الذَّوَائِبِ اللَّهِ الْمَائِقَ الْمِنْ الْمُنْ اللَّ وَرَحْضُ كَ بِاللَّ بَهُا وَلَ جَسَ كَظِرَ الْمَا الْوَدِ يَكُمَا جَائِ تَوْوهِ الرَّمِينَ اللَّهُ وَنُول شَاخُول مِينَ شَارِ مُوكًا۔

آبِی لَآخُدِ الطَّیْمِ یَرْتَاحُ لِلنَّدَی تَوسَّط جَدَّاهُ فُرُوْعَ الْاَطَایِبِ وه بدله لینے سے نفرت کرنے والا اور شاوت سے راحت حاصل کرنے والا ہے اس کے دونوں میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔

عَظِیْمُ رَمَادِ الْقَدْرِ یَمُلَا جِفَانَهُ مِنَ الْخُبْزِ یَعْلُوْهُنَّ مِثْلُ السِّبَانِبِ (وہ ایسانٹی تھا کہ) اس کی دیگوں کے پنچ کی را کھ ڈھیروں ہوتی۔وہ اپنے بڑے کا سے روثی سے اتنے بھرتا کہ ان پر (روٹی اس طرح بلند ہوتی تھی کہ) گویا وہ عیر کا روز ہے۔

پھر قریش نے کعبے کے مکڑ ہے مگر الئے۔ دروازے کا حصہ بی عبد مناف اور بنی زہرہ کا۔رکن اسود رکن میانی کے درمیان کا حصہ بنی مخز وم اور قریش کے ان قبیلوں کا جوان سے مل گئے تھے۔ کعبے کا پچھلا حصہ بنی جمح اور بن مہم کا جوعمر و بن مصیص بن کعب بن لوسی کے دو بیٹے تھے۔ جمر کا حصہ بنی عبد الدار بن قصی اور بنی عدی ابن کعب بن لوسی کا جس کو حطیم بھی کہتے ہیں۔ اور بنی اسد بن عبد العزیٰ بن قصی اور بنی عدی ابن کعب بن لوسی کا جس کو حظیم بھی کہتے ہیں۔

پھرلوگوں کو کعبہ ڈھانے میں ڈرلگا اور اس ہے گھبرانے گئے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس کے ڈھانے میں میں تم ہے پہل کرتا ہوں۔ پھراس نے کدال لی اور اس پر جا کھڑ اہوا۔ اور وہ کہہر ہاتھا۔ اللّٰہم لم توع ۔ یااللّٰہ وڈرایا نہ جائے ۔ یا کچھے کوئی خوف نہیں بعض کہتے ہیں کہ اس نے لم ذوغ عیم نے شیڑھی راہ اختیار نہیں کی ہے۔ یا اللہ ہم تو بھلائی ہی کے طالب ہیں کہا پھر اس نے رکن کی جانب سے پچھ حصہ ڈھایا۔ لوگ رات بھر منتظر رہے۔ اور کہا کہ ہم انتظار کریں گے۔ اگر اس پرکوئی آفت آئی تو اس کا کوئی حصہ ہم نہ دھائی وہا تھا ویسا تھا ویسا ہی جھوڑ ویں گے۔ اور اگر کوئی آفت نہ آئی تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مارے کام سے راضی ہوگیا ہے ہم اے ڈھائیں گے دوسر ہے روز رات کا پچھ حصہ باتی رہنے ہی کے وقت ہمارے کام سے راضی ہوگیا ہے ہم اے ڈھائیں گے دوسر سے روز رات کا پچھ حصہ باتی رہنے ہی کے وقت

لے (الف) میں بابیض کے بجائے سرف ابین ہے جس ہے مصرع کا دزن باقی نہیں رہتا۔ (احم محمودی)۔

ع لیمن نانادادا\_(احم محمودی)

س (بجو) میں عبد کا لفظ نبیں ہے۔ (احر محمودی)۔

سے (الف) میں لم ترع ہے اس صورت میں فعل باب افعال ہے ہوگالیکن اس کے کوئی مناسب مقام معنی سمجھ میں نہیں آتے ۔(احمرمجمودی)۔

ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اس نے بھی ڈھایا اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب وہ اساس ابراہیم علیہ السلام تک ڈھا چکے تو ایسے پھروں تک پہنچے جوسبز رنگ اوراونٹ کے کوہان کے سے اور ایک دوسرے کوگرفت کئے ہوئے تھے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے بعض حدیث کی روایت کرنے والوں نے کہا کہ قریش کے ایک شخص نے جواس کو ڈھار ہا تھا اس کے دو پھروں کے درمیان سبل داخل کیا تا کہ ان دونوں پھروں میں سے ایک کو اکھیڑے تو جیسے ہی اس پھر نے حرکت کی تمام مکہ میں ایک کڑا کا سنائی دیا اور لوگ ابرا ہمی اساس کے ڈھانے ہے رک گئے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قریش کواس کو نے میں ایک تحریم لی (یا کتبہ) یا سریانی میں کھی ہوئی تھی لوگوں نے اس کو دیکھا تو بچھ نہ بچھ سکے یہاں تک کہ ایک یہودی نے اسے انہیں پڑھ کر سنایا۔اس میں لکھا تھا میں مکہ کا مالک اللہ ہوں میں نے اس کواس وقت بیدا کیا جب آسانوں اور زمین کو بیدا کیا اور چاندسورج کوصورت بخشی میں نے اس کے اطراف سات موحد فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے وہ اس کی اس وقت تک حفاظت کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کے دونوں پہاڑ باتی رہیں وہ اس کے رہوں کے یائی اور دودھ کے لئے مبارک ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اختبا ہا کے معنی اس کے دونوں پباڑ کے ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے القام (بیعیٰ مقام ابراہیم) میں ایک تحریر پائی (یا کتبہ) جس میں لکھا تھا یہ اللہ کی حرمت والا گھر ہے اس کا رزق اس کے پاس تین راستوں سے آئے گا جس نے اس کو پہلے پہل (اس حرمت کا) سزاوار بنایا وہ اس کو حلال نہیں کرے گا (بے حرمت نہیں کرے گا)۔

کرے گا)۔

ابن المحق نے کہا کہ لیٹ بن ابی سلیم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں نے کعبہ میں نبی مُنْ الْفَافِمُ کی کھیت بعثت سے جالیس سال پہلے ایک پیھر پایا جس میں۔ اگر ان کا دعویٰ سیجے ہے۔ لکھا تھا جو شخص کسی نیکی کی کھیت بوئے گا تو اس کا پھل رشک حاصل کرےگا۔ (یعنی قابل رشک بن جائے گا) اور جو بدی کی کاشت کرے گا۔ اس کا پھل ندامت حاصل کرےگا۔ (کیا) تم لوگ برائیاں کرد گے اور اس کی جز ااچھی پاؤگے ہاں

ل (بجر) يس بكة ع

ع (الف) مِنْ بين ہے۔

سے (الف) من نیں ہے۔(احرمحودی)

ہاں (ایمانہیں ہوسکتا) بول کے پیڑ سے انگورنہیں تو ڑے جا کتے۔

ابن آئت نے کہا کہ پھراس کی تغمیر کے لئے قریش کے قبیلوں نے پھرجمع کئے۔ ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ پھر جمع کرتا تھا پھرانہوں نے اس کی تغییر شروع کی یہاں تک کہ جب تغییررکن ( یعنی حجراسود ) کے مقام تک پیچی تو قبائل میں جھڑا ہوا ہر قبیلہ جا ہتا تھا کہ اس کے مقام پر اس کوخود رکھے نہ کہ دوسرا یہاں تک کہ آپ میں اختلاف ہوگیااور جھے جھے بن گئے اور معاہدے ہو گئے۔اور سب کے سب جنگ کے لئے تیار ہو گئے۔اور بن عبدالدارنے خون سے بھراہواایک بیالہ لار کھااوروہ اور بن عدی بن کعب بن لوکی نے مرنے تک لڑنے کا عبد كيا اوراييخ ہاتھ اس كۋرے ميں ڈالے۔ان لوگوں كا نام "لعقة الدم" \_ يعنی خون جاشنے والے ركھا کیا۔غرض قریش جاریانج روز تک ای حالت میں رہے۔ پھروہ سب مسجد میں جمع ہوئے اورمشورہ کیا۔اور انصاف پراتر آئے ۔بعض راویوں کا دعویٰ ہے کہ ابوا میہ ابن المغیر ہ بن عبد الله بن عمر ابن مخز وم نے جواس سال (لیعنی اس وقت) قریش میں سب سے زیادہ من رسیدہ تھا کہا کہ اے گروہ قریش اس مسجد کے دروازے ہے جو پہلامخض داخل ہواس کواپئے آپس کےاختلافی مسئلہ میں فیصلہ کرنے والا بناؤ۔انہوں نے رائے مان کی پھران کے پاس پہلا آنے والاضخص رسول الله منافیقیم تنے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا بیاتو وہ امین ہے جس کوسب جانتے ہیں۔ یے محد ہے ہم راضی ہیں۔اور جب آپان کے پاس پہنچے اور انہوں نے آپ کواس فیصلہ کے قابل جھڑ ہے کی خبر دی تو رسول الله منافی آئے فرمایا میرے باس ایک کیڑ الاؤ۔ تو آپ کے پاس کپڑالا یا گیا۔ آپ نے اس رکن (حجراسود) کولیا۔اوراپنے ہاتھ سے اس کپڑے میں رکھا۔اور فرمایا کہ ہرایک قبیلہ اس کیڑے کا ایک ایک کونا پکڑے اور سب کے سب مل کر اس کو اٹھاؤ۔ انہوں نے ایہائی کیا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کو لے کر اس کے مقام تک پنچے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کور کھ دیا اور اس پر تقمیر ہونے گئی۔قریش رسول الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَالله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَالله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَالله مِلْ الله مُلَا الله مُلَّدُ اللهُ مُلْكُونِ اللهُلْمُلُولُولُ اللهُ مُلْكُونِ اللهُلُولُ اللهُلمُلُولُ اللهُلُولُ اللهُلمُ اللهُلمُلمُ اللهُلمُ ال ك ) يكاراكرتے تھے۔ پھر جب وہ تغيير سے فارغ ہوئے اور جيسا جا ہا سے تغيير كيا تو زبير بن عبدالمطلب نے مانپ کے داقعہ کے متعلق جس کے سبب سے قریش تغییر کعبہ سے ڈرتے تھے بیا شعار کیے۔

عَجِبْتُ لَهَا نَصَوَّبَتِ الْعُقَابَ إِلَى النَّعُبَانِ وَهِي لَهَا اضْطِرَابُ عَجِينَهِ اللَّهُ عَقَابِ وَهِي لَهَا اضْطِرَابُ عَجِينَةً عَقَابِ وَهَا اللَّهِ عَقَابِ وَهُمِرادِ يَعْ وَالى چِيزِ ہے۔ وَقَدْ كَانَتُ يَكُونُ لَهَا كَشِيْشُ وَاَحْيَانًا يَكُونُ لَهَا دِثَابُ اوراس كى جلد ہے بھی توایک خاص قتم كی آ واز ہوا کرتی تھی اور بھی وہ جملہ بھی کیا کرتا تھا۔ اوراس كی جلد ہے بھی توایک خاص قتم كی آ واز ہوا کرتی تھی اور بھی وہ جملہ بھی کیا کرتا تھا۔ اِذَا قَمْنَا إِلَى التَّنْ سِيس شَدَّتُ تُهَابُ الْبَنَاءِ وَ قَدْ تُهَابُ

جب کعبہ کی از سرنونقمیر کے لئے ہم اٹھے تو وہ ہمیں ڈرانے کے لئے اس عمارت پر سے حملہ کرتا اور وہ خود بھی ڈرتا تھا۔

فَلَمَّا أَنْ خَشِيْنَا الرِّجْزَجَاء كُ عُقَابٌ تَتْلَئِبُ لَهَا انْصِبَابُ عُقَابٌ تَتْلَئِبُ لَهَا انْصِبَاب پھر جب ہم اس تکلیف دہی یا نقصان رسانی سے ڈر گئے تو ایک عقاب آیا جس کا نزول راست ای کے لئے ہوا تھا۔

فَضَتُهَا آ اِلِيْهَا ثُمَّ خَلَّتُ لَنَا الْبُنْيَانَ لَيْسَ لَهُ حِجَابُ اس نے اے اپنی جانب کھینچ لیا اور ہارے لئے کعبۃ اللہ کو خالی کر دیا کہ اس (کے پاس جانے) کے لئے کوئی روک ندر ہے۔

فَقُمْنَا حَاشِدِیْنَ اِلَی بِنَاءٍ لَنَا مِنْهُ الْقَوَاعِدُ وَالتَّوَابُ لِی بِنَاءٍ لَنَا مِنْهُ الْقَوَاعِدُ وَالتَّوَابُ لِی بَم سب کے سب منفق ہو کر جلائقمیر کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اس کی بناءاور مٹی کا کام ہمارے ذمہ تھا۔
غَدَاةً نَوْفَعُ التَّاسِیْسَ مِنْهُ ولَیْسَ عَلٰی مُسَویْنَا ثِیّابُ جس روز ہم اس کی بنیاد کی تقمیر کررہے تھے ہم میں کے درست کرنے والے پر کیڑے نہ تھے (یا ہماری شرمگا ہوں ٹیر کیڑے نہ تھے یعن ہم نگے ہوکر اس کی تقمیر کررہے تھے زمانہ چاہلیت میں نگے ہوکر اس کی تقمیر کررہے تھے زمانہ چاہلیت میں نگے ہوکر اس کی تقمیر کررہے تھے زمانہ چاہلیت میں نگے ہوکر کام تمجھا جاتا تھا)۔

اَعَزَّ بِهِ الْمَلِیْكُ بَنِی لُوْیِ فَلَیْسَ لِلَاصْلِهِ مِنْهُمْ ذَهَابُ مَا لَک نے اس کام کے ذریعہ بنی لوی کواعز از سرفر از فر مایا پس اس عزت کی جڑان کے پاس جا نہیں عتی۔

وَقُدْ حَشَدَتْ هُنَاكَ بَنُوْ عَدِي وَمُرَّةُ قَدْ تَقَدَّ مَهَا كِلَابُ الله مقام يرين عدى بحى جمع تصاور تيزى سے كام كرر ہے تصاور بن مرة بھى ليكن بن كلاب تو الن سب سے آگے تھے۔

تَبُوَانَا الْمَلِيْكُ بِذَاكَ عِزًّا وَعِنْدَ اللَّهِ يُلْتَمَسُ الثَّوَابُ اللهِ اللهِ يَلْتَمَسُ الثَّوَابُ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ل (الف) میں فلت حائے حلی ہے جس کو جنکلف میچ کہا جا سکتا ہے یعنی بیت اللہ کے ڈھانے کو ہمارے لئے حلال کردیا۔ (احرمحمودی) : ع دوسری روایت مسادیتا کے لحاظ ہے توسین کے درمیان کا ترجمہ ہے جس کا ذکر ابن ہشام نے آگے کیا ہے۔ (احرمحمودی)

تعالیٰ ہی ہے ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مساوینا ثیاب کی روایت بھی آئی ہے۔ رسول اللّه مُثَاثِیَّتُرُ کے زیانے میں کعبۃ اللّه الله الله الله الله مثارہ ہاتھ کا تھا۔ اور اسْ پرسفیدسوتی کیٹر اڈ الا جاتا تھا۔ پھر دھاری دار لمبی جیا دریں ڈ الی گئیں اور پہلا مخص جس نے اس کودیبا (ریشی کیٹر اجس کا تا تا با ناریشی ہو) ڈ الا وہ حجاج بن پوسف تھا۔

# بیان مس کے

ابن آخل نے کہا کہ قریش نے جمس (کالقب اختیار کرنے) کی ایک رسم ایجاد کی جس کوانہوں نے غور وخوض کے بعد مناسب سمجھا تھا مجھے خرنہیں کہ بیا یجاد واقعہ فیل سے پہلے کا تھایا اس کے بعد کا۔انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم علائل کی اولا داور حرم میں رہنے والے اور بیت اللہ کے متولی مکہ کے ساکنین اور متوطنین ہیں سارے عرب میں ہے کسی کونہ ہما راساحق ہے نہ ہما راسام تبدو منزلت ۔اورخودعرب بھی اپنی الی قدر و ہیں سارے عرب میں قدر و منزلت وہ ہماری جانتے ہیں۔ پس اے حرم کے رہنے والوتم حرم کے باہر کی کسی منزلت نہیں سمجھتے جمیسی قدر و منزلت وہ ہماری جانتے ہیں۔ پس اے حرم کے رہنے والوتم حرم کے باہر کی کسی چیز کی الیس عزت نہ کر وجمیسی تم حرم کی عزت کرتے ہو۔اگر تم نے (خارج حرم کی چیز وں کا بھی) الیہ بی احترام کیا تو دوسرے عرب تمہارے یاس کی حرمت والی چیز وں کوسبک سمجھتے لگیں گے۔

انہوں نے کہا کہ حرم کے باہر کی چیزوں کی لوگوں نے الی عزت کرنی شروع کی ہے جیے حرم کی چیزوں کی۔ (اس کا نتیجہ یہ ہوا) کہ انہوں نے عرفات کے میدان میں تھہر نااور دہاں سے سب کے ساتھ نگلنا ترک کر دیا۔ حالانکہ وہ جانے تھے اور اس امر کا انہیں اقر اربھی تھا کہ وہ مشاعر جج اور دین ابرا ہیں میں سے ہا وہ واپ سے سواد وسرے عربوں کے وہاں تھہر نے اور وہاں سے سب کے ساتھ نگلنے کو لازی بھی سجھتے تھے۔ باوجوداس کے وہ کہتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں ہمیں بیر مناسب نہیں کہ ہم حرم سے نگلیں اور نہ ہمیں بیر مناسب باوجوداس کے وہ کہتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں ہمیں بیر مناسب نہیں کہ ہم حرم سے نگلیں اور نہ ہمیں بیر مناسب ہیں کہ ہم حرم کے باہر کی چیزوں کی الی تعظیم حرم کی ہم کرتے ہیں۔ ہم حمس یعنی حرم والے ہیں ہونے ہواں کی اولا دیس سے تھے۔ خواہ وہ حرم کے اس کے بعد انہوں نے عرب کے ان تمام قبیلوں کے لئے بھی جوان کی اولا دیس سے تھے۔ خواہ وہ حرم کے رہے والے ہوں یا غیر حرم کے ان کی اولا دیس ہونے کے سبب سے وہی حقوق قرار دیئے جوان کے تھے۔ ان کے لئے حلال ہوتی اور ان کے لئے بھی وہی چیز حرام ہوتی جوان

ا حمس کے معنی بہادر خاندانی دلیر۔اور دین امور کی سخت پابندی کرنے والے کے ہیں۔قریش کنانہ اور بنی جدیلہ اوران کے تابعین نے اپنے لئے یہ لقب اختیار کیا تھا۔ان کا یہ لقب اختیار کرنایا تو امور دینداری کی سخت پابندی کی وجہ سے تھایا اس وجہ سے تھا کہ دوجمساء یعنی کعبة اللہ شریف کی پناہ میں رہنے والے تھے کذا فی منتمی الارب۔ (احم محمودی)

کے لئے حرام ہوتی ۔ اور بنی کنانہ اور بنی خزاعہ بھی مذکورہ امور کے لحاظ ہے انہیں میں داخل ہو گئے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نحوی نے بیان کیا کہ بنی عامر ابن صعصعۃ بن معاویۃ بن بکر بن ہواز ن بھی مذکورہ امور میں انہیں کے ساتھ ہو گئے تھے ۔ عمر و بن معدی کرب کا پیشعر بھی جھے ای نے سایا۔

اعَبَّاسُ لَوْ کَانَتُ شِیارًا جِیَادُنَا بِتَمْلِیْتُ مَانَاصَیْتَ بَعْدِی الْاُحَامِسَا

اع باس جنگ شلیث کے روز اگر ہمارے گھوڑ ہے موٹے تازے اجھے ہوتے تو تو میرے بعد بھر حمس کالقب رکھے والوں (بینی بنی عامر) ہے جھگڑ انہ کرتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ تثلیث ان کے شہروں میں ایک مقام کا نام ہے اور شیار کے معنی السمان الحسان میں۔ اور لفظ احامس سے شاعر کی مراد بنی عامر ابن صعصعة اور عباس سے مرادعباس بن مراداس السلمی ہے جس نے بنی زید پرمقام تثلیث میں لوٹ مار کی تھی۔ اور یہ بیت عمرو کے قصید ہے کی ہے۔ اور اس نے لقیط بن ذرارة الداری کا پیشعر جنگ جبلہ کے متعلق شایا۔

شاعر نے بیشعراس لئے کہا کہ جنگ جبلہ کے روز بنی عبس بنی عامر بن صعصعة میں خلفاء تھے۔اور جنگ جبلہ وہ جنگ تھی جو بنی حظلہ بن مالک ابن زید مناۃ بن تمیم اور بنی عامر بن صعصعة کے درمیان ہوئی متحی ۔ اوراس جنگ میں لقیط ابن زرارہ بن عدس متحی ۔ اوراس جنگ میں لقیط ابن زرارہ بن عدس قتل ہوا۔ اور حاجب بن زرارہ بن عدس قید ہوا اور عمر و بن عمر س بن زید بن عبد اللہ بن دارم بن مالک بن حظلہ شکست کھا کر بھا گا ای جنگ کے متعلق جریر فرزوق سے کہتا ہے۔

كَانَّكَ لَمْ تَشْهَدُ لَقِيْطًا وَحَاجِبًا وَعَمْرَو بُنَ عَمْرٍو إِذَ كَوَايَا لَدَادِم كَانَّكَ لَمْ تَشْهَدُ لَقِيْطًا وَحَاجِبًا وَعَمْرَو بُنَ عَمْرٍو إِذَ كَعُوايَا لَدَادِم كويا تو في القيط وحاجب وعمرو بن عمر وكواس حالت عين ديكها بي نبيس جبكه وه يكارر بي تفي كه السياني المدادكوة وُ-

ل (الف) میں الحلة ہے با حاء طلی ہے جس کے معنی بیروں سے'' باوجود ساکن حل یعنی خارج حرم ہونے کے حمس میں داخل بیں''۔(احمیمحودی)

ع (الف) میں دعابصیغہ واحداس صورت میں ضمیر صرف عمر و کی جانب پھرے گی یعنی جبکہ وہ دیکارر ہاتھا۔ (احمرمحمودی)

یہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے۔ پھران کا مقابلہ ذی نجب میں ہوا تو بنی حظلہ کو بنی عامر پر فتح ہوئی۔اوراس روز حسان بن معاویہ الکندی جس کی کنیت ابو کہشہ تھی قتل کیا گیا۔اوریزید بن الصعق الکلائی قید ہوا۔اور طفیل بن مالک بن جعفر بن کلاب ابوعامر بن الطفیل فکست کھا کر بھا گا۔اس کے متعلق فرز دق کہتا

وَمِنْهُنَّ إِذْنَجْى طُفَيْلُ بْنُ مَالِكِ عَلَى قُرُزُلِ رَجُلًا رَكُوْضَ الْهَزَائِمِ جَنَّول مِن الْهَزَائِمِ جَنَّول مِن اللهَ الْهِ وَالْهَرَائِمِ الْهَرَائِمِ جَنَّول مِن اللهَ عَلَى قُرُزُل تَا مِي مُورُ مِ بِرسوار فَكُست كَا اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَنَحُنُ ضَرَبُنَا عَامَةَ ابْنِ خُويُلد يَزِيْدَ عَلَى أُمِّ الْقِرَاخِ اَلْجَوَاثِمِ اورجم في يزيد على أُمِّ الْقِرَاخِ اَلْجَوَاثِمِ اورجم في يزيد بن خويلدكى اس كھو پڑى پرضرب لگائى جس سے كوئى پرندنہيں اڑا (ليعن اس كا انقام نہيں ليا كيا) \_ !

یدوونوں بیش ای کے قصید ہے گی ہیں۔ تو (اس کے جواب میں ) جریر نے کہا۔
و مَنْحُنُ خَصَبْنًا لِلا بُنِ کَبْشَةَ تَاجَةً وَلَا قَلَى اُمُوافِی صَجَّةِ الْمُحَیْلِ مِصْقَعَا
ہم نے ابن کبشہ کے تاج کورنگ دیا اس نے گھوڑوں کے خول میں ایک بلند آ وافضیح و بلیخ محض ہم نے ابن کبشہ کے تاج کورنگ دیا اس نے گھوڑوں کے خول میں ایک بلند آ وافضیح و بلیغ محض سے ملاقات کی تھی ۔ لیعنی میرے مقابلے میں آیا تھا )۔ یہ بیت اس کے ایک تھید ہے گی ہے۔
جنگ جبلہ اور جنگ ذی بخب کے واقعات میں نے جو کچھ بیان کے وہ اس سے بہت زیادہ طولا نی بین ان کے ممل بیان سے جھے ای بات نے روک دیا جس کا ذکر میں نے جنگ فجار کے بیان میں کردیا ہے۔
ابن ایکی نے کہا کہ میں کوا پی غذا میں پنیر کا استعال کرتا اور سے کوگرم کر کے تھی بنا کر استعال کرتا ایسی نہوں نے کہا کہ میں کوا پی غذا میں پنیر کا استعال کرتا ایسی میں نہوں نے کہا کہ میں ہوا پی غذا میں چوئے ہوں۔ اور نہ انہیں کمبل کے خیموں میں داخل ہوتا ایسی حالت میں نہ چا ہے جبکہ وہ احرام باند میے ہوئے ہوں۔ اور نہ انہیں کمبل کے خیموں میں داخل ہوتا چا ہے ۔ اور جب تک وہ احرام میں ہوں چڑے کے خیموں کے سواکسی اور کے سابیر میں نہ واجرہ کے کئے حرم الیہ کا تو رہ بے ساتھ لایا ہوا با ہرکا کھانا حرم میں کھا کیں۔ اور جب وہ آئی کیا ور بیت اللہ کا پہلاطوا ف میں آئیں ۔ اور جب وہ آئی اور بیت اللہ کا پہلاطوا ف میں آئیں۔ اور جب وہ آئیں اور بیت اللہ کا پہلاطوا ف

ا عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی مخص آئل ہوجائے تو اس کی کھوپڑی ہے آیک پرندنکل کرچلا تار ہا ہے تی کہ اس کے قل کا انقام لیا جائے۔(احمرمحودی) کریں تو حمس کے کپڑوں کے سوا دوسر ہے کپڑوں میں طواف نہ کریں۔ اگر حمس کے کپڑوں میں انہیں کوئی کپڑانہ کپڑانہ ملے تو نظے بیت اللہ کا طواف کریں۔ اگران میں کے کسی ذی عزت مرد یاعورت کو حمس کا کوئی کپڑانہ طے اور وہ اپنی عزت کا خیال کر کے اپنے انہیں کپڑوں میں طواف کر لے جس کو وہ حرم کے باہر سے لایا ہوتو اس کو چاہئے کہ اپنے طواف کے بعدا ہے اتار چھنکے اور پران کپڑوں ہے کوئی شخص بھی استفادہ نہ کرے اور نہ اس کو چاہئے کہ اپنے طواف کے بعدا ہے اتار پھنکے اور پران کپڑوں ہے کوئی شخص بھی استفادہ نہ کرے اور نہ اس کے علاوہ اور کوئی شخص عرب ان کپڑوں کوئی کہتے تھے انہیں احکام پر انہوں نے عرب ان کپڑوں کو ابھار ااور انہوں نے ان کی اطاعت کی دوسرے لوگ عرفات پر تھہرتے اور و ہیں احکام پر انہوں نے کہ کہ آتے اور بیت اللہ کا طواف کی تھے۔ مرد نگے طواف کرتے لیکن عور تیں جا ک والے کرتوں کے سواسب کپڑے اتار دیتیں اور اس ایک کرتی میں طواف کرتیں ۔ ایک عورت نے اس حالت طف بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ شعر کہا ہے۔

اورا گرحرم کے باہر کا کوئی شخص اپنے انہیں کپڑوں میں طواف کر لیتا جس کو پہنے ہوئے وہ بیرون حرم آیا تھا۔تو وہ ان کوا تار پھینکآ اوران ہے کوئی شخص استفادہ نہ کرتا۔نہ وہ اور نہ اس کے سواکوئی اور عرب کا ایک شخص اپنے ان کپڑوں میں سے ایک کپڑے کا ذکر کرتا ہے جس کواس نے اتار پھینکا تھا۔اور وہ اس کے پاس نہ جاتا تھا۔حالا نکہ اے وہ کپڑا ہے انتہا پہند تھا وہ کہتا ہے۔

کُفّی حُزَنًا کَرِّی عَلَیْهَا کَانَّهَا لَ لُقًی بَیْنَ آیْدِی الطَّایِفِیْنَ حَرِیْمُ مِیالاً اس کے پاس سے بار بارگزرتاغم کھانے کے لئے کافی ہے گویا وہ طواف کے بعد کا پھینکا ہوا کیڑا ہے جوطواف کرنے والوں کے سامنے پڑا ہے لیکن لوگوں کا ہاتھ لگنے سے محروم ہے۔
شاعر نے (حریم کا جولفظ استعال کیا ہے اس سے اس) کی مراد ہیہ ہے کہ وہ چھوانہیں جاتا ۔عرب کا پی حال رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے محر مُن اللہ اللہ اور جب اس نے آ ب کا دین مشخکم فر مایا اور جب اس نے آ ب کا دین مشخکم فر مایا اور آپ کے لئے سنن حج مشروع فر مائے تو آ پ پریہ آ بیت نازل فر مائی:
﴿ ثُمَّ الْوَیْ صُوْلًا مِنْ حَیْثُ اَفَاصُ النّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَنُودٌ دَّحِیْمٌ ﴾

" پھر وہیں سے تم بھی چلو جہال سے (تمام) لوگ چلتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو بے شبہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑارتم کرنے والا ہے'۔

یہاں تم سے مراد قریش ہیں۔ اور الناس سے مراد تمام عرب کے لوگ ہیں۔ پس آپ جج کے سال
سب کوعرفات لے گئے اور وہیں تھہرے رہے اور وہیں سے (طواف کے لئے مکہ) تشریف لائے اور اہل
حرم نے لوگوں پر جو جوان کی غذاؤں اور ان کے لباس کو بیت اللہ کے پاس استعال کرنا حرام قرار دیا تھا کہ وہ
نظے طواف کرتے تھے اور ان کے حرم کے باہر سے لائے ہوئے کھانے کو حرام کر دیا تھا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ
نے آپ پرییا حکام ناز ل فرمائے:

﴿ يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِهِ وَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تَسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِةٍ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ: هِيَ لِلَّذِيْنَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مُٹالٹیڈ کا وجب مبعوث فر مایا تو اسلام کے ذریعے حمس کی رسم کواورلوگوں کے ساتھ قریش کے اس برتا و کوجس کا انہوں نے ایجا دکیا تھا بہت اور ذکیل کر دیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے عبداللہ بن ابی بکر بن مجھ بن عمر و بن حزم نے اور انہوں نے عثان بن ابی سلیمان بن جیر بن مطعم ہے روایت کی سلیمان بن جبیر بن مطعم ہے روایت کی انہوں نے اپنے والد جبیر بن مطعم ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کو آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے اس حال میں و یکھا کہ آپ اپ ایک اونٹ پر عرفات میں تمام لوگوں کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان تھم ہرے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اللہ عز وجل نے آپ کو جو تو فیق عطافر مائی تھی اس کے سب آپ وہاں ہے انہیں سب کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ نا چھی تسلیما کھیوا۔

# رجم شیاطین کا حادثه اور کا منول کارسول الله منافیتیم کے ظہور سے خوف دلانا

ابن انتی نے کہا کہرسول الله منافق کے بعث سے پہلے ہی جب آپ کا زمانہ بعث قریب ہو گیا تو یہود میں کے احبار (علل) اور نصاریٰ میں کے راہب (پرہیز گار) اور عربوں میں کے کا بن آپ کے متعلقہ حالات کی خبریں دیا کرتے تھے۔ یہود کے احباراورنصاریٰ میں کے راہبوں کے علم کا ذریعہ تو وہ تھا جوانہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کی صفت اور آپ کے زمانے کی صفت کے متعلق پایا تھا اور ان کے انبیانے آپ کے متعلق ان سے جوعہد لیا تھا۔ اور عرب کے کا ہنوں کے علم کا ذریعہ جنوں میں کے شیطان تھے جوان کے یا س خبریں جرا کر لاتے تھے جب کہ ان کی حالت پیھی کہ انہیں نجوم سے مار کر ان خبروں ہے رو کا نہ جاتا تھا۔ کا ہن مر داور کا ہنہ عورتوں کی جانب ہے ہمیشہ آپ کے متعلق بعض امور کا ذکر ہوتا رہا ہے جس کی عرب مجھے یروانہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کومبعوث فر مایا اور وہ تمام باتیں جن کا وہ ذکر کیا کرتے تھے واقعہ بن گئیں۔تب انہوں نے اس کو جانا۔ پھر جب رسول اللهُ مُثَالِّيَةِ مُ کی نبوت کا زیانہ قریب ہو گیا اور آپ مبعوث ہو گئے تو شیاطین (اخبار کے ) سننے سے روک دیئے گئے۔ اور ان کے ان مقامات کے درمیان جہاں وہ بیٹھ کرخبریں ساکرتے تھے روک پیدا کر دی گئی اور ان پر تارے برسائے گئے۔تو جنوں نے بھی جان لیا کہ خدائے تعالیٰ کے احکام میں ہے کی خاص تھم کے سبب سے یہ واقعات ہور ہے ہیں جواس کے بندوں میں جاری ہور ہاہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے نبی مُنَافِیَّتِهُم کو جب مبعوث فر مایا اور جب جنوں کو خبروں کے سننے ہے روک دیا گیا۔اورانہوں نے اس عظیم الثان خبر کو جان لیااور بڑی بڑی علامتیں دیکھے لیس پھر بھی انہوں نے اس میں ہے بعض چیز وں کا انکار کر دیا تو ان واقعات کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے نبی منگافیا کم کوان الفاظ میں دیتا ہے:

﴿ قُلْ اُوْحِیَ اِلَیَ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْبِينِ فَقَالُوْا اِنَّا سَبِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهُدِیُ اِلَی الرَّشُهِ فَامَنَّا بِهِ وَكُنْ تُشُرِكَ بِرَبِنَا اَحَدًا وَ اَنَّهُ تَعَالَی جَدُّ رَبِنَا مَا اَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَاَنَّهُ كَانَ لَعَوْلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ يَقُولُ اللّهِ سَفِيهُنَا عَلَى اللّهِ صَلْطًا وَانَّا ظَنَنَا اَنْ لَنْ تَقُولُ اللّهِ سَلْ وَالْجِنُّ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ ''(اے نبی) كہدوويرى جانب وحی کی گئى ہے كہ جنوں میں كے ایک گروہ نے (قرآن) كونا تو كہا كہ ہم نے ایک عجیب طرح كا قرآن نا ہے جوسيدهی راہ بتا تا ہے تو ہم اس پرايمان لائے اور (اب) ہم اپنے پروردگار كے ساتھ بھی کی وشریک نہ کریں گے اصل ہے ہے کہ ہمارے اور (اب) ہم اپنے پروردگار کے ساتھ بھی کی کوشریک نہ کریں گے اصل ہے ہے کہ ہمارے

پروردگار کی شان بہت برتر ہے اس نے نہ کسی کوشر یک زندگی بنالیا ہے نہ کسی کو بیٹا۔واقعہ یہ ہے کہ ہم میں کا بے وقوف شخص اللہ پر دوراز کار با تیس بنایا کرتا تھا۔ہمیں تو یہی خیال رہا کہ انس و جن (میس سے کوئی بھی )اللہ پر جھوٹے الزامات ہرگز نہ لگائے گا''۔

﴿ وَا نَهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٌ مِّنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَتًا اللَّي قُولِهِ وَانَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَعَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَصَدًا وَّانًا لَا نَدْرِي اَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبَّهُمْ رَشَدًا ﴾

''بات سے کہ انسانوں میں کے بعض اشخاص جنوں میں کے بعض افراد کی پناہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو جہالت 'سرکشی اور افتر اپر دازی میں بڑھادیا ہے۔

#### (الله تعالى كاس قول تك)

اورہم (خبریں) سننے کے لئے اس (آسان) کے چندمقاموں پر بیٹھا کرتے تھے اور اب جوسننا چاہتا ہے وہ اپنی گھات میں شہاب کو پاتا ہے۔ اور ہم نہیں جانتے کہ (اس تغیر ہے) زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی رہنمائی کا ارادہ فر مایا ہے'۔

پھر جب جنوں نے قرآن ساتو جان لیا کہ قرآن کے نزول سے پہلے ای وجہ سے ان کو (اخبار ساوی کے ) سننے سے روکا گیا ہے کہ کہیں وحی دوسری ساوی خبروں سے مشتبہ نہ ہو جائے اور جو با تیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی میں آئی ہیں وہ زمین والوں کے پاس مشکوک نہ ہو جا ئیں۔ تا کہ ججت قائم رہے اور شبہوں کا ایسا خاتمہ ہو۔ کہ لوگ ایمان لا ئیں اور تقید ہی کریں۔ اس وحی الہی کو سننے کے بعد جن اپنی قوم کو ڈرانے کے لئے لوٹ مگئے۔

﴿ قَالُوا يَا قُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْكَوْ وَالْمَ طَرِيْقِ مُّسْتَعِيْمٍ \_ الآية ﴾ الدّية ﴾

"انہوں نے کہااے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب نی ہے جومویٰ کے بعداتری ہے۔اوراس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے حق اور سید ھے رائے کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔آخرآ بت تک"۔

جن جوبیہ کہا کرتے تھے کہ''انسانوں میں کے بعض اشخاص جنوں میں کے بعض افراد کی پناہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو جہالت' سرکشی اور افتر ایر دازی میں بڑھا دیا'' اس کا واقعہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ

### الر ١٠٤ عداد ل المحادث المحاد

قریش اوران کے علاوہ دوسرے بھی جب سفر کرتے اور رات گزارنے کے لئے کسی وادی میں اترتے تو پیکہا کرتے تھے کہ میں آج رات اس وادی میں غلبر کھنے والے جن کی پناہ لیتا ہوں اس برائی ہے جواس وادی میں ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ رہی کے معنی طغیان وسفہ کے ہیں۔ رؤبۃ بن العجاج نے کہا۔ اِذْ تَسْتَبِی الْهَیّامَةَ الْمُرَهَّقَا

''اس وقت کا خیال کر وجبکہ وہ عورت سرگشتہ اور تا دان نو جوان کو پھانس لیتی تھی''۔

میہ بیت اس کے رجز بیا شعار میں کی ہے۔ رہت کے معنی کسی چیز کی ایسی تلاش کرنے کے بھی ہیں کہتم
اس سے قریب ہو جاؤ خواہ اسے حاصل کر لویا نہ حاصل کرو۔ رؤبۃ بن العجاج کے محور خرکا وصف بیان کرتے
ہوئے کہتا ہے۔

### بصبصن وَاقْشَعْرَرْنَ مِنْ خَوْفِ الرَّهَقُ

''شکار کی تلاش کرنے والے کے قریب ہونے کے ڈرسے وہ دم ہلاتے اور کا پینے لگتے ہیں''۔

یہ بیت اس کے رجز بیا شعار کی ہے۔ اور رہتی مصدر بھی ہے (جس کے معنی تکلیف جھیلنا اور بار اٹھا تا ہے)

ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے۔ رَهِفَتُ الْإِنْمَ اَو الْعُسُرَ الَّذِی ارْهَفَتَنِی رَهَفًا شَدِیْدًا۔ میں نے اس گناہ یا اس تختی کو برداشت کرلیا۔ جس کا سخت بار تونے جھے پر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے فَحَیشِیْنَا اَنْ یُرْهِفَهُمَا طُغْیَانًا وَ کُفُرًا۔ ہم نے خوف کیا کہ کہیں وہ ان دونوں (ماں باپ) پرسرکشی اور کفر کا بار نہ ڈاکے۔ اور عُفر مایا:

وَلَا تُوْهِفُنِیْ مِنْ اَمْرِی عُسُرًا۔ "میرے معاطے میں جھ پر سخت بارنہ ڈالنا"۔

ابن ایخل نے کہا کہ جھ سے بعقوب بن عتبہ بن المغیر و بن الاخنس نے کہا کہ ان سے بیان کیا گیا ہے کہ جب تاروں سے (جنوں کو) مارا گیا تو تو عرب کا پہلا شخص جو تاروں کو ٹو ٹنا دکھے کر گھبرایا وہ بی ثقیف میں کا تھا اوروہ لوگ انہیں میں کے ایک شخص عمر و بن امیہ نامی کے پاس گئے جو بی علاج سمیں سے تھا۔ راوی نے کہا کہ رائے کے لحاظ سے وہ تمام عرب میں سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھا۔ انہوں نے اس سے کہا

لے (الف) منسیس ہے۔(احم محمودی)

ع وتولد کے بجائے (الف) میں الی تولد لکھا ہے جوغلط ہے۔ (احم محمودی)

س (بجر) میں احد بنی العلاج ہاور (الف) میں امیة بن العلاج ہے۔ (احرمحمودی)

اے عمر وکیا تو نے بیتارے بھینکے جانے کا آسان کا نیاوا قد نہیں دیکھااس نے کہا کیوں نہیں (دیکھا تو ہے)۔

لیکن انظار کرواور دیکھو کہ اگر بیتارے وہی ہیں جن سے بروبح میں رہنمائی حاصل ہوتی اور جن سے موسم گر ماوسر ماکی شناخت ہوتی ہے جس سے لوگ اپنی زندگی کے وسیلوں کی درسی کر لیتے ہیں اور بیووہ ی تارے ہیں جو بھینکے جارہے ہیں تو خداکی تشم بساط دنیا اب لیمٹی جارہی ہے اور بیاس مخلوق کی بربادی کا سامان ہے جواس دنیا میں رہتی ہے۔ اور اگر بیتارے ان تاروں کے سوااور ہیں۔ اور وہ اپنی جگہ پر قائم اور بحال خود ہیں تو بیاللہ تعالیٰ کا خاص ارادہ ہے جواس مخلوق سے ہے۔ لیکن وہ کیا ہے (خدا ہی جانے)۔

ابن المحق نے کہا کہ محمد بن مسلم بن شہاب الزبری نے علی بن حسین ابن علی بن ابی طالب (رضوان الله تعالیٰ علی بن الله طالب (رضوان الله تعالیٰ علیہ م) سے اورانہوں نے چندانصار کے لوگوں سے روایت کی کہ رسول الله مَثَالِثَ عَلَیْم نے دریافت فرمایا:

مَاذَا كُنتُمْ تَقُولُونَ فِي هَذَا النَّجِمِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ.

''تم ان تاروں کے متعلق جن کو پھینکا جاتا ہے کیا کہا کرتے تھے۔انہوں نے کہااے اللہ کے نبی جب ہم انہیں چھنکے جاتے ہوئے دیکھتے تو کہتے تھے کوئی بادشاہ مرگیا۔کوئی بادشاہ برسر حکومت ہوگا۔کوئی لڑکا بیدا ہوا۔کوئی لڑکا مرگیا۔

#### تورسول الله منا الله مناه الله عنه مايا:

لَيْسَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَانَ إِذَا قَضَى فِي خَلْقِهِ آمُرًا سَمِعَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ فَسَبَّحُوا فَسَبَّحُ مَنْ تَحْتَهُمْ فَسَبَّحَ لِتَسْبِيهِهِمْ مَنْ تَحْتَ ذَٰلِكَ فَلَا يَزَالُ التَّسْبِيهِ مَ مَنْ تَحْتَ ذَٰلِكَ فَلَا يَزَالُ التَّسْبِيهِ مَ مَنْ تَعْطُهُمْ لِبَعْضِ مِمَّ سَبَّحْتُم ؟ فَيَقُولُونَ : اللَّ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَكُمُ سَبَّحُوا اللَّهُ فِي عَنْ فَوْقَنَا فَسَبَّحْنَا لِتَسْبِيهِهِمْ فَيَقُولُونَ : اللَّ تَسْالُونَ مَنْ فَوْقَكُمُ مِمَّ سَبَّحُوا اللَّهُ فِي عَلْمَ ذَلِكَ وَتَى يَنْتَهُوا اللَّي حَمَلَةِ الْعَرْشِ فَيُقُالُ: لَهُمْ: مِمَّ سَبَّحُوا فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ وَتَى يَنْتَهُوا اللَّي حَمَلَةِ الْعَرْشِ فَيُقَالُ: لَهُمْ: مِمَّ سَبَّحُوا اللَّهُ فِي خَلْقِه كَذَا وَكَذَا وَكَذَا لِلْأَمْ الَّذِي كَانَ فَيهُ لِعُ لِهِ الْخَبُرُ مَنْ اللَّهُ فِي خَلْقِه كَذَا وَكَذَا وَكَذَا لِلْأَمْ الَّذِي كَانَ فَيهُ لِهِ الْخَبُرُ مِنْ اللَّهُ عَلَى تَوَهُم وَاخْتِلَافٍ ثُمَّ يَاتُولُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَتَحَدَّثُوا بِهِ الْكُهَانُ فَيُصِيْبُونَ وَيُصِيْبُونَ وَيُصِيْبُونَ فَيَعَرَدُونَ بِهِ الْكُهَانُ فَيُصِيْبُونَ بَعْطًا وَيُخْطِئُوا بَعْطُوا بَعْطُوا بَعْطَانُوا بَعْطَانُوا بَعْطَانُوا بَعْطَانُوا بَعْطَانُوا بَعْطُوا اللَّي السَّمَاءِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''دوہ ایسانہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے متعلق جب کوئی فیصلہ فر ما تا تو حاملان عرش اس کوئن کر شیخ کرتے۔ اور ان کی شیخ کی وجہ ہے ان کے تحت والے بھی شیخ کرتے۔ اس طرح شیخ اترتی چلی آتی یہاں تک کہ دینوی آسان تک پہنی جاتی بھروہ آپ میں ایک دوسرے ہے پوچھے تم نے کیوں شیخ کی وہ کہتے ہمارے او پر والوں نے بھر وہ آپ میں ایک دوسرے ہے پوچھے تم نے کیوں شیخ کی وہ کہتے ہمارے او پر والوں نے نے بھی شیخ کی تو ہم نے بھی شیخ کی۔ وہ کہتے کہ تم اپنے او پر والوں ہے کیوں نہیں پوچھے کہ انہوں نے کیوں شیخ کی۔ پھر وہ بھی ای طرح کہتے یہاں تک کہ حاملان عرش تک بہنی جاتے اور ان سے پوچھا جاتا کہ انہوں نے کیوں شیخ کی تو وہ کہتے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے فلاں معاملے میں ایسا ایسا فیصلہ فر مایا ہے۔ تو وہ فہر ایک ایک آسان سے ہوتی ہوئی اترتی یہاں تک کہ دینوی آسان تک بہنی تا ور وہ کیا تھا گئے اور ان سے بیان کرتے تو ہم واختلا ف کے ساتھ سنتے۔ پھر وہ زمیں پر ہے والے کا ہنوں کے پاس لاتے اور ان سے بیان کرتے تو بھی خلطی کر جاتے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تا روں کے ذریعے جو ان پر پھینے جاتے اور بعض میں غلطی کر جاتے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تا روں کے ذریعے جو ان پر پھینے جاتے تھے جو تی میں غلطی کر جاتے ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تا روں کے ذریعے جو ان پر پھینے جاتے تھے شیاطین کوروک دیا۔ اور کہا نے ختم ہوگئی اور اب کہا نت باتی نہ رہی۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ ہے تمروبن ابوجعفر نے محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لبیبة ہے اور انہوں نے علی بن حسین بن علی رضوان اللہ علیہ ہے ابن شہاب کی حدیث ہی کی طرح انہیں (علی بن حسین) ہے روایت کی۔

ابن اتحق نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ ہے بیان کیا کہ بن سہم میں کی ایک عورت جس کو العیطلہ کہا جا تا تھا جا ہلیت میں کا ہمنے تھی۔ ایک رات اس کے پاس اس کا ساتھی (جن ) آیا اور دھڑ ام ہے اس کے پنجے کی جانب گریڑا۔ پھر کہا۔

ادر ما ادر يوم عقر و نحر

'' میں ایک عظیم الثان واقعہ کو جانتا ہوں کہ وہ زخمی کرنے اور گلے کا شنے کاروز ہے'۔ قریش کو جب اس کی خبر پینجی تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے پھروہ دوسری رات آیا اور دھڑام سے اس کے پنچے کی جانب گر گیا۔اور کہا۔

ل غالبًا اس کے آخر سے یا تخفیف یا قافیہ کے لئے حذف کردی گئی ہے بینی اصل میں ادوی ماآدری تھاور نہ کوئی اور معنی سمجھ میں نہیں آتے (احمرمحمودی)۔

### شُعُوبٌ مَا شُعُوبٌ تُصْرَح فِيْهِ كَعْبٌ لِجُنُوب

'' در ہے در ہے کیا چیز ہیں وہ جب میں کعب اپنے پہلوؤں کے بل کچھیڑ جا 'نیں گے''۔ اور جہ بخرقر کش کد پہنچی تو انہوں نے کہ الاور سے اس کا کہا مقص سے مواقر تو ضرور مور نے والا

اور جب بیخبرقر کیش کو پینجی تو انہوں نے کہاان سے اس کا کیا مقصد ہے یہ واقعہ تو ضرور ہونے والا ہے۔ پس خبر کر و کہ آخر وہ ہے کیا۔ لیکن انہوں نے اس کو نہ پہچانا۔ یہاں تک کہ جب واقعہ بدر واحد دروں میں واقع ہوئے تو انہوں نے جانا کہ یہی وہ بات تھی جس کی خبر اس (جن ) نے اپنی ساتھ والی عورت کو دی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ الفیطلۃ مدلج بن مرۃ کی براوری میں سے بنی مرۃ ابن عبد مناہ بن کنانہ میں کی تھی۔اوریہی ام الفیاطل ہے جن کے متعلق ابوطالب نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے۔
لَقَدُ سَفَهَتُ اَخْلَامُ قَوْمِ تَبَدَّلُوْا بَنِی خَلَفٍ قَبْظًا بِنَا وَالْغَیَاطِلِ اللّٰ الل

اس عورت کی اولا دکوغیاطل کہا جائتا تھا اورلوگ بی سہم بن عروبن ہصیص میں ہے ہیں۔اوریہ بیت ابوطالب کے ایک قصید ہے میں کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں عنقریب ان کے مقام پرذکر کروں گا۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے علی بن نافع الجرثی نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیّت میں جب نامی یمن کے ایک قبیلہ کا ایک کا بمن تھا۔ جب رسول اللہ شکھیا گیا تھا کہ کا شہرہ ہوا اور تمام عرب میں پھیل گیا تو راوی نے کہا کہ قبیلہ جب نے اس کا بہن سے کہا کہ ہم پرمہر بانی کر کے اس شخص کے متعلق دیکھوا وراس شخص کے پاس کہا کہ قبیلہ جب نے اس کا بہن سے کہا کہ ہم پرمہر بانی کر کے اس شخص کے متعلق دیکھوا وراس شخص کے پاس اس کے بہاڑ کے بیچ سب کے سب جمع ہوئے۔ جب سورج نکلا تو وہ ان کے پاس اس آیا۔ اور اپنی ایک کان پرسہارا دے کر ان کے لئے سوچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پھروہ بہت دیر تک اپنا سرآ سان کی جانب اٹھا کے کہاں پرسہارا دے کر ان کے لئے سوچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پھروہ میں چندروز کے لئے ہے پھروہ الیا ہے آپ کے دل کو بہار سے آیا تھا وہاں چلا گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے سے ایک ایسے شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں کہدسکتا عثمان بن عفان کے غلام عبد اللہ بن اخطاب بیٹھے ہوئے عبد اللہ بن کعب سے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ من اللہ بنائے کے مسجد میں عمر ابن اخطاب بیٹھے ہوئے سے کہ عرب کا ایک شخص مبجد میں عمر بن الخطاب کی تلاش میں آیا۔ جب عمر بنی ایدون نے اس کو دیکھا تو فر مایا پی شخص

اپے شرک ہی پر قائم ہاں نے شرک کو ابھی تک نہیں چھوڑا یا یہ فر مایا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں کا ہمن تھا۔ اس فخص نے آپ کوسلام کیا اور بیٹھ گیا۔ تو عمر تفاضہ نے اس سے فر مایا۔ کیا تو نے اسلام اختیار کرلیا ہاس نے کہا جی ہاں اے امیر الموشین فر مایا کیا تو زمانہ جاہلیت میں کا ہمن تھا۔ اس شخص نے کہا سجان اللہ اے امیر الموشین آپ نے میری نسبت ایسا خیال فر مایا۔ اور آپ نے مجھے ایسے معاطی کی نسبت گفتگو کا آغاز فر مایا ہے کہ جب ہے آپ اس عظیم الثان خدمت پر فائز ہوئے ہیں۔ میں ہمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی رعایاء فر مایا ہے کہ جب ہے آپ اس عظیم الثان خدمت پر فائز ہوئے ہیں۔ میں ہمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی رعایاء میں سے کی سے اس معاطی میں گفتگو نہیں فر مائی آپ نے فر مایا اللہ مغفرت فر مائے ہم زمانہ کہا ہمت میں نمانہ اس سے بدتر حالت پر تھے بتوں کی پوچا کرتے اور مور توں سے چھے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رسول اور اسلام کے ذریعے عزت بخش ۔ اس نے کہا جی ہاں اے امیر الموشین اللہ کی قتم میں زمانہ جاہلیت میں بے شک کا ہمن تھا۔ فر مایا اچھا تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ (جن) نے تمہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں بے شک کا ہمن تھا۔ فر مایا اچھا تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ (جن) نے تمہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں بے شک کا ہمن تھا۔ فر مایا اچھا تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ (جن) نے تمہیں کیا خبر دی تھی۔ جاہلیت میں بے شک کا ہمن تھا۔ فر مایا یہ کے دنوں پہلے وہ میرے یاس آیا اور کہا۔

آلَمْ تَرَالَى الْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا وَإِيَاسِهَا مِنْ دِيْنِهَا وَلُحُوْقِهَا بِالْقِلَاصِ وَآخُلَاسِهَا.

کیا تو نے جنوں اوران کے حزن و ملال اوران کی اپنے دین سے ناامیدی اوران کے اونٹوں اوران کے اونٹوں اوران کے پالانوں کولا زم کر لینے ( یعنی تیاری سفر ) پرغورنہیں کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیکلام تجع ہے شعر نہیں ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ عبداللہ بن کعب نے کہا کہ اس کے بعد عمر ابن الخطاب نے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قتم میں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے ایک بت کے پاس قریش کے چند آ دمیوں کے ساتھ تھا کہ عرب کے ایک شخص نے اس کے لئے ایک بچھڑا ذیح کیا اور ہم اس کی تقسیم کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اس میں سے ہم پرتقسیم کرے گا۔ یکا یک میں نے اس بچھڑ سے کے اندر سے ایک ایسی آ وازش کہ اس سے فران کہ مہینہ یا دیا وہ بلند آ واز میں نے بھی نہیں تی تھی اور یہ واقعہ اسلام کے ظہور سے بچھ ہی دنوں پہلے کا ہے ایک مہینہ یا کہ وہ آ واز کہ مربی تھی۔

يَا ذَرِيْحُ المُّو نَجِيْحُ وَجُلْ يُصِيْحُ لِقُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ .

اے (خون میں نہائے ہوئے) لال ( بچیزے )۔ ایک کامیابی کا معاملہ ہے ایک شخص بلند آوازے بکارر ہاہے لاالدالا اللہ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں۔

رَجُلٌ يَصِيْحٌ بِلِسَانِ فَصِيْحٌ ، يَقُولُ لَا اللهِ إِلَّا اللَّهُ.

''ایک شخص بزبان ضیح بلندلا اله الا الله کهه ربا ہے'' بعض اہل علم نے مجھے سے ان شعروں کی بھی روایت کی ہے۔

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَابْلاَسِهَا وَشَدِّهَا الْعِیْسَ بِأَخْلاسِهَا مِعْجِبْتُ لِلْجِبِ بِأَخْلاسِهَا مِن فِل بِرَنين كَنْ بِرَتْعِب كِيا۔

میں نے جنوں حزن و ملال اور ان كے اونٹوں پرزینیں كئے پرتعجب كيا۔
تَهُوِى اللّٰى مَكَّةَ تَبْغِى الْهُداى مَا مُوْمِنُوا الْجِنِّ كَانْجَاسِهَا جَوْمَدَى جانب ہدایت كی تلاش میں چلے جارہے تھے (كيوں نہ جاتے كه) ایما ندار جن نجس جنوں كے سے تو ہونہیں كتے۔

ابن ایخق نے کہا کہ بیوہ ہ خبریت تھیں جوعرب کے کا ہنوں کے متعلق ہمیں پہنچی ہیں۔



### رسول الله منافقية م متعلق يهود يون كا ذرانا

ابن آخق نے کہا کہ جھ سے عاصم بن قادہ نے اپن قوم کے چندلوگوں سے روایت کی انبوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اوراس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جس چیز نے ہمیں اسلام کی جانب متوجہ کیا وہ باتیں تھی جوہم یہودیوں سے سنا کرتے تھے ہم تو مشرک اور بت پرست تھے۔ اور وہ اہل کتاب تھے۔ ان کے پاس ایک قتم کاعلم تھا جو ہمارے پاس نہ تھا۔ ان میں ہم میں ہمیشہ لڑا کیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب ہم ان سے کوئی چیز لے لیتے جس کووہ نا پہند کرتے تو وہ ہم سے کہتے۔ کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ اور اب وہ معوث ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کرتم کو اس طرح قبل کریں گے جیسے عادوارم کوئل کیا گیا۔ اور سے بات معوث ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کرتم کو اس طرح قبل کریں گے جیسے عادوارم کوئل کیا گیا۔ اور سے بات ہم ان سے اکثر ساکرتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ شکائیڈ کو کوجان لیا جس سے وہ ہمیں ڈرایا ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب وہ وہ نے ان سے سبقت کی ہم اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ہمارے اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ہمارے اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ہمارے اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ہمارے اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ہمارے اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ہمارے اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ہمارے اور انہوں نے اس کا دران کے بارے میں (سورہ) بھر کی ہم آئیش نازل ہو کیں۔

﴿ وَلَمَّاجَاءَ هُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ ﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ الله عَلَى اللهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ الله عَلَى اللهُ عَلَى

یوشی کی پس انکاروحق ہوشی کرنے والوں پراللّٰہ کی لعنت ہے'۔

ابن ہشام نے کہا یستغتمون کے معنی یستنصرون کے ہیں لیعنی امداد طلب کرتے۔ اور یستغتمون کے معنی یتحاکمون کے بھی ہیں۔ یعنی علم بناتے یا دعوی دائر کرتے یا فیصلہ طلب کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ رَبُّنَا افْتَهُ بَيْنَا وَبَيْنَ قُومِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾

''اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان توحق کے موافق فیصلہ فر ما۔ اور تو تو فیصلہ فر ما۔ اور تو تو فیصلہ کرنے والوں میں سب ہے بہتر ہے''۔

ا بن ایخی نے کہا کہ مجھ سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے نے بی عبداشہل والے محمود بن لبیدے اور انہوں نے سلمہ ابن سلامۃ بن وتش ہے روایت کی اور سلمہ اصحاب بدر میں سے تھے انہوں نے کہا کہ بن عبداشبل میں کے یہودیوں میں ہے ایک شخص ہمارا پڑوی تھا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھرے نکل کر ایک روز ہمارے یاس آیا۔ یہاں تک کہوہ بنی اھبل کے (محلّہ کے ) یاس آ کرکھڑا ہو گیاسلمہ نے کہا میں ان دنوں ان سب میں جو وہاں تھے کم عمر تھا۔ایے لوگوں کے صحن میں اپنی ایک جیا در پر لیٹا ہوا تھا۔ قیا مت بعث صاب میزان جنت اور دوزخ کا ذکر ہوا۔ راوی نے کہا کہ اس نے بیہ باتیں ان لوگوں ہے کہیں جو مشرک بت پرست تھے۔مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کے وہ قائل نہ تھے تو انہوں نے اس سے کہاا ہے فلاں بچھ پرافسوں کیا توسمجھتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔لوگ مرجانے کے بعد ایسے گھر جانے کے لئے زندہ کئے جائیں گے جس میں جنت و دوزخ ہے اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔اس نے کہااس ذات ک شم جس کی شم کھائی جاتی ہے ایہا ہی ہوگا۔اوروہ شخص (اس وقت) تمنا کرے گا کہ اس کے لئے اس آگ کے جھے کے بچائے گھر کا کوئی بڑے ہے بڑا تنور ہوتا اور اس کوگرم کر دیا جاتا اور اس شخص کو اس میں ڈال کر اس کے اوپرے گلابہ کردیا جاتا۔ اوروہ اس آگ ہے نیج جاتا جوکل (اس کونصیب ہونے والی) ہے انہوں نے اس سے کہاا ہے فلال مخص بھے پرافسوس ہے اچھا یہ تو بتا کہ اس کی نشانی کیا ہے۔اس نے کہا انہیں شہروں کی جانب ہے ایک نبی اٹھایا جائے گا۔اوراس نے اپنے ہاتھ سے مکہ اور یمن کی جانب اشارہ کیا۔تو انہوں نے کہاوہ کب اوراس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے راوی نے کہا کہ اس نے میری جانب دیکھا ا در میں ان سب میں کمن تھا۔ تو اس نے کہا اگر اس لڑ کے کی عمر نے اس کو باقی رکھ چھوڑ اتو پیاس نبی کو

ل (الف) میں عوف بن محمود بن لبید ہے اور (ب ج د) میں عوف عن محمود بن لبید ہے۔ (احم محمودی)

پالے گا۔ سلمہ نے کہا کہ زیانہ بیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا اس حال میں وہ (لڑکا یعنی خود) زندہ اور ہمارے درمیان ہے۔ پس ہم تو آپ پرایمان لائے اور وہ گھمنڈ اور حسد کے سبب ہے آپ کا منکر ہی رہا۔ راوی نے کہا کہ ہم نے اس سے کہااے فلاں تجھ پرافسوس ہے کیا تو وہی ہوں) کیکن وہ وہی ہیں جن تا پ کے متعلق ایسی ایسی ہی تھیں اس نے کہا کیوں نہیں (میں تو وہی ہوں) کیکن وہ مخفی وہ نہیں (جس کے متعلق میں نے کہا تھا)۔

ابن ایخق نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قمادہ نے بن قریظہ میں کے ایک بوڑ مصحفی سے روایت کی اور کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کیاتم جانتے ہو کہ ثعلبہ بن سعیداور اسید بن سعیداور اسد بن عبیداور بی قریظہ والے بنی ہذل میں کی ایک جماعت کے اسلام کا سبب کیا تھا جو جاہلیت میں ان کے ساتھی تھے اور اسلام میں وہ ان کے سر دار ہو گئے ۔ راوی نے کہا کہ میں نے کہا والڈنہیں انہوں نے کہا شام کے یہودیوں میں کا ایک ھخص جوابن الہیبان کے نام سے پکارا جاتا تھااسلام سے پچھسال پہلے ہمارے پاس آیااورہمیں میں اترا۔ تمہیں اللہ کی شم ہم نے پانچ وقت کی نماز نہ پڑھنے والوں (لیعنی غیرمسلموں) میں اس ہے بہتر کسی کو بھی نہیں د یکھاوہ ہمارے ہی پاس کھہرا تھا۔ جب مینہ نہ برستا تو ہم اس سے کہتے اے ابن الہیبان باہر چلواور ہمارے لئے ہارش کی دعا کرو۔وہ کہتااللہ کی تتم (اس وقت تک )ایبانہ کروں گاجب تک کہتم اپنے ہاہر نکلنے سے پہلے صدقہ نہ دوہم کہتے کتنا وہ کہتا ایک صاع تھجوریا دو مدجو۔راوی نے کہا تو ہم صدقہ دیدیتے اس کے بعد وہ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے کھیتوں ہے باہر لکلتا اور ہمارے لئے بارش کی دعاء کرتا۔تو اللہ کی قتم وہ اپنی جگہ سے نہ ہمتا یہاں تک کدابر آتا اور ہمیں بارش نصیب ہوتی۔اس نے ایسا ایک دو تین بارنہیں بلکہاس سے زیادہ مرتبہ کیا۔روای نے کہا پھر ہمارے ہی پاس اس کی موت ہوئی۔ جب اے اپنے مرنے کاعلم ہوا تو کہا اے گروہ یہودتم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے شراب وخمیر والی سرزمین سے تکلیف اور بھوک کی سرزمین کی طرف کوٹسی چیز نکال لائی ہے۔راوی نے کہا ہم نے کہاتم ہی خوب جانتے ہواس نے کہا کہ میں اس شہر میں صرف اس لئے آیا ہوں کہ ایک نبی کے ظہور کا انتظار کروں جس کا زمانہ قریب آچکا ہے۔اوریہ شہراس کی ہجرت گاہ ہے۔ای لیے مجھے امیر تھی کہ وہ مبعوث ہواور اس کی پیروی کروں۔ابتمہارے لیے اس کا زمانہ قریب ہے۔ پس اے گروہ یہود ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف کوئی اورتم سے سبقت کر جائے۔ وہ ذات مبارک خون ریزی اورا پنے مخالفوں کی عورتوں اور بچوں کو قید کرنے کے لئے بھیجی جائے گی تو اس کا پیہ برتاؤ تم کو اس پر ا یمان لانے ہے کہیں نہ روک دے۔ پھر جب رسول الله منافی کی مبعوث ہوئے اور بنی قریظہ کا محاصرہ فرمالیا تو

ا (الف) میں نام مبارک نبیں ہے۔ (احرمحمودی)

ان نوجوانوں نے (جن کوابن الہیبان نے نبی منتظر کی خبر دی تھی) جو شاب اور کم عمری کی حالت میں تھے کہا اے بن قریظہ اللّٰہ کی قتم ہے وہی نبی ہے جس کے متعلق ابن الہیبان نے تم سے عہد لیا تھا۔ان لوگوں نے کہا ہے وہ نہیں ان نوجوانوں نے کہا کہا وہ اللّٰہ کی قتم اس کے صفات کے لحاظ سے تو وہی ہے پھر وہ اتر آئے اور اسلام اختیار کیا اور اپنے مال اور اہل وعیال اور اپنے خونوں کی انہوں نے حفاظت کرلی۔ ابن اسحق نے کہا ہے وہ با تیں تھیں جو یہود سے ہم تک پہنچیں۔

## حضرت سلمان فني الذعنه كالسلام

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قیادہ الانصاری نے محمود بن لبید سے اور انہوں نے عبدالله بن عباس ہے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ مجھ ہے۔ سلمان الفاری نے بیان کیا اور میں نے خودان کے منہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں فاری اصبہان والا وہاں کے جبی نامی قرید کا رہنے والا تھا۔ اور میرے والدایخ قربیے کے ایک کسان تھے اور میں انہیں تمام مخلوق خدا سے زیادہ پیارا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی محبت مجھ سے ہمیشہ رہی۔ یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے گھر میں اس طرح مقیدر کھتے جس طرح ایک لڑکی کو بندر کھا جاتا ہے۔اور میں نے مجوسیت میں کوشش کی یہاں تک آ گ کے ان خادموں میں ہے ہو گیا جواس کو ہمیشہ روش رکھتے اور گھڑی بھر کے لئے بھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔اور میرے والد کے پاس بڑی زبین تھی اور وہ ایک روز اینے ایک مکان بنانے میں لگ گئے تو مجھ ہے کہا اے میرے بیارے بیٹے آج میں اپنے اس مکان کے بنانے کے سبب سے اپنی زمین کی دیکھ بھالنہیں کرسکتاتم وہاں جاؤ اور اسے دیکھ آؤ اور انہوں نے پچھالیمی باتوں کا بھی مجھے حکم دیا جووہ وہاں جا ہے تھے۔ پھرانہوں نے مجھ سے کہا مجھے چھوڑ کر کہیں تم وہاں رہ نہ جانا کیوں کہا گر مجھے چھوڑ کرتم وہاں رک گئے تو مجھے اپنی زمین ہے بھی زیادہ تمہاری فکر ہو جائے گی اور مجھ سے میرے تمام کام چھڑا دے گی انہوں نے کہا کہ جب میں ان کی زمین کو جانے کے لئے نکلا جس کی جانب انہوں نے مجھے روانہ کیا تھا۔ تو میراگز رنصاریٰ کے کلیساؤں میں سے ایک کلیسا پر سے ہوا۔ میں نے اس میں ان کی نماز پڑھنے کی آ وازیں سنیں اور میں ان لوگوں کے حالات سے بالکل ناوا قف تھا کیونکہ میرے والد مجھے اپنے گھر ہی میں بندر کھتے تھے جب میں نے ان کود یکھا تو ان کی نماز مجھے بہت پبندآئی اوران کے کاموں کی جانب مجھ میں رغبت پیدا ہوئی میں نے کہااللہ کی قتم اس دیں سے جس میں ہم ہیں یہ بہتر ہے۔ پھر تو خدا کی

ا (جور) میں تی با جائے علی ہے۔ (احرمحمودی)۔ ع (الف) میں دین کالفظ نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

قتم میں ان کے ساتھ ہی رہایہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور اپنے والد کی زمین کونہ جا سکا پھر میں نے ان ہے کہااس دین میں ملنے کے لئے مجھے کہاں جانا ہوگا انہوں نے کہاشام کو۔ پھر میں اپنے والد کے پاس لوٹ آیا جبکہ وہ میری تلاش میں لوگوں کوا دھرا دھر بھیج چکے تھے۔اور میں نے ان سےان کے تمام کام چھڑا دیئے پھر جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا بیٹا کہاں تھے کیا میں نے تم سے پہلے ہی سب بچھ نہیں کہد دیا تھا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ابا جان میں کچھلوگوں کے پاس سے گذراجوا پے کلیسا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کی دین کی وہ باتیں جو میں نے دیکھیں بہت ببند آئیں۔اللہ کی قشم سورج ڈو بے تک انہیں کے پاس رہاان کے والد نے کہا اے میرے بیارے بیٹے اس دین میں کوئی بہتری نہیں ہے تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا دین اس سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے والدے کہا ایسانہیں ہے اللہ کی متم بے شبہہ وہ ہمارے دین ہے بہتر ہے کہا کہ پھرتو وہ مجھے دھمکانے لگے اور میرے یاؤں میں بیڑی ڈال دی اور گھر میں مجھے قید کر دیا اور میں نے نصاریٰ کی طرف کہلا بھیجا کہ جب تمہارے یاس شام ہے کوئی قافلہ آئے تو اس کی مجھے اطلاع وینا کہا کہ اس کے بعد ان کے پاس شام سے نصرانی تاجروں کا ایک قافلہ آیا انہوں نے اس کی مجھےاطلاع دی میں نے ان ہے کہا کہ جب وہ اپنی ضرور تیں پوری کرلیں اور اپنے شہروں کولوٹنا جیا ہیں تو مجھے مطلع کرنا کہا پھر جب ان لوگوں نے اپنے شہروں کی جانب لوٹنے کا ارا دہ کیا تو ان لوگوں کے جانے کی مجھےاطلاع دی تو میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں نکال پھینکیں اور ان کے ساتھ نکل بھا گایہاں تک کہ شام پہنچا اور جب میں وہاں گیا تو یو چھا کہ اس دین والوں میں علم کے لحاظ ہے کون بہترین ہے انہوں نے کہا کہ کلیسا کا اسقف کہا کہ پھرتو میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے اس دین کی جانب رغبت ہے میں جا ہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں اور تمہارے کلیسا میں تمہاری خدمت کروں۔اورتم سے کچھ سیکھ لوں۔اورتمہارے ساتھ نماز پڑھوں۔اس نے کہاا ندر آؤ۔ میں اس کے ساتھ اندر گیا کہا کہ و چخص برا آ دمی تھالوگوں کوصد قوں کا حکم دیتاا ورانہیں اس کی رغبت دلاتا اور جب وہ لوگ اپنے پاس سے بچھ نہ بچھ جمع کر کے لاتے تو وہ اس کواپنی ذات کے لئے جمع کررکھتا اورمسکینوں کو نہ دیتا یہاں تک کہ اس نے سات گھڑے سونا جاندی جمع کررکھا تھا کہ جب میں نے اس کواپیا کرتے دیکھا تو اس سے بخت نفرت کرنے لگا۔ پھروہ مرگیا۔ اور نصاریٰ اس کے دفن کرنے کے لئے اس کے پاس جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ بیتو برا آ دمی تھا۔ تمہیں صدقے کا حکم دیتا اور اس کی رغبت دلاتا تھا اور جبتم اس کے پاس صدقہ لاتے تو اس کواپنے لئے خزانے میں رکھ لیتا۔اورمسکینوں کواس میں سے پچھ نہ دیتا تھا۔کہا تب تو وہ لوگ مجھ سے کہنے لگے تجھ کواس کی کیا خبر کہا کہ میں نے ان ہے کہا کہ میں تنہیں اس کا خزانہ بتا تا ہوں انہوں نے کہاا چھا تو وہ خزانہ ہمیں بتاؤ۔

کہا کہ میں نے ان کواس خزانے کی جگہ بتلا دی انہوں نے اس میں سے ساتھ گھڑے ہونے چا ٹدی سے کھرے ہوئے تکالے۔ کہا کہ جب ان لوگوں نے ان گھڑوں کود کھے لیا تو کہا کہ اللہ کی ہم اس کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ کہا کہ پھرتو انہوں نے اس کوسولی چڑھادیا اوراس پر پھروں کی بارش کی ۔ اورا لیک دوسر شخص کو لائے۔ اوراس کواس کی جگہ مقرر کر دیا۔ راوی نے کہا کہ سلمان کہا کرتے تھے کہ میں نے کسی ایسے خض کو لائے واراس سے بہتر اوراس سے نیادہ دنیا ہے روکش اوراس سے زیادہ آخرت کی طرف راغب اوراس سے زیادہ رات دن کے اوقات کا پابند سمجھا ہو کہا کہ میں اس سے بہتر اوراس سے کہا اس کی سے نہیں اس کے پاس ایک زمانے تک رہا جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا اے کی ۔ کہا کہ میں اس کے پاس ایک زمانے تک رہا جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا اے فلاں میں تیرے ساتھ رہا اور جھے ہے ایک مجت کی کہ تھے سے پہلے اور کسی سے نہیں کی ۔ اوراب تیرے لئے فلاں میں تیرے ساتھ رہا اور جھے کہ بہتے اللہ کی تسم میں آج کسی ایک وصیت کرتا ہے اور کوئی بات کا اللہ تا ہواس نے اس نے کہا اے میر سے بیارے بیٹے اللہ کی تسم میں آج کسی ایک وصیت کرتا ہے اور کوئی بات کا جھے تھے میں انہوں نے اس کو بدل دیا اور جن کی انہوں نے اس کو بدل دیا اور جن طالات پروہ تھان میں سے اکثر کوچھوڑ دیا ہے۔ بجزایک شخص کے جوموصل میں دہتا ہے اوروہ فلال ہے۔ اوروہ وروہ کی کی ای حالت پر ہے جس پر میں تھا۔ پر ہیں تھا۔ پر ہے جس پر میں تھا۔ پر ہے جس پر میں تھا۔ پر ہے جس پر میں تھا۔ پر ہر ہیں تھا۔ پر میں تھا۔ پر ہر ہیں تھا۔ پر ہر میں تھا۔ پر ہر میں تھا۔ پر ہر میں تھا۔ پر ہر میں تھا تھا تھا تھا۔ پر میں تھا تھا تھا تھا۔ پر میں تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھ

گھر جب وہ مرگیا اور آسکھوں ہے اوجہل ہوگیا تو ہیں موصل والے کے پاس پہنچا۔ اور اس سے کہا اے فلال فلال فحص نے مرتے وقت مجھے وصیت کی ہے کہ ہیں تیرے پاس جاؤں اور اس نے مجھے جا یا ہے کہ تو بھی ای کا ہم خیال ہے۔ کہا کہ اس نے کہا کہ میرے پاس رہو ہیں اس کے پاس رہ گیا تو ہیں نے اس کو اس کے مرتق کی ہم خیال پایا وہ بھی کچھے نیا وہ فیر ایا کہ مرگیا جب اس کی موت قریب پہنچی تو ہیں نے اس کے ساتھی کا بہترین ہم خیال پایا وہ بھی کچھے تیری طرف جانے اور تیرے پاس رہنے کی وصیت کی تھی ۔ اور اب تیرے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ تھم آ پہنچا ہے۔ جس کو تو دیکھ دہا ہے تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس بات کا تھم و بتا ہے اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے اللہ کی قسم میں کسی ایسے مختص کو نہیں جا نتا جو اس اور کس بات کا تھم و بیا کہ اور ایس کے باس ہوگیا تو میں تصمیمین میں ہے۔ اور وہ فلاں ہے اس سے جا کر ملو۔ پھر جب وہ مرگیا اور نظروں سے غائب ہوگیا تو میں تصمیمین والے کے پاس پہنچا اور اپنے حالات اس سے بیان کے وہ مرگیا اور اپنے حالات اس سے بیان کے اور اس کے دوست نے جو تھم مجھے دیا تھا اس کی بھی اطلاع دی۔ تو اس نے کہا میرے پاس رہو۔ میں اس کے دونوں ساتھیوں کا ہم خیال پایا پس بہترین شخص کے ساتھ در ہنے لگا۔

المرت ابن شام ک معداد ل

اللّٰہ کی قتم کچھ دن ندر ہاتھا کہا ہے بھی موت آگئ۔ جب اس کی موت قریب ہوئی تو میں نے کہاا ہے فلال فلال تخص نے فلاں کے پاس جانے کی مجھے وصیت کی تھی اور پھر فلاں نے تیرے پاس جانے کی وصیت کی۔اب توجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس چیز کا تھکم دیتا ہے اس نے کہاا ہے میرے پیارے بیٹے اللہ کی تتم میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا شخص باتی رہا ہوجو ہمارا ہم خیال ہو کہ میں تجھے وہاں جانے کا تحکم دوں بجز ایک تخص کے جوروم کی سرز مین عموریہ میں رہتا ہے کہ وہی اس ( دین ) پر ہے جس پر ہم تھے۔ بس اگرتم جا ہوتو اس سے پاس جاؤ بے شک وہ ہمارا ہم خیال ہے پھر جب وہ مرگیا اور نظروں سے چھیا دیا گیا تو میں عمور بیوالے کے پاس بہنچااورا پے واقعات کی اطلاع دی تو اس نے کہامیرے پاس رہ جامیں اس کے پاس رہ گیا جوا پے ساتھیوں کی ہدایت پر بہترین شخص اوران کا ہم خیال تھا۔ کہا کہ پھر میں کمانے دھانے لگا یہاں تک کہ میرے یاس بہت ی گائیں اور بحریاں ہو گئیں پھراس پر بھی تھم خداوندی آیا۔اور جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو میں نے اس سے کہا اے فلاں میں فلاں کے ساتھ تھا۔اس نے مجھے فلاں کے یاس جانے کی وصیت کی۔ پھر فلاں نے فلاں کے یاس جانے کی وصیت کی پھرفلاں نے فلاں کے پاس اور پھرفلاں نے تیرے پاس خانے کی اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس بات کا تھم ویتا ہے۔اس نے کہاا ہے میرے پیارے بیٹے اللہ کی تتم میں نہیں جانتا کہ لوگوں میں ہے آج کسی نے اس (وین) پرضیح کی ہوجواس کا ساہوجس پرہم تھے کہ میں جھے کواس کے باس جانے کا تھم دوں لیکن حالت بیہے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آپہنچا ہے اور وہ دین ابراہیم مُلائظ پرمبعوث ہونے کو ہے وہ سرز مین عرب سے ظاہر ہوگا۔اس کی ہجرت گاہ دوکا لے پھروں والی زمینوں کے درمیان ہوگی ان دونوں زمینوں کے درمیان تھجور کے پیڑ ہوں گے۔اس (نبی) میں ایسی علامتیں ہوں گی جوجھیب نہ کیس گی وہ ہدیہ کھائے گا۔اورصدقہ نہ کھائے گا۔اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی ۔اگر ان شہروں میں پہنچنے کی تجھ میں طاقت ہوتو وہاں جا۔کہا کہ پھروہ شخص بھی مرگیا اور دفن کر دیا گیا اور میں عموریہ میں اللّٰہ تعالیٰ نے جس قدر جا ہار ہا۔ پھرمیرے یاس سے بن کلب کے چندتا جرگز رہتو میں نے ان سے کہا مجھے سرز مین عرب کی طرف سوار کرا کے لے چلواور میں تم کو بیا بن گائیں اور اپنی بکریاں دیدیتا ہو<del>ں انہوں</del> نے کہا ا<del>مچھا تو میں ن</del>ے انہیں وہ سب چیزیں دے دیں اور انہوں نے مجھے اپنے س<del>ا کھ سوار کی</del> پر سخمالیا یہاں تک کہ جب و ووا<del>دی</del> القریٰ کو پہنچے تو انہوں نے مجھے پرظلم کیا اور غلام بنا کرایک یہودی کے ہاتھے مجھے پیج ڈالا ۔ پس میں اس کے یاس رہتا تھا اور میں نے نخلستان بھی دیکھا تو مجھے امید ہوگئی کہ بیرہ ہی شہر ہوگا جس کا بیان میرے دوست نے مجھ ہے کیا تھالیکن اس بستی نے میرے دل میں اثر نہیں کیا۔ اور اس ساات میں کہ میں اس کے پاس تھا

ل (الف) من الناعدة ما ور (بع و) الناعدة مريعي ال حال من كمين الكاغلام تعار (احرمحودي)

اس کا ایک بچپازاد بھائی جوبی قریظہ میں کا تھا مدینہ ہے اس کے پاس آیا اس نے جھے اس ہے خریدلیا۔اور جھے مدینہ لایا پس اللہ کی قسم جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا اپنے دوست کے بیان کئے ہوئے صفات ہے فورا پہچپان لیا۔اور و ہیں رہے لگا۔ رسول اللہ مکا گھڑا مبعوث ہوئے تو آپ مدت تک مکہ میں رہے اور میں نے اپنی غلامی کے دھندوں کے سبب ہے آپ کالوئی ذکر نہیں سنا باوجوداس کے کہ میں و ہیں ( یعنی مدینہ میں ) تھا۔ پھر آپ نے مدینہ کی طرف ججرت فر مائی۔اللہ کی قتم میں اپنے مالک کے خرما کے درخت پر اس کا پھھ کام کر ہم تھا۔اور میرا مالک میرے نیچے جیٹھا ہوا تھا۔ یکا کیساس کا ایک بچپازاد بھائی آیا۔ یہاں تک کہ وہ اس کے فیص رہائی آگے۔ بیاں تک کہ وہ اس کے بیاں تک کہ وہ اس وقت قبامیں ایک شخص بیاس آگے بیاس جمع ہیں جوان کے بیاس آجی میں مکہ سے آیا ہے ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قیلہ کابل بن عذرہ بن سعد بن زید بن لیٹ ابن اسود بن اسلم بن الحاف بن قضاعہ کی بیٹی اوراوس وخزرج کی مان تھی۔العمان بن بشیرانصار کی نے اوس وخزرج کی مدح میں کہا ہے۔
بھا لینل مین اولاد قیلکہ کئم یجد عکیفے خیلیط فی مُخالطة عُتبًا
وہ لوگ صفات حنہ کے جامع سردار ہیں قیلہ کی اولا دمیں سے ہیں۔ان کا شریک کا ران کے ساتھ شرکت میں کوئی ناراضی نہیں یا تا۔

مَسَامِیْحُ اَبْطَالٌ یُوَاحُوْنَ لِلنَّدَی یَرَوْنَ عَلَیْهِمْ فِعْلَ اَبَائِهِمْ نَجْبَا کشاده دل مشامیر بیس خادت سے انہیں راحت ہوتی ہے۔ اپنیررگوں کی خوبیوں کو اپنے لئے بھی لازی سجھتے ہیں۔

بددونوں بیتیں اس کے ایک تصیدے کی ہیں۔

ابن ایخی نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قادۃ الانصاری نے محمود بن لبید سے انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ سلمان نے کہا پھر جب میں نے بیسنا تو مجھ پر کپکی طاری ہونے گئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ العرواء کے معنی الموعدہ من البودو الا نتفاض میں ۔سردی کی کیکی یا پھریری۔

لے (الف) میں الانصاری نہیں ہے۔ (احد محمودی)

ع (الف) میں الانصاری نہیں ہے۔ (احرمحودی)۔

سے (الف) میں الا نتقاض قاف ہے ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احم محمودی)

فان كان مع ذلك عرق فهي الرحضاء و كلاهما ممدود.

''اگراس کے ساتھ پسینہ بھی ہوتو وہ رحضاء لیعنی جاڑہ ہے۔اور بیدونوں لفظ بھی الف ممرودہ ہے ہیں''۔ یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ میں اب اپنے مالک پر گر پڑوں گا پھر میں تھجور کے درخت سے نیچاتر ااور میں اس کے چھازاد بھائی ہے کہنے لگاتم کیا کہتے جموتو میرا مالک غصے ہوااور مجھے زورے ایک مکا مارااور کہا تجھے کیا کام ای لئے تو میں تیرے کام کی تکرانی کرتا رہتا ہوں۔انہوں نے کہا بیس نے کہا کچھ بھی نہیں میں نے صرف اس بات کی تقیدیق کرنی جا ہی کہ وہ کیا کہتا ہے۔انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ (سرمایه) تھا جس کومیں نے اکھٹا کررکھا تھا جب شام ہوئی تو وہ لے لیا اور اس کو لے کررسول اللہ مثالی ایک اللہ مثالی کے پاس گیا۔اور آپ قبامیں تشریف فر ماتھے۔ میں آپ کے پاس اندر گیا اور آپ ہے عرض کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نیک شخص ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے غریب ساتھی بھی ہیں جو حاجت مند ہیں میرے پاس صدقے کی بیدذ راس چیز موجودتھی میں نے آپ لوگوں کو بہنسبت دوسروں کے اس کا زیادہ مستحق سمجھا۔ كهاكه مين نے وہ چيز آپ كے نز ديك كر دى۔ تورسول الله مثال في اے اصحاب سے فر مايا" كلوا" كھاؤ اور آپ نے اپنا ہاتھ روک رکھا۔اور اس نہ کھایا۔کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک (علامت) ہے۔ پھرآ پ کے پاس سے چلا گیا۔اور پھر کچھ جمع کیا۔اور رسول الله کالی تنظیم تبدیل مکان فر ما کر مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ پھر میں آپ کے پاس آیا ور آپ ہے عرض کی میں نے آپ کودیکھا کہ آپ صدقہ تناول نہیں فرماتے ہیں اس لئے میہ مدیر آپ کے شایان شان حاضر ہے کہا کہ رسول الله ظافی آنے اس میں سے مجھ تناول فرمایا اوراپنے محابہ کو حکم دیا تو آپ کے ساتھ انہوں نے بھی کھایا تو میں نے اپنے دل میں کہا یہ دو (علامتیں) ہوئیں پھر میں رسول الله منافیقیم کے پاس آیا تو آپ بقیع الغرقد میں تھے اپنے اصحاب میں ہے ایک شخص کے جنازے کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ مجھ پرمیری دو جا دریں تھیں۔اور آپ اپنے صحابیوں کے درمیان تشریف فرما تھے میں نے آپ کوسلام کیا اور چکرلگا کرآپ کی پشت مبارک کود یکھنے گیا کہ کیا میں اس خاتم کو جس كا وصف ميرے دوست نے جھے ہے بيان كيا تھا ديكھ سكتا ہوں (يانہيں)۔ جب رسول اللَّهُ طُالْتُعْظِم نے ديكھا کہ میں آپ کے گردگھوم رہا ہوں تو آپ بجھ گئے کہ میں کسی ایسی شئے کی تحقیق کررہا ہوں جس کا وصف مجھ ہے بیان کیا گیا ہے تو آپ نے اپنی پشت مبارک سے جا در نیچ گرادی میں نے مہر نبوت دیکھی اور اس کو بہجان

ل (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ (احرمحودی)۔ ع (الف) میں ماذاتقول ماذاتقول کررہے۔ (احرمحودی)

بھی لیا اور روتے ہوئے اس کو بوسہ دینے کے لئے اس پرگراتو رسول الله مُظَافِرُ اِنْ مایا'' تعول''ہٹوتو میں ہٹ گیا۔ پھر آپ کے سامنے بیٹھا اور اے ابن عباس میں نے آپ سے اپنے واقعات اسی طرح بیان کئے جس طرح (ابھی ابھی) تم سے بیان کئے ۔ تو رسول الله مُظَافِرُ اِنْ نے پندفر مایا کہ بیدواقعات آپ کے اصحاب بھی سنیں ۔ پھرسلمان کوان کی غلامی نے مصروف رکھا یہاں تک کہ بدروا حد (کی جنگیں) بھی ان سے چھوٹ گئیں ۔ سلمان نے کہا کہ پھر مجھے سے رسول الله مُظَافِرُ اُن فر مایا۔

'' کا تب یاسلمان' اےسلمان مکا تبت کرلو (یعنی اپ مالک کو کچھودے کر آزادی حاصل کرلو) تو میں نے اپ مالک سے چالیس اوقیے (سونا) اور تین سو مجبور کے درخت اس کے لئے گڑھوں میں نصب کر کے سرسبز کر دینے کے معاوضے میں آزادی لکھوالی۔ تو رسول الله منافظی نے اپ اصحاب سے فرمایا کہ اپ بھائی کی امداد کرو۔ تو انہوں نے مجبور کے درختوں سے امداد کی ۔ کی شخص نے تمیں مجبور کے بودوں سے کی نے میں سے کی نے پندرہ سے کی نے دس سے ہرشخص جتنے اس کے پاس تھاس سے امداد کرتا تھا۔ یہاں تک کہ میرے لئے تین سو مجبور کے بودے اسلام کے تورسول اللہ منافظی نے فرمایا:

إِذْهَبْ يَا سَلْمَانُ فَفَقِّرْلَهَا ۚ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأْتِنِي ٱكُنْ آنَا أَضَعُهَا بِيَدِي.

''سلمان جاؤ اوران کے لئے گڑھے کھودواور جب (گڑھے کھوڈنے سے) فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آؤ کہ بیں خودا ہے ہاتھوں سے انہیں نصب کروں''۔

کہا کہ پھر تو میں نے گڑھے کھود ہے اور میر ہے ساتھیوں نے بھی میری امداد کی یہاں تک کہ جب
میں فارغ ہوا تو آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کوا طلاع دی۔ تو رسول اللہ مُنَافِیْنِا میر ہے ساتھ اس مقام کی
طرف تشریف لے چلے ہم کھجور کے پودے آپ کے پاس لاتے۔ اور رسول اللہ مُنَافِیْنِا اپنے ہاتھ میں سلمان کی
نصب فرماتے جاتے تھے یہاں تک کہ ہم فارغ ہو گئے۔ پس اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں سلمان کی
جان ہے اس میں سے ایک پودا بھی نہیں سوکھا۔ پس میں نے کھجور کے درخت تو اس کے حوالے کردیے۔
اب صرف جھے پر مال باقی رہ گیا۔ پھر رسول اللہ مُنَافِیْنِ کے پاس کسی کان سے مرغی کے انڈے کے برابرسونا
پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمَكَاتِبُ.

'' فاری مکاتب نے کیا کیا (یعنی اس نے اپنی مکاتبت کا معاوضه اوا کرویا یانہیں)''۔

كہاكه- پر مجھة بي كياس بلايا كيا آب فرمايا:

خُذُ هٰذِهٖ فَادِّهَا مِمَّا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ.

''اےسلمان پیلواور جوقرض تم پر ہےاس کے عوض میں پیدے دؤ'۔

کہا کہ میں نے کہایا رسول اللہ جو قرض مجھ پر ہے اس کے (لحاظ سے ) یہ کس شار میں ہوگا (لیعنی میر ا قرض تو بہت زیادہ ہے اورا سے تو اس سے بچھ نسبت (ہی ) نہیں فر مایا:

خُذُهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَيَؤُدِّي بِهَا عَنْكَ.

" بیے لے تولو۔ اللہ ای کے ذریعے تہاری طرف ہے اداکردے گا"۔

تو میں نے اس کو لے لیا۔ اور اس کو انہیں تول دیا اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جاتھ میں سلمان کی جان ہے (وہ پورا) چالیں اوقیے (تھا) پس میں نے ان کاحق پورا پوراادا کر دیا۔ اور سلمان آزاد ہو گیا۔ پھر میں رسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا تھ جنگ خندق میں آزاد ہو کر حاضر ہوا اس کے بعد آپ کی ہمر کا بی میں کوئی جنگ مجھ سے نہ چھوٹی۔

" بيلواوراس سےان كالپوراحق اداكردؤ" \_

تومیں نے اس کو لے لیا اور اس سے ان کا پوراحق ادا کر دیا جو جیا لیس اوقیے تھا۔

ابن ایخی نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے ایسے محف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ کو کیا جس کو میں جھوٹا نہیں سمجھتا اس نے عمر بن عبدالعزیز بن مروان سے روایت کی انہوں نے کہا کہ مجھ کو سلمان فاری نے روایت پنجی کہ انہوں نے جب رسول اللہ مُنافِیْرِ کُھُوا ہے حالات کی خبر سائی تو یہ کہا کہ عمور سے والے شخص نے ان سے کہا کہ تم سرز مین شام کے فلاں مقام پر جاؤ و ہاں دو جھاڑیوں کے درمیان ایک شخص ہم سال اس جھاڑی سے ذکلتا ہے اور گزرتا ہوا اس جھاڑی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بیاریوں والے اس کے رائے میں آ جاتے ہیں اور وہ جس کے لئے دعا کرتا ہے وہ شفایا تا ہے جس دین کی تم کو تلاش ہم اس جگہ آیا جس سے پوچھووہ تہمیں اس کے متعلق اطلاع وے گا ۔ سلمان نے کہا پس میں نکلا یہاں تک میں اس جگہ آیا جس جگہ کا مجھے بتادیا گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اسے بیاروں کو لے کروہاں جمع ہو گئے ہیں یہاں تک کہ وہ

اس رات ایک جھاڑی نے نکل کرگزرتے ہوئے دوسری جھاڑی کی طرف چلا۔ لوگ اپنی بیاروں کو لے کر
اس پر چھا گئے۔ دوہ جس کے لئے دعا کرتا وہ شفا پاتا۔ لوگوں نے اس کے پاس بینینے میں جھے ہے سبقت کی۔
اس لئے میں اس تک نہ پہنچ سکا۔ حتیٰ کہ دوہ اس جھاڑی میں چلا گیا۔ جس میں وہ جانا جا ہتا تھا۔ صرف اس کا
مونڈ ھابا ہر تھا۔ کہا کہ میں نے اس کو پکڑلیا تو اس نے کہا یہ کون ہا ور چیڑی جا نب متوجہ ہوا تو میں نے کہا اللہ
آپ پر دہت کرے جھے طریقہ صنیفیہ دین ابر اس بھی ہے آگاہ کے بچئے۔ اس نے کہا کہ تم اس بوچھتے ہو
جس کو آج کو کی نہیں پوچھتا۔ حرم والوں میں ہے ایک نی اس دین پر مبعوث ہوگا جس کا زمانہ تم سے تریب
ہوگیا ہے۔ تم اس کے پاس جاؤوہ تھہیں اس پر چلائے گا۔ کہا کہ پھروہ شخص اندر چلاگیا کہا کہ رسول اللہ مُلْ اللّٰہِ کے
ہوگیا ہے۔ تم اس کے پاس جاؤوہ تھہیں اس پر چلائے گا۔ کہا کہ پھروہ شخص اندر چلاگیا کہا کہ رسول اللہ مُلْ اللّٰہِ کی سے نہ میں کرسلمان سے فرمایا:

لَئِنْ كُنْتَ صَدَقْتَنِيْ يَا سَلْمَانُ لَقَدْ لَقِيْتَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ. "ا \_سلمان! الرتم في محصف عيلى ابن مريم سے ملاقات كى" ـ



## ان جارشخصوں کا بیان جو بتوں کی پوجا چھوڑ کر تلاش ادبیان میں إدھراُ دھر چلے گئے

ابن ایخی نے کہا کہ قریش ایک روز اپنی ایک عید میں اپنے بتوں میں سے ایک بت کے پاس جمع ہوئے جس کی وہ تعظیم کرتے 'اس کے لئے قربانیاں کرتے 'اس کے پاس معتلف رہتے اوراس کے گردگھو مے سے ۔ان کی بیعید ہرسال ایک روز ہوا کرتی تھی ۔ان لوگوں میں سے چارشخصوں نے تنہائی میں گفتگو کی ۔اور ایک نے دوسر سے ہے کہا کہ بچائی (کا عہد) کرواور اپنے آپس کے معاملوں کو دوسروں سے چھپاؤ ۔ ہجی نے کہا اچھا۔ یہ لوگ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوکی اور عبداللہ بن جش بن رئا ہب بن پیمر بن صبرۃ بن مرۃ بن مرۃ بن کیر بن غنم بن دودان بن اسد بن غزیمہ جس کی ماں عبداللہ بن جش بن رئا ہب بن پیمر بن صبرۃ بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی اور زید بن غرو بن فیل بن عبدالعزیٰ بن عبداللہ بن قرط بن ریا ہے کہا کہ وہ بن فیل بن عبدالعزیٰ بن عبداللہ بن قرط بن ریاح نہ بن زراح بن عدی بن کعب بن لوک تھے ۔انہوں نے ایک دوسر سے عبدالعزیٰ بن عبداللہ بن قرط بن ریاح نہ بن ریاح ہوں کے بین رائے بن عدی بن کو بین ہول کے ہیں۔ پھول کے ہیں۔ پھر کیا چیز ہے جس پر نجاست ڈالی جاتی ہے۔ نہ وہ منتا ہے نہ دیکھیا ہے۔ نہ نقصان دیتا نہ نفع بھول کے ہیں۔ پھول کے ہیں۔ پھول کے ہیں۔ پھول کے ہیں۔ پھر کیا چیز ہے جس پر نجاست ڈالی جاتی ہے۔ نہ وہ منتا ہے نہ دیکھیا ہے۔ نہ نقصان دیتا نہ نفع

پہنچا تا ہے۔ لوگوا ہے اپنے لئے کوئی دین ڈھونڈو۔ کیونکہ اللہ کی قتم تم کسی سیجے طریقے پرنہیں ہوملکوں میں طریقہ حدیفیہ دین ابراہیم کی تلاش میں پھیل جاؤ۔ پس ورقہ بن نوفل نے تو نصرانیت میں استحکام اختیار کیا۔ اور اور علماء سے علوم کہتیہ حاصل کرنے میں لگ گیا۔ یہاں تک کہ اہل کتاب کے علوم کا بڑا حصہ حاصل کرلیا۔ اور عبیداللہ بن جحش شک کی اس حالت پرجس پروہ تھا قائم رہا یہاں تک کہ اسلام اختیار کیا اور مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی جانب ایس حالت میں ہجرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ بیوی ابو نفیان کی بیٹی ام جبیہ بھی ساتھ حبشہ کی جانب ایس حالت میں ہجرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ بیوی ابو نفیان کی بیٹی ام جبیہ بھی حالت میں ہجرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ بیوی ابو نفیان کی بیٹی ام جبیہ بھی حالت میں مرکبا۔ وہ وہ وہ اس پہنچا تو نفر انیت اختیار کر کے اسلام سے الگ ہو گیا۔ اور و ہیں نفر انیت ہی کی حالت میں مرکبا۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر بن الزبیر نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عبید اللہ بن جحش جب نصرانی ہوگیا تو اس کے بعد جب رسول اللہ مَنَّا فَیْدَا اللہ مَنَّا فِیْدَا ہِمَ کے اسحاب کے پاس سے گزرتا جو و ہیں سرز مین حبشہ میں تھے۔ تو وہ اس سے کہتے۔'' فقحنا و صاصاتم''''ہم نے تو آئی تھیں کھول دیں اور تم ابھی چوندھیائے ہوئے ہو''۔

یعنی ہم نے تو بینائی حاصل کر لی اور تم بینائی کوٹٹول رہے ہواوراب تک تم نے اس کونبیں دیکھا۔اور یہ الفاظ اس لئے کہے گئے کہ کئے کا بچہ جب آئکھیں کھولنا چاہتا ہے تو وہ دیکھنے کے لئے آئکھیں نیم باز کرتا ہے۔(اورای حرکت کوصاء صاء کہتے ہیں)اور فقع کے معنی فتح کے ہیں۔

ابن آخق نے کہا کہ اس کے بعد اس کی بیوی ام جبیبہ بنت ابی سفیان ابن حرب کو اس کے بجائے رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْہِ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ

ابن آئی نے کہااورعثان بن الحویرث شاہ روم کے پاس چلا گیااورنصرا نیت اختیار کرلی اوراس کے پاس اس کی بڑی قدر دمنزلت ہوئی۔

ابن ہشام نے کہا عثان بن الحوریث کی قیصر کے پاس (رہنے یا قدرومنزلت حاصل کرنے کے متعلق) ایک قصہ ہے جس کے بیان کرنے سے مجھے اس بات نے روک دیا جس کا ذکر میں نے جنگ فجار

کے بیان میں کردیا ہے۔

ابن ایخی نے کہا اور زید بن عمرو بن نفیل نے توقف کیا تھا۔ نہ یہودیت اختیار کی (اور) نہ نفرانیت۔انہوں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا۔ بتوں مردازخون اوران ذبیحہ جانوروں سے علیحد گی اختیار کررکھی تھی جو بتوں کے پاس ذرج کئے جاتے تھے۔اورلڑ کیوں کوزندہ دفن کرنے سےرو کتے تھے وہ کہتے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں۔ان کی قوم نے ان سے کھلم کھلا مخالفت اس وجہ سے کی کہ وہ ان حالات کی عیب جوئی کرتے تھے جس حالت پران کی قوم تھی۔

ابن ایخی نے کہا مجھ سے ہشام بن عمرو نے انہوں نے والد سے اور انہوں نے اپنی والدہ اساء بنت ابی بکر انٹی ہیں تے روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل 'کو بہت بڑھا ہے کی بنت ابی بکر انٹی ہیں ہے ۔ اپنی چیٹے کو کعبہ کا سہارا دیئے ہوئے کہتے تھے اے گروہ قریش اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں زید بن عمرو کی جان ہے ۔ آج میر ہے سواتم میں کا کوئی شخص دین ابراہیم پرنہیں رہا ہے ۔ پھروہ کہتے یا اللہ اکبر میں جانیا کہ کونسا طریقہ مجھے زیادہ بہند بیدہ ہے تو ای طریقے کے موافق میں تیری پرستش کرتا ۔ لیکن مجھے اس کا علم نہیں ۔ پھراپی ہتھیلیوں پرسجدہ کرتے ۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا بیٹا سعید ابن زید بن عمر و بن نفیل اور عمر بن الخطاب جوان کے بچازا و بھائی تھے۔ دونوں نے رسول الله مَثَلَّ الْتُحَمِّمُ سے عرض کی کہ زید ابن عمر کے لئے آپ دعائے مغفرت فرما کیں۔ تو آپ نے فرمایا:

نَعُمْ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ أُمَّةً وَّاحِدَةً .

" إل (اس كے لئے دعاكى جائے گى)"۔

۔ کیونکہ وہی ایک تو اچھی حالت پر (یا ایسی حالت میں جو اکیلا ایک امت کے برابر ہو) زندہ کیا جائیگا۔زید بنعمرو بن نفیل نے اپنی قوم کے دین کوچھوڑنے اور اس دین کے ترک کرنے سے جوتکلیفیں ان کے ہاتھوں اٹھا ئیں اس کے متعلق کہتا ہے۔

میں نے لات اور عزیٰ سب کو جھوڑ دیا۔ قوت والا اور ستنقل مزاج شخص ایبا ہی کرتا ہے۔ فَلَا عُزَّى آدِيْنُ وَلَا ابْنَتَيْهَا وَلَا صَنَمَى بَنِي عَمْرِو آزُوْرُ پس میں نہ عزیٰ کی بوجا کرتا ہوں نہاس کی دونوں بیٹیوں کی اور نہ میں بنی عمر و کے دونوں بتوں کی زیارت کرتا ہوں۔

وَلَا غَنْمَا آدِيْنُ وَكَانَ رَبًّا لَنَا فِي الدُّهُو اِذْحِلْمِي يَسِيرُ اور نعنم (نامی بت) کی پوجا کرتا ہوں جواس زیانے میں ہمارا پرور دگار (سمجھا جاتا) تھا جبکہ ميري عقل كم تقي -

عَجِبْتُ وَفِي اللَّيَالِي مُعْجَبَاتٌ وَفِي الْآيَّامِ يَعُرفُهَا الْبَصِيْر مجھے تعجب ہوا۔اور دیکھوتو دن رات میں بہت ی جیرت انگیز چیز ں ہیں جن کوآ نکھوالا ہی پہچا نتا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ اَفْنَى رِجَالًا كَثِيْرًا كَانَ شَاْنَهُمُ الْفُجُوْرُ كەللەتغالى نے بہت ہے ایسے لوگوں كوفنا كر ۋالا جن كى حالت سرتايا نافر مانى تھى۔ وَ اَبْقَى آخَرِيْنَ بِبَر قُوْمٍ فَيَرْبِلُ مِنْهُمُ الطِّفُلُ الصَّغِيْر اور دوسرے بہتوں کو بعضوں کو نیکی کے سبب سے باتی رکھا کدان میں کے چھوٹے چھوٹے بیچ نشوونما یاتے اور تعدا دمیں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

وَبَيْنَا الْمَرْءُ يَعْشِ ثَابَ يَوْمَا كَمَا يَتَرَوَّحُ الْعُصْنُ الْمَطِيرُ اورا پے حال میں کہ آ دمی تھوکریں کھا تا چھرتا ہے کسی دن اس کی حالت اپسی درست ہوجاتی ہے جیسے بارش سے سرسبز وشاداب تہنی۔

وَلَكِنْ اَعْبُدُ الرَّحْمَنَ رَبِّى لِيَغْفِرَ ذَنْبِىَ الرَّبُ الْغَفُورُ لیکن میں تواینے پروردگارر حمٰن کی عبادت کرتا ہوں تا کہ میراڈھا تک لینے والا پروردگار میرے گناہ کوڈ ھا تک لے۔

فَتَقُوى اللَّهِ رَبُّكُمُ احْفَظُوْهَا مَتَى مَا تَحْفَظُو هَالاً تَبُوْرُ یس اے لوگوتم اپنے پروردگار کے تقوے کی حفاظت کروجب تم اس کی حفاظت کرو گے تو رائیگال نہ جائے گا۔

لے (الغ) میں یفتو یعنی اس حال میں کہ آ دمی ست و کابل ہوتا ہے پھر درست ہوجاتا ہے اگر اس مصرع میں ثاب کے بجائے تاب تائے مٹا آفوقانیے ہوتا تومعنی زیادہ بہتر ہوجاتے۔(احرمحودی)

تَرَى الْآبُرَارَ دَارُ هُمْ جِنَان وَلِلْكُفَّادِ حَامِيَةٌ سَعِيْرُ لَوْدَكِيمِ لِكُلُّ الْأَبُرَارَ دَارُ هُمْ جِنَان وَلِلْكُفَّادِ حَامِيَةٌ سَعِيْرُ لَوْدَكِيمِ لِكُلُّ كَنْ الْمُوسَالُ اللَّهُ وَالْ يَمُوتُوا يَلُاقُوا مَا تَضِيْقُ بِهِ الصَّدُورُ وَخِرْنَى فِي الْحَيَاةِ وَإِنْ يَمُوتُوا يَكُولُ اللَّهُ وَالْ يَلُوقُوا مَا تَضِيْقُ بِهِ الصَّدُورُ اللَّهُ وَرَنْ يَمُوتُوا يَكُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُولَ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ وَهُمْ كُنَةُ وَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَ

اورزید بن عمرو بن نفیل نے سیابیات کیے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ امیہ بن ابی الصلت کی یہ بیتیں اس کے قصیدے کی ہیں۔ بجز پہلی دو بیتوں اور پانچویں بیت اور آخری بیت کے دوسرے مصرع کے کیونکہ اس کی روایت ابن آئخق کے علاوہ دوسروں سے (کی ممٹی) ہے۔

الله الله أهدى مِدْحَتِى وَتَنَائِيًا وَقَوْلًا رَصِيْنًا لَاينِى الدَّهْرَبَاقِيًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اِلَى الْمَلِكِ الْاَعْلَى الَّذِی لَیْسَ فَوْقَهٔ اِلله وَلَا رَبُّ یَکُوْنُ مُدَانِیَا اس شہنشاہ اعظم کی جناب میں جس کے او پر کوئی معبود نہیں ہے۔ اور نہ کوئی ایسار ب ہجواس کے قریب قریب یعنی اس کی مفتیں رکھنے والا ہو۔

الّا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِيَّاكَ وَالرَّدَى فَاِنَّكَ لَا تُخْفِي مِنَ اللهِ خَافِيًا خَروارا النان اللهِ آ پكولاكت سے بچا۔ كيونكه تو الله تعالى سے كوئى بھيہ بھى جھيا نہيں سكتا۔ وَإِيَّاكَ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ غَيْرة فَ فَإِنَّ سَبِيْلَ الرَّشْدِ اَصْبَحَ بَادِيًّا (السَّنْدِ اَصْبَحَ بَادِيًّا (السَّنْدَ تَعَالَى کے ساتھا س کے غیر کو شر یک کرنے اپنے کو بچا کہ سیدھی راہ تو نمایاں ہو چی ہے۔

حَنَانَیْكَ إِنَّ الْجِنَّ كَانَتُ رَجَاءً هُمْ وَأَنْتَ اللِّهِی رَبُّنَا وَرَجَائِیَا اللهِی رَبُّنَا وَرَجَائِیَا اللهِ اللهِی اللّٰجِنَّ كَانَتُ رَجَاءً هُمْ وَالْمَانِ وَكُرْمٍ كَا طَالْبِ مُول دوسر بِ لوگول كے لئے تو جن اميدورجا كے مرجع بنے موئے ہیں اور ہم سب كا پالنے والا اور مير ب اميدورجا كا مرجع تو تو ہى ہى ہے۔

رَضِيْتُ بِكَ اللَّهُمَّ رَبًّا فَلَنْ اُرَى ادِيْنُ اللَّهُ عَيْرَكَ اللَّهُ ثَانِيًّا

یا اللہ میں تیری ربوبیت ہے راضی ہول۔ تیرے سواکسی دوسرے معبودکو برستش کے لائق مجھی نہ مجھوں گا۔

وَٱنْتَ الَّذِي مِنْ فَضُلٍ مَنِّ وَّ رَحْمَةٍ بَعَثْتَ اللَّي مُوْسَى رَسُولًا مُنَادِيًّا توی وہ ذات ہے جس نے (اپنے) بے انتہا احسان ومبر بانی ہے موی عَلائظ کی جانب (رشدو ہدایت کی ) منا دی کرنے والے پیامبر (عامل وحی فرشتہ ) کو بھیجا۔

فَقُلْتُ لَهُ يَا اذْهَبُ وَهُرُونَ فَادْعُوا اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًّا اورتونے ان ہے کہا کہ اے مویٰ تم ہارون کوساتھ لے کر جاؤ اور اس فرعون کو جوسرکش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔

وَقُولًا لَهُ آأَنْتَ سَوَّنُتَ هَذِهِ بِلاَوتِدِحَتَّى اطْمَآنَتُ كَمَاهيا اورتم دونوں اس سے دریافت کرو کہ کیا تونے اس ( زمین ) کو بغیر کسی مینخ کے قائم رکھا کہ وہ اس حالت پر برقر ارہوگئی جیسی کہ وہ (ابتہبیں نظر آ رہی) ہے۔

وَقُولًا لَهُ آأَنَّ رَفَّعْتَ هَذِهِ بِلَا عَمَدٍ آرُفِقُ إِذًا بِكَ بَانِيَا اورتم دونوں اس سے پوچھو کہ کیا تو نے اس ( آسان ) کو بے تھمبوں کے اونیجا کر دیا ہے۔ ( اگر ایای ہے) تو تو برانازک کاریگر ہے۔

وَقُولًا لَهُ آأَنْتَ سَوَّيْتَ وَسُطَهَا مَنِيْرًا إِذَا مَا جَنَّتُهَاالَّيْلُ هَادِيَا اوراس سے سوال کرو کہ کیا تونے اس (آسان) کے چیم میں روش (چاند) بنایا ہے کہ جب اس پررات جھاجاتی ہے تووہ رہنمائی کرتا ہے۔

وَقُولًا لَهُ مَنْ يُرْسِلُ الشَّمْسَ غُدُوةً فَيَصْبِحَ مَا مَسِّتُ مِنَ الْأَرْضِ ضَاحِيَا اوراس سے کہو کہ صبح سورے اس آ فتاب کوکون بھیجتا ہے جس سے زمین کے جس حصے تک روشی چینجی ہوجاتا ہے۔

وَقُولًا لَهُ مَنْ يُنْبِثُ الْحَبِّ فِي النَّراى فَيُصْبِحَ مِنْهُ الْبَقْلُ يَهْتَزُّ رَابِيًا اوراس سے کہودانے کو سیلی مٹی میں کون اگاتا ہے کہ اس سے ساگ یات لہلہاتی ہوئی اجر آتی

ہے۔ وَيُخْرِجْ مِنْهُ حَبَّهُ فِي رُوُّوْسِهِ وَفِي ذَاكَ آيَاتٌ لِّمَنْ كَانَ وَاعِيَا اوران ترکاریوں میں سے ان کے سروں پراس کے بیج نکل آتے ہیں۔ غور کرنے والے کے

لئے ان چیز وں میں (ہزاروں) نشانیاں ہیں۔

فَوَّبُ الْعِبَادِ الَقِ سَيْبًا وَرَحْمَةً عَلَى وَبَادِكَ فِي نَبِّى وَمَالِيَا اللهِ الْعِبَادِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اورزید بن عمرونے اپنی عورت صفیہ بنت الحضری پر غصہ ہوتے ہوئے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الحضر می کا نام عبداللہ بن عباد بن اکبر انھا جو بی صدف میں کا ایک شخص تھا اور الصدف کا نام عمرو بن ما لک تھا جو بی السکون بن اشرس بن کندی میں کا ایک شخص تھا کہا جا تا ہے کہ کندۃ بن تور بن مرتبع بن عفیر بن عدی بن الحارث بن المرۃ بن ادو بن زید بن مہتع بن عمرو بن عریب بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا تھا۔اور بعض کہتے ہیں کہ مرتبع بن ما لک بن زید بن کہلان بن سبا۔

ابن ایخی نے کہا کہ زید بن عمر نے مکہ ہے نکل جانے کا (اس لئے) ارادہ کرلیا تھا۔ کہ طریقہ حدیفیہ دین ابراہیم مالی طلب میں مسافروں کی طرح گھومتار ہے۔اورصفیہ بنت الحضر میہ کی بیرحالت تھی کہ جب اس کو دیکھتی کہ سفر کرنے کا ارادہ کر چکا ہے اور نکلنے کے لئے تیار ہو گیا ہے تو الخطاب بن نفیل کواس کی اطلاع کر دیتی ۔اپن تو م کے دین کو چھوڑ نے پروہ الحلاع کر دیتی ۔اپن تو م کے دین کو چھوڑ نے پروہ اسے ہمیشہ لٹا ڈاکرتا اور الخطاب نے صفیہ کواس کے پیچھے لگا دیا تھا اور کہ دیا تھا کہ جب تو اسے اس کا م کا ارادہ کرتے دیکھیے تو جھے اس کی اطلاع کر دیا کر۔تو اس وقت زید بن عمرو نے یہ بیتیں کہیں۔

لے (بج د) میں بن اکبرنیں ہے۔(احد محمودی) ع (الف) میں نہیں ہے۔(احد محمودی) لَا تَحْبِسِيْنِي فِي الْهُوَا نِ صَفِيَّ مَا دَاْبِي وَدَاْبُهُ وَكَابُهُ الْهُوَا نِ صَفِيَّ مَا دَاْبِي وَدَاْبُهُ اللهُوَا نِ صَفِيهِ مُحِي ذَلَت مِي نَه روك ركوميري حالت كواس كي حالت ہے كيا نبعت ہے۔ النّي إِذَا خِفْتُ الْهُوَا نَ مُشَيَّع ُ ذُلُلُ رِكَابُهُ إِيّ الْهُوَا نَ مُشَيَّع ُ ذُلُلُ رِكَابُهُ عِلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا مُولِ اور اس كے لئے سوارياں محمے كى ذلت كا خوف ہوتو ميں (اس كا) بيچها كرنے والا ہوں اور اس كے لئے سوارياں (مجھے) آسانی سے ل جانے والی موجود ہیں۔

دُعُمُوْصُ اَبْوَابِ الْمُلُو كِ وَجَائِبٌ لِلْخَوْقِ نَابُهُ مِن اللهِ وَجَائِبٌ لِلْخَوْقِ نَابُهُ مِن بادشاہوں كے دروازوں كا كيڑا ہوں اور وسيع ميدانوں كى مسافت طے كرنے والى اونٹنياں موجود ہیں۔

قطّاع السباب تلذِلُ بِغَيْرِ اَقُوانِ صِعَابُهُ میں راستوں کا ایباقطع کرنے والا ہوں کہ دشوارگز ارراہیں بھی بغیر کسی ساتھی کے (میرے لئے) آسان ہوجاتی ہیں۔

وَاَخِى ابْنُ ابْنِي أُمِّى ثُمَّ عَمِّ عَمِّ مِي لَا يُوَاتِيْنِي خِطَابُهُ اس كَى بات مجھ ہے موافقت نہيں كرتى حالانكہ وہ ميرى ماں كا بيٹا (مادرى بھائى) بھى ہے اور ميرا چيا بھى ۔

وَإِذَا يُعَاتِبُنِي بِسُوْ ءِ قُلْتُ اعَيَانِي جَوَابُهُ اور جب وہ بری طرح مجھ پر عصر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے جواب نے مجھے عاجز کر دیا ہے لیعن میں اس کا جواب ہیں دیتا۔

وَلُوْا اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ

ابن الحق نے کہا۔ زید بن عمر و بن نفیل کے بعض گھر والوں سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ زید جب مجد کے اندر کعبة کے سامنے جاتا تو کہتا۔

لَيُّكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا ورِقاعُدْتُ بِمَا عاذبه ابراهيم مستقبل الكعبة.

'' بجزوانکسار کے ساتھ حاضری غلامانہ ذلت کے ساتھ حاضری واقعی تیرے ہی در بار کی حاضری کے بین اس ذات کی بناہ کا طالب ہوں جس کی بناہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ابرا ہیم نے طلب کی مختی''۔ اور وہ کھڑا ہوا کہہ رہا تھا۔

اَنفِی لَكَ اللَّهُمَّ عَانِ رَاغِمُ مَهُمَا تُحَشِّمْنِی فَایِّی جَاشِمُ یا الله میری تاک تیرے لئے ذلت کے ساتھ مٹی کورگز رہی ہے۔ (میں تیرے سامنے سربسجدہ ہوں) جو جو تکلیفیں تو مجھ پر ڈالے میں ان کو ہر داشت کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔

الْبِوَّا بِعٰی لَا الْخَالَ لَيْسَ مهَجرِّ كمنِ قال ميں نَبِي كا رہوں تكبر كانبيں۔وطن كا چھوڑنے والا دو پہر میں آرام سے سونے والے كاربیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔

کہا (ابن ہشام نے) کہ الغاظ' مستقبل الکعبة "کعبد کی جانب مند کیا ہوا" کی روایت بعض الل علم نے کی ہے۔

ابن ایخی نے کہا۔ زید بن عمر و بن نفیل نے (پیھی) کہا ہے۔

وَاَسْلَمْتُ وَجُهِی لِمَنْ اَسْلَمَتْ لَهُ الْآرُضُ تَحْمِلُ صَخُرًا ثِقَالَا مِن اَسْلَمْتُ لَهُ الْآرُضُ تَحْمِلُ صَخُرًا ثِقَالَا مِن فَا إِنْ كُرُون اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

دَحَاهَا فَلَمَّا رَآهَا اسْتَوَتْ عَلَى الْمَاءِ اَرْسِيَ عَلَيْهَا الْجِبَالَا السَّوَارِهِ عَلَيْهَا الْجِبَالَا السَّعَالِ السَّعَارِ السَّوارِ السَّوارِ السَّوارِ السَّوارِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَاسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ اَسْلَمَتْ لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَذْيًازَ لَالَا

میں نے اس ذات کے آگے اپناسر جھکا دیا جس کے آگے صاف میٹھا پانی اٹھانے والے بادلوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔

اِذَاهِی سِیْقَتُ اِلٰی بَلْدَةٍ اَطَاعَتُ فَصَبَّتُ عَلَیْهَا سِجَالَا جب وہ (بادل) کس سرزمین کی طرف ہائے گئے تو انہوں نے اطاعت کی اور اس پر (ان گئت) ڈول انڈیل دیے۔

الخطاب نے زید کو بہت تکلیف دی یہاں تک کہان کو مکہ کی سطح مرتفع کی جانب شہر بدر کر دیا وہ مکہ کے مقابل حرامیں اثر پڑے اور خطاب نے ان کے پیچھے قریش کے نوجوانوں اور جاہلوں کولگا دیا۔ اور ان سے کہد دیا کہ اس کو مکہ میں داخل ہونے نہ دو۔ بس وہ مکہ میں چوری چھے کے سوا داخل نہ ہوتے اور جب ان میں کہد دیا کہ اس کو فکہ میں داخل ہونے اور جب ان میں سے کسی کو اس کی خبر ہوتی تو وہ الخطاب کو خبر کر دیتے اور وہ سب مل کر انہیں وہاں سے نکال دیتے اور انہیں تکلیفیں پہنچاتے کہ کہیں وہ ان کا دین نہ بگاڑ دیں اور کہیں ان میں سے کوئی الگ ہوکر ان کا بیرونہ ہوجائے۔ کہیں وہ ان کا دین نہ بگاڑ دیں اور کہیں ان میں سے کوئی الگ ہوکر ان کا بیرونہ ہوجائے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت وحرمت بیان کرتے ہوئے اپنی تو م کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کی حرمت کا یاس نہیں کیا تھا انہوں نے کہا۔

لَاهُمَّ إِنِّى مُخْرِمٌ لَا حِلَّهُ وَإِنَّ بَيْتِى اَوْسَطَ الْمَحِلَّهُ عِنْدَ الصَّفَا لَيْسَ بِذِي مَضَلَّهَ عِنْدَ الصَّفَا لَيْسَ بِذِي مَضَلَّهَ

یا اللہ میں حرم کوحرم بچھنے والا ہوں' اس کی حرمت تو ڑنے والانہیں ہوں میرا گھرمحلّہ کہ چھ میں صفا کے پاس ہے۔ کے پاس ہے۔ گمراہ کن مقام نہیں ہے۔

پھروہ دین ابراہیم علیہ السلام لی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے رہبان احبار' علاء اور نصاری کے مثام نوں دوڑ دھوپ مثام نوں ہوئے ہوئے ہوئے موصل اور الجزیرہ تک پہنچ گئے۔ پھر آ کرشام کے تمام مقاموں میں دوڑ دھوپ کی یہاں تک کہ سرز مین بلقاء کے مقام مفعہ میں ایک راہب کے پاس پہنچ ۔ جس کے پاس ان کے دعوے کی یہاں تک کہ سرز مین بلقاء کے مقام مفعہ میں ایک راہب کے پاس پہنچ ۔ جس کے پاس ان کے دعوے کے لحاظ سے نصر انیوں کا انتہائی علم تھا۔ اس سے انہوں نے ابراہیم دین کے طریقہ حفیہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا تم ایسے دین کی تلاش میں ہوجس پر چلانے والاتم کو آج کل کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن ایک نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے جس کا ظہور تمہارے انہیں شہروں میں ہوگا جن سے تم نکل آئے ہو۔ وہ دین ابراہیم صفیفیہ پر مبعوث ہوگا۔ پس تم انہیں شہروں میں جابسو۔ کیونکہ وہ اب مبعوث ہونے کو ہے۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔

اوروہ یہودیت اورنفرانیت کا اندازہ تو کر بی چکے تھے۔اوران میں ہے کوئی بھی انہیں بہند نہ آیا تھا۔اس کئے وہ وہ ہاں سے فورا مکہ کے اراد سے نکلے۔ جب اس راہب نے ان سے مذکورہ باتیں کیں۔ اور جب وہ بن مخم کی بستیوں میں پہنچے تو ان لوگوں نے حملہ کر کے انہیں قبل کر ڈ الا ورقة بن نوفل بن اسد نے ان کا مرشیہ کہا۔

رَشِدُتَ وَٱنْعَمْتَ ابْنَ عَمْرُو وَإِنَّمَا تَجَنَّبُتَ تَنُّوْرًا مِنَ النَّارِ حَامِيًا اللهُ وَ ابْنَ عَمْرُو وَإِنَّمَا اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

بِدِیْنِكُ رَبًا لَیْسَ رَبُّ کَمِنْلِهٖ وَتَرَکِكَ اَوْنَانَ الطَّوَاغِی کَمَاهِیَا تیرے اس پروردگار کا دین اختیار کرنے کے سبب سے جس کا کوئی مثل نہیں اور سرکشوں کی مورتوں کو اس کر ذلیل) حالت پرچھوڑ دیئے کے سبب سے جس حالت میں کہ وہ تھیں تو نے جات یائی۔

وَ إِذْرَاكِكَ اللِّهِيْنَ اللَّذِي قَدُ طَلَبْتَهُ وَلَمْ تَكُ عَنْ تَوْجِيْدِ رَبِّكَ سَاهِيَا جَسَى لَوْ الدِّيْنَ اللَّذِي قَدُ طَلَبْتَهُ وَلَمْ تَكُ عَنْ تَوْجِيْدِ رَبِّكَ سَاهِيَا جَسَى لَوْ عَلَاثُ مِينَ تَفَاسِ مِينَ تَفَاسِ مِينَ قَالَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

فَاصُبَحْتَ فِی دَارِ کَرِیْم مُقَامُهَا تُعَلِّلُ فِیْهَا بِالْکَرَامَةِ لَاهِیَا پِی نَوایے گھر میں جا پہنچا جہاں کا رہنا عزت ہے۔ جہاں اعزاز کے ساتھ تمام چیزوں سے بے فکر ہوکر (این کوششوں کا) پھل یا تارہے گا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) پہلی دو بیتیں امیہ بن ابی الصلت کے قصیدے میں بھی روایت کی گئی ہیں۔ آخر کی بیت بھی اس کے قصیدے کی ہے اور او ٹان الطّواغی جس بیت میں ہے اس کی روایت ابن آئی سے نہیں بلکہ دوسروں سے ہے۔



#### انجيل ميں رسول الله مَا الله عَلَيْهِم كَي صَفْتَيْنِ

اور مخمناسریانی زبان میں محمد (کا ہم معنی) ہے اور روی زبان میں برقلیطس کے کا تیجائے۔

(اس عہد کا ذکر جواللہ عزوجل نے اپنے رسول کے متعلق تمام انبیاعلیہم السلام اجمعین سے لیا)۔

(زہری نے) کہا کہ ابو محمد عبد الملک بن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد اللہ بکائی نے محمد بن آخل مطلبی سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب محمد رسول اللہ مکا تیجائے پالیس سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم کے لئے رحمت اور تمام لوگوں کے لئے بشارت و سے والا بنا کر مبعوث فر ما یا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے جس کو آپ سے پہلے مبعوث فر مایا ۔ آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تقد این کر جولوگ کے جا کھوں کے مقابل آپ کی امداد کرنے کا وعدہ لے لیا تھا۔ اور ان سے یہ میں وعدہ لیا تھا کہ ان پر جولوگ ایمان لائیں اور ان کی تقد بین کریں ان تک بھی یہ بات پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ایمان لائیں اور ان کی تقد بین کریں ان تک بھی یہ بات پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ایمان لائیں اور ان کی تقد بین کریں ان تک بھی یہ بات پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ایمان لائیں اور ان کی تقد بین کریں ان تک بھی یہ بات پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ایمان لائیں اور ان کی تقد بین کریں ان تک بھی یہ بات پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ویا

ل (الف) من بيس ب\_ (احرمحودي)\_

ع (بج د) میں روح القدس ہے اور الف میں روح القسط ہے بعنی انصاف کی روح \_ (احم محمودی) سے خط کھیدوالغاظ (الف) میں نہیں ہیں \_ (احم محمودی) \_

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتَكُمْ مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُومِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ اَ أَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ اِصْرِى (اَى ثِقُلَ مَا حَمَلُتُمْ مِنْ عَهْدِيْ) قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَآنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

''اس وقت کو یا دکرو) جب اللہ نے انبیا ہے پکا وعدہ لیا (اوران الفاظ میں تھم دیا کہ اے نبیو)
میں نے تم کو جو کتاب و حکمت دی ہے (تو اس کا مقتضی ہے ہے کہ) پھر تمہارے پاس کوئی رسول
اس چیز کی تقد بی کرنے والا جو تمہارے ساتھ ہے آئے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے۔ اور
ضرور اس کی مدد کرو گے۔ پھر فر مایا کیا تم نے اس کو تشکیم کیا اور میرا عہد (یا میرے عہد کا بار
اٹھایا) قبول کرلیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تشکیم کیا۔ فر مایا تو گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ
گواہوں میں سے ہوں'۔

غرض الله تعالیٰ نے تمام نبیوں ہے آپ کی تقید لیں اور آپ کے مخالفوں کے مقابلے میں آپ کی امداد کا عہد لیا اور انہوں نے اس عہد کوان لوگوں تک پہنچادیا جوان دونوں کتاب والوں (لیعنی اہل انجیل اور اہل توریت) میں سے ان انبیا پر ایمان لائے اور ان کی تقید بی کی تھی۔

## ان سیج خوابوں کابیان جس سے نبی منگانی اُن کی نبوت کی ابتدا ہوئی

ابن آخق نے کہا کہ زہری نے عروۃ بن زبیر کی روایت کا ذکر کیا ہے جس کو انہوں نے عائشہ فی ایش اللہ منافی من رہے سے زیادہ لیند بدہ ندرہی تھی۔

#### يقرون اور درختون كانبي مثلاثية كوسلام كرنا

ابن الحقّ نے کہا کہ مجھ سے عبد الملک بن عبد الله بن الى سفيان ابن العلاء بن جارية الثقفى نے جو

#### الرسان شام جه صداة ل

خوب یا در کھنے والے تھے 'بعض اہل علم سے روایت کی رسول اللّہ کا ٹیٹے جب رفع حاجت کے لئے نکلتے تو دور چلے جاتے اور کھی گھاٹیوں اور واویوں کے اندر پہنچ جاتے اور جس پھر اور در دفت کے پاس سے آپ گذرتے وہ اسلام علیک یا رسول اللّہ کہتا ۔ راوی نے کہا کہ رسول اللّه کہتا۔ والی نے ہاکی اور پھے توجہ فرماتے۔ درختوں اور پھر وں کے سواکس کونہ و کھتے (غرض اس حالت پرآپ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک اللّه تعالیٰ نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے میں بمقام حراء جریل پرآپ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک اللّه تعالیٰ نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے میں بمقام حراء جریل آپ اور اللّه تعالیٰ کے پاس سے آپ کے اعز از واکرام کی وہ عظمت وہ شان والی چیز لائے جس کوسب جائے ہیں۔

## جبرئيل علائلاً كة نے كى ابتدا

ابن الحق نے کہا مجھ ہے آل زبیر کے غلام وہب بن کیسان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الزبیر کو کہتے ساوہ عبید بن عمر بن قادة اللیثی ہے کہتے تھے کہا ہے عبیدرسول الله مثل الله علیہ الله علیہ الله ما آئے تو نبوت کی ابتدا کا ظہور کس طرح ہوا۔ راوی نے کہا کہ میں موجود تھا۔ تو عبید خب جبر ئیل علیہ السلام آئے تو نبوت کی ابتدا کا ظہور کس طرح ہوا۔ راوی نے کہا کہ میں موجود تھا۔ تو عبید نے عبداللہ بن زبیراور ان لوگوں سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول الله مثل الله مثل ایک مہینہ حراء میں اعتکا فی کیا کرتے تھے۔ اور بیر (بات) ان (عادتوں) میں سے تھی جس کو جا ہلیت میں بھی قریش عبادت کے طور یر (تخن کے کیا کہ ورکنٹ کے معنی تیمر (نیکی ) کے ہیں۔

ابن آئی نے کہا کہ ابوطالب کہتے ہیں۔

وَتَوْدِوَ مَنْ اَرْسَلَى ثَبِيْرًا مَكَانَةُ وَرَاقٍ لِيَرْقَى فِي حِرَاءٍ وَنَاذِلِ اورجَلِ ثُورِي لِيَاه لِيتَامِوں) جس نے کوہ مبیر کواس کی جگه نظر اورجل ثورکی (پناه لیتاموں) جس نے کوہ مبیر کواس کی جگه نظر انداز کر دیا اور چڑھنے والے اور اتر نے والے کی (پناه لیتاموں) جوکوہ مبیر سے اس لئے اتر تا ہے) تا کہ کوہ حراء پر۔

الف) من بيس -

ع اصل میں اعتکاف کالفظ نہیں ہے بلکہ' یجاور' ہے جس کے معنی تقریباً اعتکاف ہی کے ہیں۔فرق مرف اتنا ہے کہ اگر کوئی
دنیا کے مشغلے چھوڑ کر مبحد میں جیشے تو اس کواعتکاف کہا جاتا ہے۔اور مبحد کے علاوہ کسی دوسری جگہ جیشے تو اسے مجاور ۃ کہتے ہیں
یعنی اعتکاف کے لئے مبحد کی شرط ہے اور مجاور ۃ کے لئے مبحد کی شرط ہیں چونکہ اردو میں مجاور ۃ کالفظ مستعمل نہیں ہے۔اس
لئے میں نے اعتکاف کالفظ استعمال کیا ہے تا کہ عام نہم ہو۔ (مترجم از سہلی)

-2602

ابن ہشام نے کہا کہ عرب تحنث وتحنف دونوں لفظ استعال کرتے ہیں اوران دونوں لفظوں ہے ان کی مراد صیفیہ اختیار کرنا (ہی) ہوتی ہے۔وہ نے کوٹے سے بدل دیتے ہیں۔جس طرح جدف اور جدث دونو لفظول ہے مراد قبر ہوتی ہے۔رؤبۃ العجاج نے کہا ہے۔

"لوكان احجارى مع الاجداف" "الرير عيقر قبرول كرماته موت".

اجداف ہے مراداجداث ہے جس کے معنی قبریں ہیں۔ یہ بیت اس کے بحر جز کے قصیدے میں کی ہے۔ اور ابوطالب کی بیت بھی ان کے ایک تھیدے میں کی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ اس کے موقع پر کروںگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ابوعبیدہ نے کہا کہ عرب ٹھ کے بجائے فعر کہتے ہیں اور ٹے کو فیے سے بدل دیے ہیں۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ عبیدہ نے مجھ سے کہا کہ رسول الله منا ال ای مہینے ہرسال اعتکا ف فر ماتے اور جومسکین آتا اسے کھا تا کھلاتے اور جب رسول اللّٰدمَنْ فَیْزِ آمایے اس مہینے کا اعتكاف بورا فرماليتے اورلو منے توایئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے كعبۃ الله كاسات باريا اللہ جس قدر جا ہتا طواف فرماتے اس کے بعدایے گھر لوٹے۔ یہاں تک کہ اس سال جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فر مایا۔ جب وہ مہینہ آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کوسر فراز فر مانے کا ارادہ فر مایا اور وہ مہینہ رمضان كا تھا تو جس طرح رسول الله مَا لَيْنَا الله عَالَيْ اعتكاف كے لئے لكلاكرتے تقے حراء كى جانب فكے اور آپ كے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی تھیں۔ یہاں تک کہ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کورسالت سے سرفراز فر مایا اور اس کے ذریعے بندوں پررخم فر مایا۔ جبرئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تھم لئے ہوئے آئے۔ رسول الله مَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا ما يا:

ل مذكور وبالاشعر كے سمجھانے كے لئے سبلى نے ابن عبدالبركايہ بيان لكھا ہے كہ كو وحراء حرم كے ان بہاڑوں ميں ہے جس نے رسول اللہ یرے اتر جائے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں آ ہے مجھ برتل نہ کردیئے جائیں کہ مجھ بربھی عذاب ہوگا۔ (مترجم ازسیلی )۔ ع اس معرع كاما قبل اور ما بعد كيا بنبيل ملا - اس لئے اس كا مطلب بھى سمجھ ميں نه آيا ـ

سے (الف) من بیں ہے۔ (احرمحودی)

فَجَاءَ نِي جِبْرِيلُ وَآنَا نَائِمٌ بِنَمَطٍ مِنْ دِيبًاجٍ فِيْهِ كِتَابٌ.

''میرے باس جرئیل اس وقت جب میں سور ہاتھا۔اورا یک رکیٹی کیڑ الائے جس پر پچھاکھا تھا''۔

فَقَالَ: اقْرَأْ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقْرَا أُقَالَ: فَغَتَنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقُرا اللَّهُ قَالَ: فَغَتَنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنت أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأ قَالَ: قُلْت مَاذَا ۚ أَقْرَا ؟ قَالَ: فَغَتَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: أَقْرَا ۗ قَالَ فَقُلْتُ: مَاذَا أَقْرَا مَا أَتُولُ ذَٰلِكَ إِلَّا افْتِدَاءً مِنْهُ أَنْ يَعُودَ لِي بِمِثْل مَا صَنَعَ بِي فَقَالَ: اقْرَأُ باسم رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ إِقُرا وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ. " كيركها يرصية فرمايا ميس نے كها ميں بره هانبيس كرتا (لعني مجھے بردهنانبيس آتا) تو انہوں نے مجھےاس (کے پڑھنے) پرمجبور کیا یا تک کیا (یا مجھےاس کے لئے پکڑ کر بھینیا) یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہایٹ سے پھر میں نے کہا میں پڑھا نہیں کرتا۔ فرمایا پھرانہوں نے مجھے اس (کے پڑھنے) پرتنگ کیا (یا مجھے بھینیا) یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے۔ پھر مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کہا پڑھئے۔فرمایا میں نے کہا کیا پڑھوں فر مایا۔ پھرانہوں نے مجھے تک کیا (یا بھینجا) حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے پھرانہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے فرمایا میں نے کہا کیا پڑھوں میں یہ بات صرف اس لئے کہدر ہاتھا کہ اون سے جھوٹ جاؤں کہ کہیں پھروییا ہی نہ کریں جیسا انہوں نے (پہلے) میرے ساتھ کیا تھا۔ پھرانہوں نے کہا۔ایے پروردگار کے نام سے پڑھئے جس نے تخلیق کی یا اندازہ کیا (اور )انسان کوذرای چیز ہے یا ایک تعلق کی وجہ ہے یا بستہ خون ہے یا جونک کی سی شكل سے پيدا كيا۔ پڑھئے آپ كا پروردگارتو بڑى شان دالا ہے۔جس نے قلم كے ذريع تعليم دی انسان کووہ یا تیں سکھلا کیں جن ہےوہ نا واقف تھا''۔

﴿ فَقَرَاتُهَا ثُمَّ النَّهَى فَانْصَرَفَ عَنِى وَهَبَبْتُ مِنْ نَوْمِى فَكَانَّمَا كُتِبَتْ فِى قَلْبِى كِتَابًا قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنِتُ فِى قَلْبِى كِتَابًا قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِى وَسَطٍ مِنَ الْجَبَلِ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَإِنَا جِبْرِيْلُ فِى صَوْرَةٍ رَجُلٍ رَسُولُ اللهِ وَإِنَا جِبْرِيْلُ فِى صَوْرَةٍ رَجُلٍ رَسُولُ اللهِ وَإِنَا جِبْرِيْلُ قَالَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ انْظُرُ فَإِذَا جِبْرِيْلُ فِي صَوْرَةٍ رَجُلٍ

صَافِ قَدَمَيْهِ فِي أَفَقِ السَّمَاءِ يَعُولُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَآنَا جِبْرَئِيلُ قَالَ فَوَقَفْتُ انْظُرُ فِي اللّهِ فَمَا اتَّكَثَّمُ وَمَا اتَّاكَّرُ وَجَعَلْتُ أَصَرِّفُ وَجَهِيْ عَنْهُ فِي آفَاقِ السَّمَاءِ قَالَ فَلاَ انْظُرُ فِي اللّهِ فَمَا اللّهِ فَا اللّهُ فَمَا اللّهِ فَمَا اللّهِ فَمَا اللّهِ فَمَا اللّهِ فَا اللّهُ لَقَلْ بَعَثْتُ رَسُلِمْ فِي طَلّبِكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَةَ وَرَاجَعُوا اللّهِ فَي طَلّبِكَ حَتَّى بِلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَجَعُوا اللّهِ فَي طَلّبِكَ حَتَّى بِلَغُوا عَلَى مَكَةً اللّهُ فَقَالَتُ اللّهِ اللّهُ لَقَلْ بَعَثْتُ رُسُلِمْ فِي طَلّبِكَ حَتَّى بِلَغُوا عَلَى مَكَةَ وَرَجَعُوا اللّهِ فَقَالَتُ يَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

'' پھر میں نے انہیں پڑھااور پھریہ بات ختم ہوگئ تو وہ میرے پاس سے چلے گئے۔اور میں اپنی نیندے بیدار ہو گیا اور کو یاوہ میرے دل میں اچھی طرح لکھا تھا فر مایا۔ پھر میں نکلا یہاں تک کہ جب میں بہاڑ کے وسط میں تھا تو ایک آ وازئی وہ آ واز کہدر ہی تھی اے محمد آ ب اللہ کے رسول ہیں اور میں جرئیل ہوں فرمایا۔تو میں نے ویکھنے کے لئے اپنا سرآ سان کی جانب اٹھایا تو کیا د کھتا ہوں کہ آسان کے کنارے پرایک آ دمی کی شکل میں جرئیل ہیں جن کے یاؤں صاف ہیں وہ کہدرہے ہیں اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جرئیل ہوں فر مایا میں ان کی طرف د کھتا کھڑارہ گیا نہ آ گے بڑھتا ہوں نہ چھچے ہٹا ہوں اور میں اپنی توجہان کی جانب سے پھیر کر آسان کے کنارے ڈال رہا ہوں۔ فرمایا تو آسان کے جس کونے میں نظر ڈالتا ہوں تو انہیں کو ای حالت میں دیکھتا ہوں پس میں ای حالت میں کھڑا ہو گیا نہاہے سامنے کی جانب بڑھتا ہوں اور ندایے چھے کی طرف لوٹا ہوں یہاں تک کہ میری تلاش میں خدیجہ نے اپنے آ دمی جھیج تو وہ مکہ کے بلندمقام تک پہنچے اور پھروہ واپس ہو گئے اور میں اپنی ای جگہ تھا پھروہ (جرئیل) میرے یاس سے چلے گئے اور میں بھی اپنے گھر والوں کی طرف چلا آیا۔ یہاں تک کہ خدیجہ کے یاس پہنچا۔تو ان کے زانو کے پاس بیٹھ گیا۔اوران کی طرف جھک پڑا تو انہوں نے کہا اے ابوالقاسم آپ کہاں تھے۔اللہ کوشم میں نے آپ کی تلاش میں اینے آ دی بھیجے یہاں تک کہوہ مکہ کے بلند حصہ تک پہنچ کرمیری طرف واپس بھی آ گئے۔ پھر میں نے ان سے اس چیز کا بیان کیا جو میں نے دیکھا تھا تو انہوں نے کہا اے میرے چیا کے فرزند خوش ہو جائے اور ٹابت قدمی اختیار فرمائے متم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے۔ بے شک میں اس

بات کی امیدرکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہول گئے'۔

بھروہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے کپڑے بہن لئے اورور قد ابن نو فل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی کی جانب چلی تئیں جوان کے جیازاد بھائی تھے۔اورورقہ نے دین نصرانی اختیار کررکھا تھااور کتابیں پڑھی تھیں اور توریت وانجیل والوں کی باتیں سنتے رہے تھے پھر جناب خدیجہ نے ان سے وہ سب باتیں بیان کیں جن کے دیکھنے اور سننے کی خبر رسول الله منافقیم نے دی تھی ۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا۔ قد وس قد وس یا ک ہے یاک ہے تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے۔اے خدیجہا گرتو نے جمجھ سے بچے کہا ہے تو ناموں اکبر جومویٰ کے پاس آیا کرتا تھاوہ ان کے پاس آپہنچا۔اور بے شک وہ اس امت کے نبی ہیں تم ان سے کہددو کہ ثابت قدمی اختیار کریں۔تو خدیجہ رسول الله منگافیوم کی جانب لوٹ آئیں۔اور آپ سے ورقہ بن نوفل کی باتیں بیان کیں پھر جب رسول الله مَنْ اللَّهِ أَنْ اپنااعتكاف بورا فر ماليا تولوثے اور ويبا ہى كيا · جیسا آپ کیا کرتے تھے کہ تعبۃ اللہ ہے ابتدا کی ۔اس کا طواف فر مایا۔ تو ورقہ بن نوفل آپ ہے اس حالت میں ملے کہ آپ تعبۃ اللّٰہ کا طواف فر مارے تھے تو کہااے میرے بھائی کے بیٹے جو کچھتم نے دیکھااور سناوہ مجھ سے تو بیان کرو۔رسول اللہ منا ﷺ نے ان سے بیان فر مایا تو ورقہ نے کہااس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آ ب اس امت کے نبی ہیں۔ بے شک آ ب کے پاس وہ ناموس اکبرآ گیا جومویٰ کے پاس آتا تفا۔ اور اب آپ کو جھٹلایا جائے گا اور آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی اور آپ کو خارج البلد کیا جائے گا اور آپ سے جنگ کی جائے گی اور اگر مجھے وہ دن نصیب ہوتو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ پھرانہوں نے ا پنا مرجھایا اور آپ کے تالوکو بوسہ دیا پھررسول الله مظافیر الله عالی نظریف لائے۔ (یہاں سے روایت کا تھوڑ اُحصہ بمصالح خاص مذف کیا گیا ہے)۔

## قرآن کے اتر نے کی ابتداء

ابن اسخق نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَا کُالِیُو کِم پروحی کے نا زل ہونے کی ابتداء ماہ رمضان میں ہوئی اللّٰہ عز وجل فر ما تا ہے:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي النَّزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَيَتِنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ "رمضان وه مهينه ہے جس ميں قرآن لوگوں كے كئے (سرتاسر) ہداييت بناكر اور (حق كو باطل سے) متازكر نے والى اور راستہ بتانے والى روشن دليلوں كے ساتھ اتارا گيا"۔ 

#### اورالله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ حُمْ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُغْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِينَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴾

" حم روش کتاب کی قتم ہم نے اے مبارک رات میں اتارا ہے۔ بے شہرہ ہم (برے انجام ے) ڈرانے والے رہے ہیں۔ اس (رات) میں حکمت والی ہرایک الی بات جو ہمارے پاس کی ہوتی ہے واضح اور متاز کر دی جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے بیام بھیخے والے ہی رہے ہیں'۔

#### اورالله تعالى في فرمايا:

﴿ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَعَى الْجَمْعَانِ ﴾

"اگرتم الله اوراس چیز پرایمان لائے ہوجس کوہم نے اپنے بندے پرامتیاز کے روز۔جس روز
دو جماعتیں مقابل ہوگئ تھیں۔ تازل فر مایا (تو جان لو کہ غنیمت کے احکام مذکور و بالا ہیں اوراس کی تعمیل کرو)"۔

اوران ( دونوں جماعتوں ) ہے مرادرسول اللّه مُنَافِیْتِیْمُ اورمشر کوں کا بدر کے روز کا مقابلہ ہے۔ ابن اسخق نے کہا کہ مجھ ہے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین منی ہونونہ نے بیان فر مایا کہ رسول اللّه مُنَافِیْتِیْمُ اور مشر کوں کا مقابلہ مقام بدر میں جمعہ کے روزستر ہ رمضان کی صبح میں ہوا۔

ابن ایخی نے کہا پھررسول اللہ مُظَافِیْدِ کی جانب وحی آتی رہی اور آپ اللہ پرایمان رکھنے والے اور جو
کچھاس کی جانب سے آپ برآیا۔ اس کو بچا جانے والے تھے۔ آپ نے اس کو اپنی پوری توجہ سے تبول
فر مایا۔ اور جو باراس کی جانب سے آپ برڈ الا گیا اس کو با وجود بعض لوگوں کی رضا مندی اور بعض لوگوں کی
ناراضی کے برداشت فر مایا قوم کے اس مخالفانہ سلوک اور اس طرز عمل کے سبب سے جوانبیاء کے بیام کے رد
عمل کے طور پر اس سے ظاہر ہوتا ہے 'نبوت کے بوجھاور ذمہ داری کے اٹھانے کی استطاعت اور برداشت

کی قوت بجز اولوالعزم اورصاحب قوت رسولوں کے دوسروں میں نہیں ہوا کرتی۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اہداد اور تو فیق سے ۔ راوی نے کہا کہ غرض رسول اللہ مثل اللہ علی احکام پر با وجودا پی قوم کی مخالفت اور ایذ ارسانی کے چل پڑے۔

## فد يجه بنت خويلدرهمها الله كااسلام اختيار كرنا

ابن آئی نے کہا کہ جھ سے ہشام بن عروہ نے اور انہوں نے اپنے والدعروہ سے انہوں عبداللہ بن جعفر بن الی طالب می دین سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ من الی خطے تھم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کوایک قصب (کھو کھے موتی کے گھر) کی خوش خبری دوں جس میں نہ شور ہے نہ تکلیف۔ (ابن ہشام نے کہا کہ) جھ سے ایسے شخص نے بیان کیا جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ جبر ئیل ملاظی رسول اللہ من اللہ تکا اللہ تکا اللہ منا اللہ منا اللہ منا ہے ہیں تو رسول اللہ منا اللہ تکا اللہ تو خود سلام ہی جب یہ جبر ئیل ہیں ۔ تہمارے پر وردگار (کا سلام تہمیں پہنچار ہے ہیں تو جناب خدیج نے کہا کہ اللہ تو خود سلام ہی ہے اور سب کو ) سلامتی ۔ اس کی جانب سے ملتی ہے۔ جبرئیل پر بھی سلام ہو۔

## وی کا چنددن کے لئے رک جانلاورسورہ منی کا نزول

ابن ایخی نے کہا کہ پھر رسول الله ملی ایکی سے کچھ مدت کے لئے وہی رک گئی یہاں تک کہ آپ کو بیہ بات بہت شاق گزری اور آپ کو اس سے صدمہ ہوا۔ پھر آپ کے پاس جرئیل سورہ پنجی لے کر آئے۔ جس میں آپ کا پروردگار آپ سے فتم کھا کر خطاب فرما تا ہے حالانکہ اس نے اس شاندار چیز کے ذریعے آپ کو

اعزاز واکرام کے مراتب عنایت فرمائے۔ کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَالشُّحٰى وَاللَّهُ لِ إِذَا سَجْى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾

"آ فتاب کی بلندی کے وقت کی شم اور رات کی شم جب کہ وہ سنسان ہوگئ بچھ سے پروردگار نے علیٰ جگھ کے بیوردگار نے علیٰجدگی اختیار کی نہ ناراض ہوا فر ما تا ہے کہ نہ اس نے بچھ سے تعلق ترک کیا کہ بچھ کو چھوڑ دے نہ وہ بچھ سے ناراض ہوا۔ جب سے کہ بچھ سے محبت کی ہے'۔

﴿ وَلَلَّاخِرَةُ خُيرِلُّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾

''اور بے شک تیرے لئے بعد کی حالت بہتر ہے پہلی حالت سے بعنی تیری جو حالت میرے پاس لوٹ کرآنے کے بعد کی ہوگی وہ تیرے لئے بہتر ہوگی بہنست اس اعز از واکرام کے جو میں نے دنیا میں مجھے عنایت فرمایا ہے'۔

﴿ وَ لَسُوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتُرْضَى ﴾

''اور بے شک عنقریب تیرا پروردگار جھ کو (اتنایا ایسا) دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کی وسعت 'فتح مندی اور آخرت کا ثواب'۔

﴿ اللَّهُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأَوْى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى ﴾

'' کیااس نے جھے کو پنتم پایا تو بناہ نہیں دی اور جھے کوسر گر داں پایا تو رہنمائی نہیں کی اور جھے کو نا دار پایا تو بے نیاز نہیں بنادیا''۔

الله تعالیٰ آپ کی ابتدائی حالت کا اظہار فرما تا ہے کہ سردست بھی اس نے آپ کو کیسااعز ازعنایت فرمایا ہے آپ کی بیشی نا داری اور سرگر دانی میں اس کا کیا احسان رہااور مذکورہ تمام حالات سے اس نے اپنی رحمت کے ذریعے کیسے نجات دلائی۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) بھی کے معنی سکن کے ہیں (خاموش بےحرکت سنسان ہوا)۔امیہ بن ابی الصلت نے کہا ہے۔

اِذَ اتَّى مَوْهِنَا وَقَدْ نَامَ صَحْبِی وَسَجَی اللَّیْلُ بِالظَّلَامِ الْبَهِیْمِ اللَّهِیْمِ اللَّهِیْمُ اللَّهِ اللَّهِیْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔اور آئے کی جب مکنکی بندھ جاتی ہے اس کو

ساجیهاور سجی طرفها کتے ہیں۔ جریرنے کہا ہے۔

وَلَقَدُ رَمَّيْنَكَ حِيْنَ رُحْنَ بِآغَيُنِ يَقْتُلُنَ مِنْ خَلَلِ السُّتُوْرِ سَوَاجِيُ جب وہ عورتیں جانے لگیں تو (انہوں نے ) پر دے کی درزوں میں سے تکنگی بندھی ہوئی آئمھوں ے ایسے تیر مارے جو مار ہی ڈالتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔ اور عاکل کے معنی فقیر کے ہیں۔ ابوخراش ہذلی نے کہا ہے۔ اللي بَيْتِهِ يَاوى الضَّرِيْكُ اِذَاشَتَا وَمُسْتَنْبُحُ بَالِي الدريسين عَائِلُ اللهِ الدريسين عَائِلُ اللهِ جب قط ہوتا ہے تو بدحال نقیر ما فر ملے کہلے بھٹے پرانے کپڑوں والے نا دارای کے گھر میں پناہ ليت بن-

اوریہ بیت اس کے تصیدے میں کی ہے جس کا ذکرانشاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پر کروں گا۔اور عائل اس مخفس کوبھی کہتے ہیں جو کنبے کی دیکھ بھال اور پر ورش کرتا ہے۔اور ڈرنے والے کوبھی عائل کہا جاتا ہے۔ الله تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَى آلًا تَعُولُوا ﴾

"ان احکام کی فرماں برداری زیادہ نزدیک کرنے والی ہے اس حالت ہے کہتم عیال دار اور گرنبارنه ہوجاؤ''۔

ابوطالب نے کہاہے:

بِمِيْزَانِ قِسْطِ لَا يُخِسُّ شَعِيْرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِل انصاف کی ایسی تر از و میں تول کر جو جو بھر کی کھی بھی نہیں کرتی جس کے متعلق خوداس کاضمیر گواہی دے کہ وہ مزا ظالما نہیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس کے موقع پر کروں گا اور ع عائل کے معنی بارڈالنے والے اور عاجز کردینے والے کے بھی ہیں۔لوگ کہتے ہیں قد عالنبی هذا الامر۔ یعنی بیکام مجھ پر بار ہوگیا۔اس نے مجھے عاجز کردیا ہے۔فرزوق کہتا ہے۔

تَرَى الْغُوَّ الْحَجَاجِحَ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا مَا الْآمُرُ فِي الْحِدْثَانِ عَالَا جب کوئی معاملہ کم عمروں نو جوانوں پر بار ہوجائے تو قریش کے جیکتے چہرے والوں کواس کی جانب جھٹتے ہوئے دیکھے گا۔

یہ بیتاس کے ایک تفیدے میں کی ہے۔

فَامًّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَفْهَرُ وَامًّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرُ

لیکن یتیم (وہ تو ایسی قابل رحم ہستی ہے کہ) تم اس کومجبور نہ کرواورلیکن ما تکنے والا' اس کو بھی نہ جھڑ کو۔

یعنی اپنی توت اور بڑائی جمّانے والے اول جلول مکنے والے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کمزوروں پر سخت ولی کرنے والے نہ ہو جاؤ۔

وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ

اورلیکن اپنے پروردگار کی نعمت ( یعنی قرآن و نبوت ) وہ تو ایسی چیز ہے کہتم ( انہیں لوگوں ہے خوب ) بیان کرو۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے نبوت کی جونعت اور عزت آپ کوملی ہے اس کو بیان سیجے اور اس کی جانب لوگوں کو بلا ہے۔ پس رسول اللہ طُلِقَیْ اُن باتوں کوجنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر آور آپ کی نبوت کے ذریعے تمام بندوں پر انعامات فرمائے تھے۔ تنہائی میں ان لوگوں سے بیان فرمانے گے۔ جو آپ کے پہچانے والوں میں سے آپ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔

## فرض نماز کی ابتداء

اور جب آپ پرنماز فرض ہوئی تو رسول الله منافظیم نے نماز پڑھی (اور ختم کر کے ) سلام پھیرا۔اللہ تعالیٰ کی رحمت 'برکت اور سلام آپ پر بھی ہواور ان سب پر بھی۔

ابن این این این این این این کیمان نے عروہ بن الزبیر سے انہوں نے عائشہ خالف اس بیان کیا۔ کہا کہ مجھ سے صالح بن کیمان نے عروہ بن الزبیر سے انہوں نے عائشہ خالف بیا بیان کیا۔ کہا کہ رسول الله منافی فیز کی جب پہلے پہل نماز فرض ہوئی تو ہر نماز کی دو دورکعتیں فرض ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بورا کر کے حضر میں چارمقرر فر مایا۔ اور سفر میں ان کی ابتدائی فرضیت دورکعت برقر ادرکھی۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ نماز جب رسول اللہ مثل اللہ فائی فی اور کے ایک کنارے اپنی ایڑی سے جرئیل آئے۔ ایسے وقت میں کہ آپ مکہ کے بلند جھے پر تھے پھر وادی کے ایک کنارے اپنی ایڑی سے

ٹھکرایا۔تو وہاں ایک چشمہ بہ نکلا۔ جبرئیل ملائٹ نے وضوفر مایا اس حالت میں کہرسول المیمنٹا ﷺ فی ان کوملا حظہ فر ما رہے تھے تا کہ آپ کو بتلا ئیں کہ نماز کے لئے طہارت کس طرح کی جائے۔ پھر رسول اُلند من اللہ من اللہ من وضو فر مایا۔جس طرح جبرئیل کو وضوکرتے ملاحظہ فر مایا تھا۔ پھر آپ کولے کر جبرئیل کھڑے ہو گئے اور آپ کوساتھ کے کرنماز پڑھی اور رسول الله منافی فیائے نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جبرئیل علیہ السلام لوٹ گئے۔اور رسول اللَّه مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كِيهِ كَ يِاسْ تَشْرِيفِ لائے۔اور ان كے (سامنے) اى طرح وضوفر مايا جيسا كه آپ كو جرئیل نے بتایا تھا تا کہ خدیجہ کو بتا ئیس کہ نماز کے لئے طہارت کیسے کی جاتی ہے۔خدیجہ نے بھی ای طرح وضو کیا جیسا آپ نے وضوفر مایا تھا۔ پھر خدیجہ کو لے کر آپ نے نماز پڑھی جس طرح آپ کو لے کر جبرئیل نے نماز برھی تھی۔ بس خدیجے نے آپ کے ساتھ نماز برھی۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عتبہ بن مسلم بی تمیم کے غلام نے نافع بن جبیر بن مطعم سے بیان کیا اور نافع ابن عباس سے بہت روایتیں کیا کرتے تھے کہ جب رسول الله منافیز الرنماز فرض کی گئی تو آپ کے یاس جرئیل علیہ السلام آئے اور آپ کوساتھ لے کرنماز ظہر پڑھی جب کہ آفتاب (ست الراس سے) مائل ہو چکا تھا پھر آپ کوساتھ لے کرنمازعصر پڑھی جبکہ آپ کا سابی (طول میں) آپ کے مثل تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کر مغرب کی نماز پڑھی جب کہ سورج ڈوب گیا پھر آپ کوساتھ لے کرنمازعشاء پڑھی جب کہ شفق نہ رہی۔ پھر آپ کوساتھ لے کرضیح کی نماز پڑھی جب کہ فجر طلوع ہوئی۔ پھروہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو لے کر دوسرے روز نماز ظہر پڑھی جبکہ آپ کا سابی (طول میں) آپ کے مثل تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کرنماز عصر پڑھی جبکہ آپ کا سابی (آپ کے طول کا) دونا تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کرنما زمغرب پڑھی جب سورج ڈوب چکا تھا۔اور گزشتہ کل ہی کا وقت تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کراس کے بعد والی عشا کی نماز (اس وقت) پڑھی جب رات کا ابتدائی تہائی حصہ گزر چکا تھا۔ پھر آپ کوساتھ لے کر (اس وقت) مبح کی نماز پڑھی جب مبح خوب روش ہو چکی تھی اور سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ پھر کہا۔اے محمد (مَثَاثِثَةُ مُونت نماز) آپ کی آج کی نماز اور آپ کی کل کی نماز کے درمیان ہے۔



### مردوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب رنی الذعنہ کا اسلام اختیار کرنا

ا بن ایخی نے کہا کہ بہلا مرد جورسول الله منافیز میرایمان لایا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور اس چیز کی تقدیق کی جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی تھی۔علیٰ بن ابی طالب ابن عبدالمطلب بن ہاشم تھے آپ پراللہ کی رضا مندی اور سلام ہواور آپ کی عمراس وقت دس سال کی تھی اور علی بن ابی طالب شین فرز پر جوانعا مات اللہ تعالی نے کئے ان میں سے یہ بھی ایک تھا کہ آپ اسلام کے پہلے ہی سے رسول اللہ منا اللہ علی تھے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی نجیح نے مجاہدین جبیرا بن ابی الحجاج سے بیر وایت بیان کی انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن اللہ تعالیٰ کی تعمقوں میں سے جواللہ تعالیٰ نے ان پراحسان فرمایا اور ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ایک نعمت بیتی کی جب قریش پر قبط کی آفت آئی اور ابوطالب بہت بال بچوں والے تھے تو رسول اللہ من اللہ من

يَا عَبَّاسُ إِنَّ آخَاكَ آبَاطَالِبٍ كَثِيْرُ الْعِيَالِ وَقَدْ آصَابَ النَّاسَ مَا تَرَى مِنْ هَذِهِ الْآزُمَةِ وَ الْأَزْمَةِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَلَمُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمُنَ وَالْمُؤْمُنَ وَالْمُؤْمُنَ وَالْمُؤُمِّنَ وَالْمُؤْمُنَ وَالْمُؤْمُنَ وَالْمُؤْمُنَ وَالْمُؤْمُنَ وَالْمُؤْمُنَ وَاللَّهُ مَا عَنْهُ.

''اے عباس تہبارا بھائی ابوطالب بہت بال بچوں والا ہے اور اس قط کی وجہ سے لوگوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ تو تم دیکھر ہے ہو پس ہارے ساتھ چلو کہ ان کے بوجھ کو کچھ ہلکا کریں۔ان کے بچوں میں سے ایک کو میں لئے لیتا ہوں اور ایک کوتم لے لو کہ ہم ان کی جانب سے ان کی دیکھ بھال کریں'۔

توعماس نے کہا۔

اچھااور دونوں ابوطالب کے پاس آئے۔دونوں نے ان سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے بچوں کے بار میں سے آپ پر سے بچھے ہلکا کردیں۔اس وقت تک کہاس آفت سے لوگ نجات پائیں جس میں وہ مبتلا ہیں انہوں نے ان سے کہاتم عقیل کومیرے پاس چھوڑ دو(اور) جو جا ہوکرو۔

(ابن ہشام نے کہا کہ ) عقیل ہی کو طالب بھی کہا جاتا تھا۔ پس رسول اللّه منافظ الله کی منافظ کو لے لیا۔ اور انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ اور عباس نے جعفر کو لیا اور اپنے ساتھ رکھا۔ پس علی رسول اللّه منافظ ہی کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ اللّه تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس نبوت کا پیام بھیجا تو علی منافظ نے آپ کی بیروی کی اور آپ پر امیان لائے اور آپ کی تقمد بی کی اور جعفر عباس ہی کے پاس رہے یہاں تک کہ

اسلام اختیار کیا اوران ہے بے نیاز ہو گئے۔

ابن ایخی نے کہا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو رسول الله منظ الحیل کے ملک گھا ٹیوں کی جانب نکل جاتے اور اپنے والد ابوطالب اور اپنے تمام بچپاوں اور اپنی قوم سے جھپ کرعلی ابن ابی طالب بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے اور وہیں آپ دونوں نمازیں پڑھا کرتے پھر جب شام ہوتی تو دونوں لوٹ آتے اور اللہ تعالی نے جتنے دنوں تک جاہا یہ دونوں اس حالت میں رہے۔ ایک روز جب سے دونوں نماز پڑھ رہے تھا ابوطالب نے وکھ لیا تو رسول اللہ منظ الحیل کے بیٹے یہ کون سادین ہے جس کوتم نے اختیار کیا ہے فرمایا:

آئ عَمِّ هَذَا دِيْنُ اللَّهِ وَ دِيْنُ مَلَاثِكَتِهِ وَ دِيْنُ رُسُلِهِ وَ دِيْنُ آبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ أَوْكَمَا قَالَ مَلَائِكُ عَمِّ هَذَا دِيْنُ اللَّهُ بِهِ رَسُولًا إِلَى الْعِبَادِ وَ آنْتَ آئ عَمِّ اَحَقُّ مَنْ بَذَلْتُ لَهُ النَّصِيْحَةَ وَ مَنْ اللَّهُ بِهِ رَسُولًا إِلَى الْعِبَادِ وَ آنْتَ آئ عَمِّ اَحَقُّ مَنْ بَذَلْتُ لَهُ النَّصِيْحَةَ وَ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَاعَانَنِيْ عَلَيْهِ.

'' پچپا جان بیاللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور ہمارے باب ابراہیم کا دین ہے۔
یا جن الفاظ میں آپ نے فر مایا منافی کے بھے اس دین کا رسول بنا کرلوگوں کی جانب بھیجا ہے
پچپا جان جن جن لوگوں کی میں نے خیرخوا ہی کی ہے اور جن کوسید ھی راہ کی جانب وعوت دی ہے
ان سب میں آپ زیادہ حق دار ہیں اور اس دعوت پر جھے قبول کرنے اور اس پر میرے امداد
کرنے کے آپ زیادہ منز اوار ہیں''۔

یا آپ نے جن الفاظ میں فر مایا راوی کہتا ہے کہ ابوطالب نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے آبا وا جداد کے دین اور اس طریقے کو جس پر وہ تھے چھوڑ نہیں سکتالیکن اللہ کی قتم جب تک میں رہوں تم پر کوئی بات نہ آئے گی۔ جس کوئم نا پہند کر و۔ اور لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے علی ہے کہا کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے یہ کون سا دین ہے جس پر تم ہوتو انہوں نے کہا با با جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا یا ہوں اور جو چیزیں آپ نے بیش کی ہیں میں ان میں آپ کوسچا جانا ہے اور میں نے اللہ کے لئے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ اور آپ کی پیروی کی ہے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان (علی میں ہفاذ ) ہے کہا کہ انہوں نے تمہیں بھلائی ہی کی جانب دعوت دی ہے تم اس بر جے رہو۔

#### دوسرازيدبن حارثه كااسلام اختياركرنا

(ائن ہشام نے کہا کہ ) زید بن حارثہ بن شرجیل بن عبدالعزیٰ بن امری القیس بن عامر بن النعمان بن عامر بن النعمان بن عبدود بن عوف بن کنانہ بن جربن عوف بن عذرہ بن غربی عذرہ بن ذیدالات بن رفیدہ بن تو ربی کلب بن و برہ کے بیٹے تھے کیم بن حزام بن خویلدشام سے چندغلام لائے تھے جن میں کم عمر زید بن حارثہ بھی تھان کے پاس ان کی بھیتی خد بجہ بن خویلد گئیں ان دنوں میں جبوہ رسول الله کا پیٹی جان آپ ان جھوکروں میں سے جسے چاہیں انتخاب فرمالیس وہ آپ کا ہوگا۔ تو جناب خد بجہ نے زید کوئن سے کہا بھیتی جان آپ ان جھوکروں میں سے جسے چاہیں انتخاب فرمالیس وہ آپ کا ہوگا۔ تو جناب خد بجہ نے زید کوئنت کیا اور لے لیارسول الله کا پیٹی نے انہیں خد بجہ کے پاس دیکھا تو زید کوئن سے ما تک لیا خد بجہ نے انہیں آپ کے حوالے کر دیا تو رسول الله کا پیٹی آپ ان کے والد حارثہ نے انہیں کو دیا تو بہت بے چین ہوئے اور بہت آہوں (نازل) ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان کے والد حارثہ نے جب انہیں کھودیا تو بہت بے چین ہوئے اور بہت آہ و داری کی اور کہا۔

بَكِيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ آدْرِ مَا فَعَلَ آخِي فَيُرْجَى آمُ آتَى دُوْنَهُ الْأَجَلُ مِي بَكِيْتُ عَلَى ذَيْدٍ وَلَمْ آدْرِ مَا فَعَلَ الْحَيْقُ فَيُرْجَى آمُ آتَى دُوْنَهُ الْأَجَلُ مِي مِنْ مَا مُل مَوْتَ اللَّ عَلَى مَا مُل مُوَنَّى مَا مَا مُعَلِي مَا مَا مُعَالَى مَوْتُ اللهِ مَا مُل مُوكَى مَا مَا مُعَالِم مُوكَى مَا مَا مُعَلِم مُوكَى مَا مَا مُعَلِم مُوكَى مَا مَا مُعَلِم مُوكَى مَا مَعْمَلُم مُوكَى مَا مَا مُعَلِم مُوكَى مَا مَعْمَلُم مُوكَى مَا مَا مُعَلِم مُوكَى مَا مَا مُعَلِم مُوكَى مَا مَا مُعَلِم مُوكَى مَا مُعَلِم مُوكَى مُوكِي مُعَالِم مُوكَى مَا مَا مُعَلِم مُوكَى مَا مُعَلِم مُوكَى مُوكِي مُوكِي مُوكِي مُعَالِم مُوكَى مَا مَا مُعَلِم مُوكَى مُعَالِم مُوكَى مَا مَا مُعَلِم مُوكَى مُعَالِم مُوكَى مَا مُعَلِم مُوكِي مُعَالِم مُوكِي مُعَالِم مُوكِي مَا مَا مُعَلِم مُوكَى مُعَلِم مُوكَى مُعَالِم مُعَلِم مُوكِي مُعَالِم مُوكِي مُعَلِم مُعَالِم مُعَلِم مُعَلِم مُوكِي مُعَلِم مُوكِي مُعَلِم مُعَلِم مُعَلِم مُعَلِم مُوكِي مُعَلِم مُعْلِم مُعَلِم مُعَلِم مُعَلِم مُعَلِم مُعَلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعَلِم مُعْلِم مُعْلِم مُعَلِم مُعْلِم مُعْلِم

فَوَ اللّٰهِ مَا أَدْرِی وَ إِنِّی لَسَائِلٌ اَغَالَكَ بَعْدِی السَّهْلُ أَمْ غَالَكَ الْجَبَلِ الله فَوَ الله مَا أَدْرِی وَ إِنِّی لَسَائِلٌ الله الله کوت الله کوت میں واقف نہیں اور میں پوچھتا ہوں کہ میرے بعد (میری نظروں سے غائب ہونے کے بعد) مجھے میدان نے جرالیایا پہاڑنے۔

وَ يَا لَيْتَ شِعْرِىٰ هَلْ لَكَ الدَّهْرَ أَوْبَةٌ فَحَسْبِي مِنَ الدُّنْيَا رُجُوْعَكَ لِيْ بَجَلْ كَا لَيْ مَعُوم مُوتَى كَرَجَى آئَ عَالَة تيرالوثا ونيا مِين ميرى خوش كَ الْتُ مُحِيد بات معلوم موتى كَبْحَى تولوث كرجمي آئَ عَالَة تيرالوثا ونيا مِين ميرى خوش كَ الْتُ كَافّ مُوتا ـ لِيُ كَافّ مُوتا ـ

تُذَكِّرُنِيْهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوْعِهَا وَ تَعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا غَرْبُهَا أَفَلَ سورجَ الْيَ نُكُلُ كَ وقت جَهِا كَ يَاددلاتا إور جب رُوبِ كو وقت جَهِا كو موتا عور الله الله عنها الله عنه

ای کی یا د دلاتا ہے۔

وَإِنْ هَبَّتِ الْأَرُواحُ هَيَّجُنَ ذِكُوهُ فَيَاطُولُ مَا حُزِينَى عَلَيْهِ وَمَا وَجَلْ اور جَبِ مُواسَي عِلْقِ مِي اور اس كَ لِحَمْ اور جب مواسَي عِلْق مِين تواس كى يا دكوا بھارتی میں اور اس پرخوف کھانے اور اس كے لئے غم كرنے كازمانہ س قدر دراز ہوگيا ہے۔

سَاُعُمِلُ نَصَّ الْعِیْسِ فِی الْآرْضِ جَاهِدًا وَلَا اَسْاَمُ التَّطْرَافَ اَوْ تَسْاَمَ الْإِبِلُ (اس کی تلاش میں) اونوں کوروئے زمین پرکوشش کے ساتھ دوڑاتا رہوں گا اور گردش سے اکتاوں گانہیں حتی کہ اونٹ بےزار ہوجائیں۔

حَیَاتِی اَوْ تَاْتِی عَلَی مَنِیَّتِی فَکُلُ امْرِی فَانْ وَإِنْ غَرَّهُ الْآمَلُ زندگی جردوژ اتار مول گایبال تک که میری موت آجائے برخص فنا مونے والا تو ہی اگر چہ آرزو کیں اس کودھو کے میں رکھیں۔

پھر حارث ذید کے پاس آیا جبکہ زیدرسول اللہ مُلَّا اللهِ مَلَّا اللهِ مَلَّا اللهِ مَلَّا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَّا اللهِ مَلَا اللهِ مَلِيل مِلْ اللهِ مَلِيل اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلِيل اللهِ مَلْ اللهِ مَلِيلُول مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَل اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِيلُول مِلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### حضرت ابوبكرصديق شئالأؤنه كااسلام اورآب كى شان

ابن آخل نے کہا کہ اس کے بعد ابو بکر بن ابی قحافۃ نے اسلام اختیار کیا آپ کا نام عتیق تھا اور ابوقحافۃ کا نام عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد ابن تیم بن مرۃ بن کعب بن لوئی بن غالب ابن فہر تھا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) ابو بکر کا نام عبداللہ تھا اور عتیق لقب تھا اور بیلقب ان کی خوب صورتی اور شرافت کے سبب سے مشہور ہوگیا (عتیق کے معنی خوب صورت اور شریف کے ہیں۔)

ابن ایخی نے کہا کہ جب ابو بکر می دون نے اسلام اختیار کیا تو آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوگوں کو دعوت دینا بھی شروع فرما زیا اور ابو بکر! پنی قوم میں بہت تعلقات رکھنے والے اور ان میں محبوب اور نرم اخلاق فریش میں سب سے بہترین نسب والے اور قریش کے انساب کا

تمام قریش سے زیادہ علم رکھنے والے اوران کی بھلائی برائی کواس سب سے زیادہ جانے والے سے تا جر سے خوش مزاج سے ہرایک کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے سے ۔ آپ کے علم 'تجارت اور حسن معاملات کے سبب سے آپ کی قوم کے تمام افراد آپ کے پاس آتے ۔ اور آپ سے تعلقات رکھتے سے ۔ آپ نے اپنی قوم کے ایس اور کوجن پر آپ بھر وسہ کرتے سے ۔ اور جو آپ کے پاس آتے جاتے اور آپ کے ساتھ اٹھا بیٹا کرتے ہے ۔ اللہ تعالی اور اسلام کی جانب بلانا شرع کر دیا مجھے جو خبریں پینجی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے۔

# صحابہ میں سے ان لوگوں کا بیان جنہوں نے اسلام اختیار کیا ابو بکر وٹی اللاغ کے اسلام اختیار کیا

کہ جن لوگوں نے آپ کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام اختیار کیا ان ہیں عثان بن عفان بن ابی العاص بن امیة بن عبد من ابن عبد مناف بن قصی ابن کلاب بن مرة بن کعب بن لوگی بن غالب اور زبیر بن العوام بن خویلد ابن اسد بن عبد العزل قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوگی اور عبد الرحمٰن ابن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوگی اور سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ ابووقاص کا نام ملک بن امہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوگی اور سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ ابووقاص کا نام مالک بن امہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرة بن کعب تقان بیس میں سے طلحہ بن عبید الله بن عثبان مارہ بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوگی بھی تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کی وعوت کو قبول کیا تو آپ انہوں نے اسلام اختیار کیا اور نما زیڑھی جھے جو کیزیں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ منافی ایک رسول اللہ منافی بیا ت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ منافی بیا کرتے تھے۔ کہ

مَا دَعَوْتُ آحَدًا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلاَّ كَانَتْ فِيْهِ عِنْدَهُ كَبُوَةٌ وَنَظُرٌ وَ تَرَدُّدُ إِلاَّ مَاكَانَ مِنْ آبِي بَكُرِ بُنِ آبِي قَحَافَةَ مَا عَكَمَ عَنْهُ حِيْنَ ذَكَرْتُهُ لَهُ وَمَا تَرَدَّدَ فِيْهِ.

" میں نے جس کسی کواسلام کی دعوت دی اس کے پاس اسلام کے قبول کر شنے میں ایک طرح کی تاخیر اور سوچ بچار اور پس و پیش تھا۔ بجز ابو بکر بن الی قافہ کی حالت کے کہ جب میں نے ان سے اس کا ذکر کیا تو ندانہوں نے اس میں تاخیر کی اور نہ پس و پیش کیا"۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )عکم کے معنی تلبث یعنی تو قف کیا کے ہیں۔ روبة میں العجاج نے کہا ہے۔

### فَانْصاع وثَّابٌ بِهَا وَمَا عَكُمْ

وہاں کود بھاند کرنے والاتیزی سے لوٹ آیا اور تھم رانہیں۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) روایت میں''بدعایہ'' کالفظ جو ندکور ہے وہ ابن اسحٰق کی روایت میں نہیں ہے بلکہان کے سوائے دوسروں کی روایت میں کا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ یہ آٹھ آ دمی تھے جنہوں نے اسلام لانے میں سب لوگوں سے سبقت کی اور نماز پڑھی اور رسول الله مُلَاثِیَّا کِم کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو پچھ آیا اس کی تقیدیت کی ۔

# ان کے بعد سابقین الاولین منی الذیخ کا اسلام

اس کے بعد ابوعبیدہ نے اسلام قبول کیا جن کا نام عامر بن عبد الله بن الجراح بن ہلال بن اہیب بن ضبة بن الحارث بن فہر تھا۔ اور ابوسلمہ نے جن کا نام عبد الله بن الاسد بن ہلال بن عبد الله بن عمر بن مخز وم بن یقظة بن مرة بن کعب بن لوسی تھا اور ارقم نے ابوالا رقم کا نام عبد منا ف ابن اسد تھا اور اسد کی کثیت ابوجند بن عبد الله بن عمر بن مخز وم بن یقظة ابن مرة بن کعب بن لوسی تھی اور عثمان بن مظعون بن حبیب بن و جب بن حذ افتہ ابن عجر و بن مصیص بن کعب بن لوسی تھی اور عثمان بن مظعون بن حبیب بن و جب بن حذ افتہ ابن عجر و بن مصیص بن کعب بن لوسی نے ۔ اور ان کے دونوں بھائیوں قد امتہ اور عبد الله نے جومفعون بن حبیب کے بیٹے تھے اور عبیدہ بن الحارث ابن المطلب بن عبد منا ف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوسی نے اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیلی بن عبد الله بن عبد الله بن قبل بن موجد الله بن قبر ط بن ریاح بن رزاح بن عبد الله بن کعب بن لوسی نے ۔ اور ان کی بیوی فاظمة بن الحظاب بن نفیلی بن عبد العزی بن عبد الله بن قبر ط بن رزاح بن عبد الله بن کعب ابن لوسی نمور کا بن عبد الله بن قبل بر نے ۔ اور بن میا کہ بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب ابن لوسی عمر بن الحظاب کی بہن نے اور اسماء بنت الی بکر نے ۔ اور بن میا کہ بنت الی بکر نے جواس وقت کمن تھیں ۔ اور خباب بن الارت بی زم ہو کے حلیف نے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خباب بن الارت بن تمیم میں کے تھے اور بعض کہتے ہیں وہ بی خزاعۃ میں کے تھے۔
ابن ایخق نے کہا کہ عمیر بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص کے بھائی نے (بھی ای زیان مانے میں اسلام اختیار کیا) اور عبداللہ بن الحارث بن تمیم بن الحارث بن تمیم بن سعد بن بذیل۔ بی زہرہ کے حلیف نے۔
سعد بن بذیل۔ بی زہرہ کے حلیف نے۔

اورمسعود بن القارى نے جومسعود بن رہيد بن عمر و بن سعد ابن عبدالعزىٰ بن حمالة بن غالب بن محلم بن عائذ ة بن سبيع بن البون بن خزيمة جوالقارة ميں سے تصاسلام قبول كيا۔

(ابن بشام نے کہا کہ ) القارة ان لوگوں کالقب تھا انہیں لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے۔

## قَدُ ٱنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا

جس نے گروہ قارہ سے تیراندازی میں مقابلہ کیااس نے انساف کیا (اس لئے کہ پہلوگ تیرانداز تھے)۔

ابن اسحٰق نے کہااور سلیط بن عمر و بن عبر شمس بن عبدود بن نفر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوسی بن غالب بن فہراوران کے بھائی حاطب بن عمر و نے (بھی اس زمانے میں اسلام اختیار کیا)۔ اورعیاش بن ابی ربعیہ بن المغیر ق بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم بن یقظة بن مرہ بن کعب بن لوسی اوران کی عورت اساء بنت سلامتہ بن خربة التم یمید نے اور خیس بن حذاقة بن قیس ابن عدی بن سعید بن ہم بن عمر و بن ہصیص بن کعب بن لوسی نے۔ اور عامر بن ربیعة نے جو بن غز بن وائل میں سے تھے اور آل خطاب بن نفیل ابن عبدالعزی کے حلیف تھے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )غزبن واکل بھر بن واکل کا بھائی تھا جو بی رہید ابن کہیں ہے تھا۔

ابن ایخی نے کہا اور عبد اللہ بن جھش بن ریاب بن پیم بن صرق بن مرۃ ابن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن تزیینۃ اوران کے بھائی ابواحمہ بن جھش بیدونوں (بھائی ) بی امیۃ بن عبد شمس کے حلیف تھے۔ اور جعفر بن ابی طالب نے ۔ اوران کی زوجہ اساء بنت عمیس بن العمان بن کعب ابن مالک بن قحافۃ بی تھم میں کی ۔ اور حاطب بن الحارث بن المعمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن بخ بن عمرو بن ہصیص بن کعب بن کوی نے اوران کی بیوی فاطمۃ بنت المحمل بن وہب بن حذافہ بن بخ بن عبدود بن نفر بن مالک بن حسل بن کا مر بن کوی بن غالم بن فالم بن غالب بن فہر نے ۔ اوران کے بھائی خطاب بن الحارث نے ۔ اوران کی زوجہ فلیمہ بنت عامر بن کوی بن غالب بن عبر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن بھے میں بن کعب بن کوی بن عبد بن الحارث بن بن عبد بن الحارث بن بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن بن عبر بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن کوی نے اوران کی بیوی رملۃ بنت ابی عوف بن حبر بن الحارث بن بن عبر بن کا بن حبیب ابن وہب نے ۔ اوران کی بیوی رملۃ بنت ابی عوف بن عبد بن الحبر بن عبد عوف بن بن حبر بن الحارث بن بن عبر بن الحارث بن بن عبر عبد بن الحبر بن عبد عوف بن عبر بن الحارث بن بن عبر وہن کعب بن کوی نے اوران کی بیوی رملۃ بنت ابی عوف بن حبر بن الحارث بن بن میر وہن بن عبد بن الحبر بن عبد عن الحد بن اسید عبر بن الحارث بن بن عبر الحد بن اسید بن بھی عدی والوں میں کاوہ عدی ہے جو کعب بن لوگ کی نے اوران کی بیوی نام شعم بن عبد اللہ بن اکوی کی بین الحارث ہیں بن کوی کی بین الحد بن الحد

(ابن ہشام نے کہا کہ) وہ نعیم بن عبداللہ بن اسید بن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عوت کی مدی کعب بن کو تا من ما اس کے مشہور ہو گیا کہ ان کے متعلق رسول اللہ من اللہ تا منا ما ماس کے مشہور ہو گیا کہ ان کے متعلق رسول اللہ من اللہ تا منا ما ماس کے مشہور ہو گیا کہ ان کے کھنکار نے کی آوازئ '۔

لَقَدُ سَمِعْتُ نَحْمَه فِی الْجَنَّةِ . '' میں نے جنت میں ان کے کھنکار نے کی آوازئ '۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) تحمۃ کے معنی''صوتہ حسہ''کے ہیں بینی ان کی آ واز اور ان کی آ ہٹ۔ ابن اسخق نے کہا اور عامر بن فہیر ۃ ابو بکر الصدیق سیٰ ہؤؤ کے غلام نے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) عامر بن فہیر ۃ (بی) اسد کے مولدین میں ہے ایک مولد تھے سیاہ فام تھے۔ ابو بکر میں ہوئو نے ان کوان لوگوں (بی اسد) ہے خرید لیا تھا۔

ابن التحقّ نے کہا' اور خالد بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبدشمس بن عبر مناف بن قصی بن کلا ب بن مرۃ بن کعب بن لوسی نے ۔اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف بن اسد بن عامر بن بیاضہ بن سبیع بن څعمه بن سعد بن ملیح بن عمر و نے جو بنی خزاعۃ میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ہمینہ بنت خلف بتایا ہے۔

ابن آتی نے کہا اور حاطب بن عمر و بن عبر شمس بن عبد و دبن نفر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی بن غالب بن فہر نے ۔ اور ابوحذیفہ بن عتبہ ابن ربیعہ نے ان کا نام ابن ہشام نے مہشم بتلایا ہے۔ ابن عتبہ بن ربیعۃ ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلا ب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اور واقد بن ابن عتبہ بن ربیعۃ ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلا ب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اور واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عبد الله بن مرہ بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد مناف بن مرہ بن کی مناز ید مناق بن تمیم بن حلیف بن عبد الله بن کعب نے ۔

(ابن ہشام نے کہا کہ)ان کو باہلہ نے لا کرالخطاب بن نفیل کے لوگوں کے ہاتھوں بیجا تھا۔ تو انہوں نے ان کو متبناوں) کو نے ان کو متبناوں) کو نالیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے۔ ادعو ھم لآبائھم' نازل فر مایا۔ یعنی ان (متبناوں) کو ان کے بایوں کے نام سے پکاروتو ابوعمر والمدنی کے قول کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں واقد بن عبداللہ ہول۔

ابن الحق نے کہااور خالد و عامر و عاقل وایا س۔ بنوالبکیر بن عبدیا لیل ابن ناشب بن غیرۃ کے بچوں نے ۔ جو بنی سعد بن لیف بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے۔ اور عمار بن یا سر۔ بنی مخزوم بن یقظۃ کے حلیف نے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) عمار بن یا سرعنسی (بنی) ند حج میں ہے تھے۔

ابن ایخق نے کہا۔اورصہیب بن سنان نے ۔جو (بنی )النمر بن قاسط میں کے تھے اور بنی تمیم بن مرۃ

کے حلیف تھے۔

ا ہرنی شی ء کومولد کہا جاتا ہے جیسے شاعر مولد کلام مولد لفظ مولد۔ ۱۱۰ میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

(ابن ہشام نے کہا کہ) النمر قاسط بن ہنب بن افضی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعۃ بن نزار کا بیٹا تھا۔

بعض نے افضی بن دعمی بن جدیلہ بن اسد بتلایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صہیب عبداللہ بن جدعان بن عمر و بن

کعب بن سعد بن تیم کے غلام تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ روی تھے اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ بن النمر بن

قاسط میں سے تھے۔ سرز مین روم میں قیدی بن گئے۔ تو ان لوگوں سے خرید لیا گیا تھا۔ حدیث میں نبی منافی الدوم میں قیدی بن میں الدوم میں میں الدوم میں الدوم میں الدوم میں الدوم میں الدوم میں سے سب سے سابق ہیں۔



ابن ایخی نے کہا۔ اس کے بعد مرداور عور تیں تمام لوگ بے روک ٹوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہاں تک کہ مکہ میں اسلام پھیل گیا۔ اور ہر طرف ای کا چہ چا ہونے لگا۔ اور اللہ عزوجل نے اپنی رسول تھم دیا کہ اسلام کی جو تعلیمات آ ہے کے پاس پیچی ہیں ان کو تھلم کھلا بیان کیا چائے۔ اور کسی کی مخالفت کی پروا کئے بغیر اس کے تھم کا اظہار کیا جائے۔ اور اس کی طرف وعوت دی جائے۔ مجھے جو چیزیں بیچی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مخالفی کی معشت اور خفیہ تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کے آ ہے کو اعلان دین کا تھم ویے محد کے درمیان کی مدت تین سال کی تھی (یعنی آ ہے نے بعثت سے تین سال تک خفیہ تبلیغ فر مائی اور اس کے بعد علانیہ ) پھر اللہ تعالیٰ نے آ ہے سے فر مایا:

﴿ فَاصْدَءُ بِهَا تُؤْمَرُ وَ أَغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِ كِيْنَ ﴾ ''(اے نبی) جو تکم تہمیں دیا جاتا ہے اسے علانیہ اور تفصیل کے ساتھ بیان کرواور مشرکین کی جانب ہے اپنی توجہ پھیرلؤ''۔

### اورفرمايا:

﴿ وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ قُلُ إِنِّي انَا النَّذِيرُ الْمُبْيِنِ ﴾ النَّذِيرُ الْمُبْين ﴾

''اوراپے خاندان کے قریب کے لوگوں کو (مال بد ہے) ڈراؤ اور ایمانداروں میں ہے جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لئے اپناباز ونرم کر دو۔ (ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ) اور کہو کہ میں (تو بر نے نتیجوں ہے) صاف صاف ڈرانے والا ہوں''۔

(ابن بشام نے کہا کہ) فاصدع کے معنی ''افرق بین الحق و الباطل ''حق و باطل کومتاز کر دو

کے ہیں۔ابوذ وئب الہذ لی نے جس کا نام خویلد بن خالد تھا جنگلی گدھیوں اوران کے نرکی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

وَ كَانَّهُنَّ مِنَاكُمُ وَبِهَابُهُ وَكَانَهُ مِيسُو يَفِيضُ عَلَى الْقِدَاحِ وَيَصْدُعُ وَكَانَهُنَّ مِي اور كويا وه نرجوارى ہے جو تيروں پر جيما جاتا۔ اور انہيں الگ الگ کرتا ہے اور ان کے حصوں کی تفصيل کرویتا ہے۔ اور ان کے حصوں کی تفصيل کرویتا ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک تصید ہے کی ہے اور رؤبۃ بن العجاج نے کہا ہے۔

اُنٹ الْحَلِیْمُ وَالْاَمِیْرُ الْمُنْتَقِمُ تَصْدَعُ بِالْحَقِّ وَ تَنْفِیْ مَنْ ظَلَمْ تَصْدَعُ بِالْحَقِّ وَ تَنْفِیْ مَنْ ظَلَمْ تَوالِيا امير ہے کہ جلد غصہ ہونے والا نہیں (لیکن جب غضب ناک ہوتا ہے تو) انتقام لینے والا ہے حق کومتاز کر کے بیان کرتا ہے اور ظالم کے ظلم کودور کردیتا ہے۔

یددونوں بیتیں اس کے بحرج زکے قصید ہے کی ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ منگا ہی کے صحابیوں کی حالت بیتھی کہ جب نماز پڑھنا ہوتا تو گھا ہیوں میں چلے جاتے اور اپنی تو م سے چھپ کر نماز پڑھتے ایک وقت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ منگا ہی کے صحابیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی گھا ٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کی ایک جماعت ان کے باس آئی بینی ۔ اور انہوں نے ان سے نفرت ظاہر کی اور ان کے اس کا م پرعیب لگایا یہاں تک کہ آخر وہ ان سے لڑنے لگے تو سعد بن ابی وقاص نے اس روز ان کے ایک شخص کو اون نے جڑے کی ہڑی سے مار ااور سرکوزخی کردیا اور یہ پہلاخون تھا جو اسلام کے بارے میں بہایا گیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول الله مُنَافِیْ اِن فیم پراسلام کا اظہار کیا اور جس طرح الله تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا تھا اس کا اظہار مفصل اور علانے فرمایا تو مجھے جہاں تک معلوم ہے آپ کی قوم نے آپ سے نہ دوری اختیار کی نہ آپ کا رد کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے ان کے بتوں کی حالت بیان فرمائی اور ان کی برائیاں بتا کیں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو انہوں نے اس معاطے کو اہمیت دی اور آپ سے اجنبیت برتے برائیاں بتا کیں۔ جب آپ نے ایسا کیا تو انہوں نے اس معاطے کو اہمیت دی اور آپ سے اجنبیت برتے لگے۔ اور آپ کی مخالفت اور دشنی میں ایک دل ہوگئے۔ بجز ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اسلام کے لئے مخفوظ کر لیا تھا۔ اور ایسے لوگ تھوڑ ہے اور چھے ہوئے تھے اور آپ کے بچچا ابوطالب نے آپ برمہر بانی کا اظہار کیا اور آپ کی حفاظت کی (آپ کی امداد کے لئے ) سینسپر ہوگے۔ اور رسول الله مُنَافِیْدِ الله کا کھی کے تعالیٰ کے تھم پر اس کے احکام کا علان کرتے۔ اس طرح نکھے کہ آپ کو اس کا مے کوئی چیز لوٹا نہ سے تھی تعالیٰ کے تکم پر اس کے احکام کا اعلان کرتے۔ اس طرح نکھے کہ آپ کو اس کا مے کوئی چیز لوٹا نہ سے تھا تھی تعالیٰ کے تکم پر اس کے احکام کا اعلان کرتے۔ اس طرح نکھے کہ آپ کو اس کا مے کوئی چیز لوٹا نہ سے تھا تھی تھی۔

جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ مُلِیْ اُن کے معبودوں کی عیب جوئی سے باز نہیں آتے اور آپ کی جو بات انہیں نا پیند تھی اس سے معذرت خواہ نہیں ہوتے اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے بچیا ابوطالب آپ برمہر بان اور آپ کے لئے سینہ پر ہیں اور آپ کوان کے حوالے نہیں کرتے تو قریش کے بڑے بڑے مردار ابوطالب کے پاس کے جن میں یہ لوگ بھی تھے۔ عتبہ۔ شیبہ۔ ربیعہ بن عبد تمس بن عبد مناف بن قصی من کلا ب بن مرق بن کعب بن لوگ بھی تھے۔ عتبہ۔ شیبہ۔ ربیعہ بن عبد تمس بن کلا ب بن مرق بن کعب بن لوگ بن عبد بن لوگ بن عالب بن فرر۔

(ابن مشام نے کہا کہ) ابوسفیان کا نام صحر تھا۔

ابن اتحق نے کہا۔اور ابوالبھتری کا نام العاص بن ہشام بن الحارث ابن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوسی تھا۔

(ابن مشام نے کہا کہ) ابوالبختری کا نام العاص بن الہاشم تھا۔

ابن ایخی نے کہا۔ اور الاسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوسی اور ابوجہل بن ہشام الجس کا نام عمر واور کنیت ابوالحکم بن ہشام بن المغیر ۃ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرۃ ابن کعب بن لوسی اور الولید بن المغیر ہ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرۃ ابن کعب بن لوسی اور نبیا ور منبہ الحجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سہم بن عمر وابن ہفیص بن کعب بن لوسی کو دونوں بیٹے ۔ اور العاص بن واکل ۔

(ابن ہشام نے کہا کہ)العاص وائل بن ہاشم بن سعید بن ہم بن عمر و بن ہصیص بن کعب بن لوسی کا بیٹا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ اور بھی ان میں کے جو جولوگ ہوں (گئے) اور ان سے کہا۔ اے ابوطالب آپ کے بھینچے نے ہارے معبودوں کو گالیاں دیں اور ہمارے دین میں عیب نکالنے اور ہم میں کے تقلمندوں کو بے وقو ف بنایا اور ہمارے بزرگوں کو گراہ بتایا۔ لہٰذا اب یا تو اس کو ہم سے روک دیجئے یا ہمارے اور اس کے درمیان دخل نہ دیجئے ۔ کیونکہ آپ بھی اس کے خلاف اس ( دین ) پر ہیں جس پر ہم ہیں۔ ہم آپ کی جانب سے بھی اس کا بندو بست کرلیں گے تو ابوطالب نے ان سے نری سے باتیں کیس اور انہیں حسن تدبیر سے واپس کر دیا تو وہ ان کے پاس سے لوٹ گئے۔ اور رسول اللہ منافید ہیں اس حالت پر قائم اور اللہ کے دین کی

اشاعت اوراس کی جانب وعوت دیے رہاس کے بعد بعض محاملوں کے سبب ہے آپ کے اور کافروں کے درمیانی تعلقات اور زیادہ سخت ہو گئے یہاں تک کہ ایک دوسرے ہے الگ الگ رہنے لگا اور ایک دوسرے ہے کیندر کھنے لگا۔ اور قریش کے درمیان رسول اللہ فالین گئے گا تذکرہ عام طور ہے رہنے لگا وہ آپ کے متعلق ایک دوسرے کو ابھارتے ۔ پھر وہ سب مل کر ابوطالب کے پاس دوبارہ گئے اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کو ابھارتے ۔ پھر وہ سب مل کر ابوطالب کے پاس دوبارہ گئے اور ان ہے کہا اے ابوطالب! آپ ہم میں بلی ظاعمر ونب ورتبہ ایک خاص درجہ رکھتے ہیں اور ہم نے آپ ہے استدعا کی تھی کہ آپ اپ بنج بھتے کو ہم ہے روکے رکھیں لیکن آپ نے انہیں ہم نے تیس روکا اور واللہ ہم اس حالت پر صبر نہیں کر کئے کہ ہمارے بزرگوں کوگا لیاں دی جا نمیں اور ہم منعلق ایس با تیس کرنے ہے روک ویں بڑا ہوا ہے اور ہمارے معبود وں میں عیب نکالے جا نمیں ۔ یا تو ہم اے اپ من منعلق ایس با تیس کرنے ہے روک وی بیا ہوا اس منا ہے گئے گئے ان لوگوں نے جن الفاظ میں ان وظل نہ وینا۔ یہاں تک کہ دونوں گروہ میں ہے کوئی ایک بربا دہوجائے۔ یاان لوگوں نے جن الفاظ میں ان منا کہ بہواس کے بعد وہ تو لوٹ گئے لیکن ابوطالب پر اپنی تو م کی جدائی اور ان کی وشنی بہت شاق گزری اور سول اللہ منا اللہ تا گئے گھا کہ ان کہ دونوں کے حوالے کرنے اور آپ کو بیاروں دیگا وہوائی وران کی وشنی بہت شاق گزری اور سول اللہ منا گئے گئے گوان کے حوالے کرنے اور آپ کو بیاروں دیگا وہوڑ دینے کو بھی دل گواران کی وشنی بہت شاق گزری اور سول اللہ منا گئے گئے گوان کے حوالے کرنے اور آپ کو بے بیاروں دیگا وجھوڑ دویے کو بھی دل گواران کی وشنی بہت شاق گزری اور سول اللہ منا کہ بیاروں کی ورن کو بیاروں کی ورن گواران کی ورن گواران کی ورن گواران کی ورن کہ کہا تھا ہے کہا ہوں کے دو کو کھوڑ دینے کو بھی دل گواران کی ورن کو کا تھا ہے کہا ہوں کے دور کو کیس کو کھوڑ دور نے کو بھی دل گواران کی دی کو کھوڑ دی کور کور کور کی کور کور کور کور کور کیا تھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے یعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاضن نے بیان کیا کہ ان سے کسی نے کہا کہ قریش نے جب ابوطالب سے یہ بات کہی تو انہوں نے رسول الله منگا فیز کو بھیجا اور آپ سے کہا: اب میر سے بھائی کے جیٹے! تہہاری قوم میر سے پاس آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کیں اور وہ میر باتیں بیان کیس جو انہوں نے ان سے کہی تھیں ۔ پس مجھ پر بھی رخم کر واور خودا پنی جان پر بھی رخم کر واور مجھ پر الیا بار نہ ڈوالوجس جو میں بر داشت نہ کر سکوں ۔ راوی نے کہا کہ رسول الله منگافیز کم نے خوالے کر دیں گے اور آپ کو ان کے خوالے کر دیں گے اور آپ کو ان کے خوالے کر دیں گے اور آپ کی امداداور جمایت سے عاجز ہو چکے ہیں راوی کہتا ہے کہ رسول الله منگافیز کم نے فر مایا:

يَا عَيْمٍ وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمُسَ فِي يَمِيْنِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى آنْ آتُرُكَ هذا الأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ آوْ آهُلِكَ فِيْهِ مَا تَرَكُتُهُ.

" بچپا جان والله اگر میری دائیں جانب سورج اور بائیں جانب جپاند رکھ دیں کہ میں اس معالطے کو چھوڑ دوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خوداس کو غلبہ دے یا میں مرجاؤں تو بھی اسے نہ جھوڑ وں گا''۔

#### 

راوی نے کہا کہ اس کے بعد رسول الله مظافیق کی آتھوں ہے آ نسونکل پڑے اور آپ آب دیدہ ہوئے۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جب آپ وہاں ہے واپس ہو گئے تو ابوطالب نے آپ کو پکارااور کہا۔ بابا ادھر آؤ۔ راوی نے کہا کہ رسول الله مظافیق ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بابا جا وَاور جو چا ہو کہو۔ اللہ کا تھے گئے معاوضے پر بھی میں تہمیں ان کے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔

# قریش کا ابوطالب کے پاس تیسری بارعمارۃ ابن الولید الحزومی کے ساتھ جانا

ابن الحق نے کہا کہ پھر جب قریش نے سیمجھ لیا کہ ابوطالب نے رسول اللهُ مَثَالَثُورُ کی امداد نہ دیئے ہے بھی انکار کر دیا اور آپ کوان کے حوالہ کرنے ہے بھی اور اس معاملے میں ان سب سے الگ ہو جانے اوران سب کی مخالفت پران کاعز مصمم دیکھا تو عمارۃ بن الولید بن المغیر ہ کو لے کران کے پاس گئے اوران ے کہا کہا ہے ابوطالب بیمارۃ بن الولید ہے جو قریش میں سے زیادہ طاقتوراورسب سے زیادہ خوبصورت ہاں کو لے لیجئے کہاں کا نفع ونقصان سارا آپ ہے متعلق رہے گااس کوا پنا بیٹا بنا لیجئے یہ آپ ہی کا ہےاور آب این اس بھیج کو ہمارے حوالے کردیجئے۔ کہ ہم اے قبل کر ڈالیں۔جس نے آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے دین کی مخالفت کی ہے اور آپ کی قوم کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان میں کے عقلمندوں کو بیوتو ف بنایا ہے۔غرض آپ کوا یک ھخص کے عوض ایک ھخص دیا جار ہا ہے۔انہوں نے کہا کہ واللہ تم کتنا برا معاملہ میرے ساتھ کر رہے ہو کیا تم مجھے اپنا لڑکا اس لئے دے رہے ہو کہ میں اے تمہاری خاطر کھلاؤں بلاؤں اور شہیں اپنالڑ کا دے دوں کہتم اے قبل کرڈ الو۔ داللہ بیتو ایسی بات ہے کہ بھی بھی نہیں ہو سکتی۔راوی کہتا ہے کہ طعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی نے کہا۔ واللہ اب ابوطالب تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے اور جس بات کوتم نا پند کرتے ہواس سے بیخے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہتم ان کی کوئی بات بھی مانتانہیں جائے۔تو ابوطالب نے مطعم ہے کہا واللہ انہوں نے تو میرے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیالیکن تونے پکاارا دہ کرلیا ہے کہ میرے خلاف اپنی قوم کی حمایت کرے اورمیری طرف کی کوئی بات نہ کرے۔اچھاتیرے جو جی میں آئے کریا جبیبا علی کچھانہوں نے کہا ہو۔

لے اصل میں ابن احبی کے الفاظ میں۔(احرمحودی)۔

ع (ب ج د) میں انعا ہو رجل ہو جل ہے جس کے معنی میں نے ترجے میں لکھے ہیں لیکن (الف) میں انعا ہو رجل کو جل ہے لینی دو بھی دوسرے آ دی مے جیاا کی آ دی ہے۔ (احرمحودی)

سے راوی کی جانب سے اظہار شک ہے کہ یمی الفاظ کیے یا اور کھے۔ (احمیحمودی)

راوی نے کہا کہ اس کے بعد معالمے نے شدت اختیار کرلی اور گرما گرم جنگ ہوگئی اور آپ کے عہد توڑ ویئے گئے اور ایک دوسرے کے کھلے دشمن بن گئے تو مطعم بن عدی کے متعلق خاص طور پر اور بن عبد مناف میں ہے جن لوگوں نے ابوطالب کی جمایت سے دست برداری کی اور قریش کے قبیلوں میں ہے جن وگوں نے ان کے متعلق عام طور پر تعریض کرتے ہوئے اور ان سوالوں کا ذکر کرتے ہوئے بوانہوں نے کئے اور جود وراز کاربا تیں انہوں نے کیس ان سب کا بیان کرتے ہوئے ابوطالب نے کہا۔

یُخیلِفَ خَلْفَ الْوِرُدِ لَیْسَ بِلَاجِتِی إِذَا مَا عَلَا الْفَیْفَاءَ قِیْلَ لَهُ وَبُرُ لَا مِی مِیدان بِانی چینے کو جانے والے اونوں سے بیجھے رہ گیا ہواور انہیں ملانہ سکتا ہو جب کس وسیع میدان میں چلا جائے تولوگ اسے بلی مجھیں۔

اُرَى اَحُویْنَا مِنْ اَبِیْنَا وَ اُمِّنَا اِذَا سُئِلًا قَالاً اِلَى غَیْرِنَا الْاَمُوُ مِی اَجِ فَیْقِ اِلْ اَلْمُو اِلْ اِلْمُو اِلْمُ اِلْمَا اِلْمُو اِلْمُ اِلْمَا الْمُو وَلِكُنْ تَجُرَجُمَا كَمَا جَرْجَمَتْ مِنْ رَأْسِ ذِی عَلَقِ صَخُو اللّٰ اللّٰمِ الْمُدَالِةِ اللّٰهِ الْمُو وَلِكُنْ تَجُرَجُمَا كَمَا جَرْجَمَتْ مِنْ رَأْسِ ذِی عَلَقِ صَخُو اللّٰ اللّٰمِ الْمُدَالِةِ اللّٰ وَلُو لِلْمُ اللّٰمِ الْمُدَالِةِ اللّٰمِي الْمُدَالِةِ اللّٰ وَلُو لِ الْمُؤْلِلُ اللّٰمُ اللّٰمِي الْمُدَالِقُولِ اللّٰمِي الْمُدَالِقُولِ اللّٰمِي الْمُدَالِقُولِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُولِ اللّٰمُ اللّٰمِي وَلُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِي وَلُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ ال

ل (الف) ميں معطم لكوديا بجوغلط بـ

ع وبرایک جانورکانام ہے جوبلی سے چھونااور بلی ہی کے جیسا ہوتا ہے۔ منتبی الادب میں لکھا ہے کہ فاری میں اے دعک کہتے میں۔ (احمد محمودی)۔ سے (الف) نبذ ہے۔

الگ كردُ الاجيسے ككرياں عليحدہ كردُ الى جاتى ہيں۔

وَتَيْمٌ وَ مَخْزُومٌ وَ زُهْرَةً مِنْهُمْ وَكَانُوا لَنَا مَوْلًى إِذَا بُغِيَ النَّصُرُ يَنْ مِنْهُمْ وَكَانُوا لَنَا مَوْلًى إِذَا بُغِيَ النَّصُرُ يَنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَالْبِيل مِن كَيْ وَكَ حَالاً نَدَامَدا وَكَ طلب كَ وقت تو مارك وست عقمه وست عقمه

فَوَ اللّٰهِ لَا تَنْفَكُ مِنَّا عَدَاوَةٌ وَلَا مِنْهُمْ مَا كَانَ مِنْ نَسْلِنَا شَفْرُ بِسَ اللّٰدَى فَتَم جب تک که ہماری سل میں کا ایک بھی رہے ہماری اوران کی وشمنی نہ جائے گی۔
فَقَدُ سَفُهَتْ اَخْلَامُهُمْ وَ عُقُولُهُمْ وَ كَانُوا كَجَفْرٍ بِنْسَ مَا صَنَعَتْ جَفْرُ كَوَلَدُ ان مِیں مِنَانت رہی نہیں ہے اوران کی عقلیں ماری گئی ہیں اور یہ لوگ جفر کے سے ہو گئے اور جفر نے جو کچھ کیا وہ بہت برا کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس قصیدے میں کی دوبیتیں ہم نے جھوڑ دی ہیں جن میں فخش کوئی کی گئی ہے۔



## قریش کا ایمان داروں کوتکلیفیں دینا اور ایمان سے برگزشتہ کرنے کی کوشش کرنا

ابن اسمحٰق نے کہا کہ اس کے بعدرسول الله مظافیۃ کے صحابیوں میں کے ان افراد کے خلاف جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کرلیا تھا اور قریش کے قبیلوں میں رہا کرتے تھے قریش نے ایک دوسرے کو ابھارا تو ہرا یک قبیلہ اپنے میں کے مسلمانوں پر بل پڑا اوروہ انہیں ایذ اکیس دینے لگے۔اور ان کو ان کے دین سے تو ہرا یک قبیلہ اپنے میں کے مسلمانوں پر بل پڑا اوروہ انہیں ایذ اکیس دینے لگے۔اور ان کو ان کے دین سے

ل (الف) میں اغمرا ہے۔جس کے معنی انہوں نے قوم کو جری بنادیا۔ ہوں گے۔ (احم محمودی)

ع (الف) میں پیشعرنہیں ہے۔اور پیجفر کون تھی اوراس کا واقعہ کیا ہے جمیں اس کے متعلق کوئی مواد نہیں ملا۔ (احرمحمودی)

برگزشتہ کرنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا اللہ کے متعلق دیکھیں تو اللہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ کا لیکن کھا ظت اور آپ کے واسطے سینہ پر ہونے کے لئے ان سب (لیعی بی ہاشم) کو فراہم کیا جس پروہ خور بھی جے ہوئے تھے تو بجز اللہ کے دشمن المعون البولہ ب کے وہ سب کے سب ان کے پاس جمع ہو گئے۔ اور جس بات کے لئے انہوں نے دعوت دی تھی اس کو قبول کیا اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ اور جس بات کے لئے انہوں نے دعوت دی تھی اس کو قبول کیا اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ اور حب ابوطالب نے اپنی تو م کی اس حالت کو دیکھا جو ان کے لئے سرت کا سب تھی کہ وہ ان کے ساتھ کو شش کرنے اور رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اور انہیں ان کے پرانے واقعات یا دولائے۔ اور رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا ایک کا ان میں جو مرتبہ تھا کی اور انہیں ان کے ساتھ محبت کرنے میں ان کے ساتھ موں چنا نجوانہوں نے کہا۔

اِذَا اجْتَمَعَتْ يَوْمًا قُرَيْشَ لِمَفْخَوِ فَعَبْدُ مَنَافٍ سِرُّهَا وَصَمِيْمُهَا جَبِ بَعَى قَرْيُشَ لِمَفْخَوِ فَعَبْدُ مَنَافٍ سِرُّهَا وَصَمِيْمُهَا جب بَعِي قريش كَى قابل فَخركام كے لئے مستعدموئة ان میں (بی) عبدمناف ان كی جان اوران كی دوح روان رہے۔

فَانُ حُصِّلَتُ اَشُرَافُ عَبْدِ مَنَافِهَا فَفِی هَاشِمِ اَشُرَافُهَا وَ قَدِیْمُهَا پُرِجبِ ان مِن سے (بن) عبد مناف کے شریفوں کا شار کیا گیا تو ان میں کے بڑے مرتبے والے اور آ کے بڑھائے جانے کے قابل بنی ہاشم ہی میں کے لوگ نکلے۔

وَ إِنْ فَخَرَتْ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا هُوَالْمُصْطَفَى مِنْ سِرِّهَا وَكَرِيْمُهَا اور جَبِ بَهِي بِي مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهُ ا

تَدَاعَتُ قُرِيْشُ غَثْهَا وَ سَمِينُهَا عَلَيْنَا فَلَمْ تَظْفَرُ وَطَاشَتُ حُلُومُهَا قَرِيْشُ خُلُومُهَا قريش كَا الله والله عَلَيْنَا فَلَمْ تَظْفَرُ وَطَاشَتُ حُلُومُهَا قريش كَا الله على المحاراتا مم انہيں كوئى كاميا بى نصيب نه موئى بلكه ان كى متانت اور عقليں چليل تميں۔

و کُنّا قَدِیْمًا لَا نُقِرُ ظُلَامَةً إِذَا مَا ثَنَوْا صُعْرَ الْخُدُوْدِ نَقِیْمُهَا مِیشَدے ہاری حالت بیر ہی ہے کہ ہم کی ظلم کو قائم رہے نہیں دیتے جب بھی لوگوں نے تکبر ہے گالوں کے جھکا دُ کوٹیڑ ھا کیا تو ہم انہیں سیدھا کرتے رہے۔

CATTY SERVICE CA

و تخیمی حِمَاهَا کُلَّ یَوْم کَرِیْهَ اس قوم کرمنوں کی گرائی ہم ہی کرتے رہے ہیں اوراس ہرخونا کے موقع کی ہر جنگ کے وقت اس قوم کے رمنوں کی گرائی ہم ہی کرتے رہے ہیں اوراس کے صدود کی جانب جوکوئی ارادہ کرتا ہے اس سے ان صدود کی مدافعت ہم ہی کرتے رہتے ہیں۔

بینا انتعش الْعُوْدُ اللّٰدُواءُ وَإِنَّمَا بِاکْنَافِنَا تَنْدَی وَ تَنْمِی اَرُوْمُهَا سوکھی لکڑیاں ہارے طفیل میں سرسز ہو گئیں ہارے اصلاع میں سوکھی لکڑیوں کی جڑیں تروتازہ ہوتی اورنشو ونمایاتی ہیں۔

## قرآن کی توصیف میں ولید بن مغیرہ کی حیرانی

اس کے بعد ولید بن المغیرۃ کے پاس قریش کے چندلوگ جمع ہوئے کیونکہ وہ ان سب میں زیا دہ عمر والاتھا۔اور حج کا زمانہ قریب آچکا تھا تو ولید نے ان ہے کہاا ہے گروہ قریش بیلوز مانۂ حج تو قریب آچکا ہے اورعنقریب عرب کے مہمان تمہارے یاس آئیں گے۔اورانہوں نے تمہارے اس دوست (مراد نبی کریم مَثَاثِیْنِ ) کا حال تو سن ہی لیا ہے۔ پس تمہیں جا ہے کہتم اس کے متعلق ایک متحدہ رائے قرار دے لو کہتم میں آپس میں اختلاف نہ ہو کہ ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے اور ایک دوسرے کی بات کا رد کرنے لگے۔انہوں نے کہا کہ اے ابوعبد شمس تم ہی کچھ کہوا ور ہمارے لئے ایک ایسی رائے دو کہ ہم وہی کہیں۔اس نے کہانہیں تم ہی کچھ کہو' میں سنتا ہوں ۔انہوں نے کہا ہم کہیں گے ۔ کہوہ کا ہن ہے اس نے کہانہیں واللہ وہ کا ہن نہیں ۔ ہم نے کا ہنوں کو دیکھا ہے وہ کا ہنوں کا گنگتانا یا کا ہنوں کی قافیہ پیائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو ہم اسے و بوانہ کہیں گے۔اس نے کہانہیں وہ دیوانہ بھی نہیں ہے ہم نے جنونیوں کو دیکھا ہے اور اس کو جانتے ہیں اس کی حالت اختات کی نہیں اور نہ اختلاج کی سیفیت ہے اور نہ وہ شیطانی وسوے کی سی کیفت ہے۔ انہوں نے کہاتم ہم اے شاعر کہیں گے۔اس نے کہاوہ شاعر بھی نہیں۔ہم شعر کے تمام اقسام رجز و ہزج وقریض و مغبوض ومبسوط کو جانتے ہیں۔وہ شاعر بھی نہیں۔انہوں نے کہا تو جا دوگر کہیں گے اس نے کہا وہ جا دوگر بھی نہیں۔ہم نے بڑے بڑے جادوگروں اوران کے جادوکود یکھا ہے اس میں ندان کا ساپھونکنا ہے ندان کی سی گر ہیں ہیں۔ انہوں نے کہا۔ اے ابوعبرشس پھر کیا کہیں۔ اس نے کہا واللہ اس کی بات میں ایک قتم کی شیر بی ہےاوراس کی جڑیں جہت شاخوں والی یازیادہ یانی والی ہیں۔ یاز مین سے چیٹی ہوئی مستحکم ہیں اوراس

ل (الفب) میں عذق ہے اور (ج) میں غدق ہے۔ (د) میں عزق ہے۔ عذق کے معنی کثیر الشعب یعنی زیادہ شاخوں والی۔ اور غدق کے معنی کثیر الماء یعنی زیادہ پانی والی۔ عزق کے معنی لصق یعنی چشی ہوئی۔ (احرمحودی)

کی شاخیں بھلوں والی ہیں۔ابن ہشام نے کہا کہ بعض کی روایت لغد تی ہےتم ان تمام باتوں میں سے جو کہو گے اس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہوجائے گاہاں اس کے متعلق صحت سے قریب تربات یہ ہے کہتم اس کے متعلق کہو کہ وہ جادوگر ہے وہ اپناایک جاد و کھرا کلام لے کرآیا ہے جس کے ذریعے باپ بیٹے کھائی بھائی میاں بیوی' اور فر دخاندان اورخاندان کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔غرض سب کے سب اس بات پرمتفق ہوکرا دھرا دھر چلے گئے۔اس کے بعد جب حج کے زمانے میں لوگ آنے لگے توبیلوگ ان لوگوں کے راستوں پر بیٹھ جاتے اور جو محض ان کے پاس سے گزرتا اس کوآپ سے ڈراتے اور آپ کا حال اس سے کہتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے الولیدا بن المغیرہ اوران حالات کے متعلق بیآ سیس نازل فر ماسیں۔

﴿ نَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَعِدُودًا وَ بَنِينَ شَهُودًا وَ مَهْدَتُ لَهُ تَعْهِيدًا ثُمْ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيْدَ كُلًّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (أَيْ خَصِيْمًا) ﴾

" جس کومیں نے پیدا کیا ہے اس کواور مجھے تنہا جھوڑ دے میں نے اس کے لئے بہت سامال فراہم كرديا ہے اور (اس كو) بينے (ديے جواس كے احكام كالقيل كے لئے) حاضر (ميں) اس كے لئے میں نے بڑی بڑی تیاریاں کیں۔اس کے بعد بھی وہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں \_ابیانہیں (ہوسکتا کیونکہ ) وہ تو میری آیتوں کا مخالف ہے''۔

ابن ہشام نے کہا۔عدید کے معنی معانداور مخالف کے ہیں۔رؤبۃ العجاج نے کہا ہے۔ و تحن ضرابوت رأس العنيد

ہم مخالفوں کے سر پرضرب لگانے والے ہیں۔

یہ بیت (یاممرع) اس کے جر رجز کے تعیدے کی ہے۔

﴿ سَأَرْهِ مُن مُودًا إِنَّهُ فَكُرَ وَ قَلَدَ نَقُتِلَ كَيْفَ قَلَدَ ثُمَّ تُتِلَ كَيْفَ قَلَدَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ

" قریب میں میں اس برسخت محنت کا بار ڈالوں گا صعود نامی بہاڑ کی (جو دوزخ میں ہے) چڑھائی پرمجبور کروں گا۔ بے شبہہ اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا۔اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ پھر (س لوکہ) وہ برباد ہو گیا۔اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ پھر اس نے غور کی ۔ پھراس نے تیوری چڑ ھائی اور مکروہ صورت بنائی''۔ ابن ہشام نے کہا کہ بسر کے معنی کرہ وجھہ لیعنی مکروہ صورت بنائی العجاج نے کہا ہے۔ مُضَبَّر اللَّحییْنِ بَسْرًامِنْهَسَا

وہ موٹے جڑوں والا مکر وہ صورت جہرے پر زخمول کے نشانات والا ہے۔ شاعر چہرے کی مکر وہ حالت کا بیان کر رہا ہے۔اور بیہ بیت (مصرع) اس کے بحر رجز کے قصیدے کی ہے۔ ﴿ ثُمَّ اَذْہِدَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ اِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْدِیوثُرُ اِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ '' پچر پیٹے پھیری اور تکبر ظاہر کیا۔ پھر کہا یہ توبس پرانے جادو کے آٹار باقیہ ہیں۔ یہ آ دمی کے کلام

ابن ایخق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ مُٹالیکی کے متعلق اور اس چیز کے متعلق جس کو اللہ کے پاس سے لائے تھے اور ان لوگوں کے متعلق جورسول اللہ مُٹالیکی کے ساتھ تھے اور انہوں نے آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس چیز کے متعلق اللہ کے پاس سے لائے تھے باتیں بنایا کرتے تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں۔

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَهُ هُ أَجْمَعِینَ عَمَّا كَانُوا یَعْمَلُونَ ﴾

"(اے محصنافا)۔ جن لوگوں نے قرآن کوشم شم کا بنا دیاشم ہے تیرے پروردگار کی ہم ان تمام
لوگوں ہے۔ ان کے ان اعمال کے متعلق جووہ کیا کرتے تھے باز پرس کریں گے''۔
ابن ہشام نے کہا۔ کہ عصین کا واحد عصہ ہے۔ عضومحاورہ ہے جس کے معنی'' فوقوہ'' کے ہیں

(لیمن الگ الگ کرڈ الا) رؤبۃ بن العجاج نے کہا ہے۔ و کیس دین اللّٰه بِالْمُعَضَّى دین اللّٰهِ بِالْمُعَضَّى دین اللّٰهِ اللّٰهِ بِالْمُعَضَّى اللّٰهِ عِنْ کائبیں ہے۔ اور یہ بیت (مصرع) اس کے بحرجز کے ایک قصیدے میں کی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ پھرتو وہ لوگ وہی بات رسول اللّٰه مَا اللّٰهِ اللّٰه عَلَیْ ان تمام لوگوں سے جن سے وہ ملتے کہنے لگے۔اس حج کے زمانے کے بعد جب لوگ اپنے شہروں کو واپس ہوئے تو رسول اللّٰه مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِلْ اللّٰہُ مِلْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مِلّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِيْ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِلْ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ

و ہی خبر لے کروا پس ہوئے اوراس کی شہرت عرب کے تمام شہروں میں ہوگئی۔

کے سوااور پھوٹیل''



ابوطالب کے شعر جوانہوں نے قریش کی دلجوئی کے لئے کہاور ابوقیس بن الاسلت کے شعراور قریش کا نبی مَنَّالِیْنِمُ کو تکلیفیں دینا



نہ پڑجا کیں تو انہوں نے وہ قصیدہ کہا جس میں انہوں نے حرم مکہ کی پناہ کی اور اپنے اس رہے کی پناہ کی جوان کواس کی سکونت کے سبب حاصل تفا۔ اور اپنی تو م کے بلند مرتبہ لوگوں پر اپنی محبت جتائی اس کے علاوہ اپنے اشعار میں انہیں اور ان کے علاوہ دوسروں کو یہ بھی بتایا کہ وہ رسول اللہ منظ اللی آگا کوان کے حوالے کرنے والے یا آپ کو کسی بڑی ہے کہ عاوضے میں بھی بھی چھوڑ نے والے نہیں جتی کہ وہ آپ کی حفاظت میں خور بھی ہلاک ہوجا کیں۔ پس ابوطالب لے نے کہ۔

وَلَمَّا رَآیْتُ الْقَوْمَ لَا وُوَّ فِیهِمْ وَقَدْ قَطَعُوْا کُلَّ الْعُرای وَالْوَسَائِلِ جب مِن نِهُ مَا رَشْتُول كُوتُورُ جب مِن نِهُ اورانهوں نے تمام تعلقات اوررشتوں كوتورُ ديا ہے۔

وَقَدُ صَارَحُونَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْآذَى وَقَدُ طَاوَعُوا آمُرَ الْعَدُوَّ الْمَزَائِلِ الْهِولِ فَي الْمُولِ فَي الْهُولِ فَي الْهُولِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَقَدُ حَالَفُوا قَوْمًا عَلَيْنَا اَظِنَّةً يَعَضُّونَ غَيظا خَلْفَنَا بِالْآنَامِلِ الْهَالَولِ عَلَيْ الْهَالَالَالَالَ بِالْآنَامِلِ الْهُولِ فَي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

صَبَرُتُ لَهُمْ نَفْسِی بِسُمْرَاءً سَمْحَةٍ وَ آبْیَضَ عَضْبِ مِنْ تُوَاثِ اَلْمُقَاوِلِ تَوْمِن بِدُات خودایک کیدار نیز ه اور شابان سلف کی وارثت میں ملی ہوگی ایک چیکدار تکوار لے کر ان کے مقابلے میں ڈے کیا۔

وَٱخْضَوْتُ عِنْدَ الْبَيْتِ رَهْطِیْ وَ اِخُویِیْ وَ آمْسَکُتُ مِنْ آنُوابِهٖ بِالْوَصَائِلِ اور مِن اَنُوابِهِ بِالْوَصَائِلِ اور مِن نَهْ اللهِ عَامَتِ اللهِ ) كَلَ اور مِن نَهْ اللهِ عَامَتِ اور اللهِ عَمَامَتِ اللهِ ) كَلَ اور مِن نَهْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

قِیامًا مَعًا مُسْتَقْبِلِیْنَ رِتَاجَهُ لَدَی حَیْثُ یَقْضِیْ حَلْفَهٔ کُلُّ نَافِلِ اس کے عظیم الثان دروازے کے مقابل اس مقام پر جہاں برات ٹابت کرنے والا حلف اٹھا تا ہے۔ سب کے ساتھ ال کرکھڑے ہوکر (اس کی جا دروکو پکڑلیا)۔

(112) = (12)

وَحَيْثُ يُنِيْخُ الْأَشْعَرُونَ رِكَابَهُمْ بِمُقْضَى السَّيُوْلِ مِنْ إِشَافٍ وَنَائِلِ جِهِالِ اشْعَرى لوگ اپ اونٹ بھاتے ہیں۔ اساف و ناكلہ نا می بتوں كے پاس سے سلا بوں كے بينيخ كی جگہ۔

مُوَسَّمَةُ الْاَعْضَادِ اَوْ قَصَرَاتِهَا مُخَيَّسَةٌ بَيْنَ السَّدِيْسِ وَ بَاذِلِ وَوَاونتُ جَن كَ بَازوُول كَ جَورُول كَ بِإِس ( قرباني كَ) علامتيں ہيں يا جوقر بانی كے جازؤوں يا گردنوں كے جوڑوں كے پاس ( قربانی كى) علامتيں ہيں يا جوقر بانی كے لئے بند ھے ہوئے ہوں اور آٹھ نوسال كى عمر كے درميان ہيں۔

تَرَى الْوَدُعَ فِيْهَا وَالرُّخَامِ وَزِيْنَةً بِأَعْنَافِهَا مَعْفُودة كَالْعَثَاكِلِ تو ان كى گردنوں میں منظے اور سنگ رخام اور زینت كی دوسرى چیزیں بندهی ہوئی تھجور کے خوشوں کے بانندد کھےگا۔

آعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ طَاعِنِ عَلَيْنَا بِسُوْءٍ أَوْ مُلِحٍ بِبَاطِلِ مِنْ كُلِّ طَاعِنِ عَلَيْنَا بِسُوْءٍ أَوْ مُلِحٍ بِبَاطِلِ مِن كُلِّ مَا كَانِ اللَّهِ مِن كُلِّ طَاعِنِ مِن كُلْفَ والا مِن جراس فَحْص سے جوہم پر برائی كے الزامات لگانے والا اور تاحق پر اصرار كرنے والا ہے۔

وَ مِنْ كَاشِحِ يَسْعَى لَنَا بِمَعِيْبَةٍ وَمِنْ مُلْحِقٍ فِى الدِّيْنِ مَالَمُ نُحَاوِلِ اورائِي مَالَمُ نُحَاوِلِ اورائِي كَاشِعُ مِعْبِ لِكَانَ كَى كُوشْشُ كُرتار بِتَا ہے۔ اور جمیں ایسے دین میں ملا دیتا ہے جس كی جانب ہم نے بھی قصد نہیں كیا۔

وَ لَوْدٍ وَ مَنْ أَرْسَى لَبِيْرًا مَكَانَهُ وَ رَاقٍ لِيَرْقَى فِي حِرَاءَ وَ نَاذِلِ اورجِل ثُوراوراس ذات كى پناه جس نے كوہ شمير كواس كى جگہ پرگاڑ ديا اور چڑھنے والے اور اتر نے والے کا رہے والے کا اتر نے والے كى پناه (جوكوہ شمير سے اس لئے اتر تا ہے) تا كه كوه حرا پر چڑھ جائے (مراد نبی كريم مَالْفَيْمُ مِيں لَے (ويكھوباب بعثت)

ا سیملی نے لکھا ہے کہ 'وراق لیرقبی فی خواء و نازل '' کے متعلق ہم نے پہلے تشریح کردی ہے۔ لیکن یہاں ایک دوسری روایت بھی ہے جواس سے زیادہ سیح ہے اور وہ 'وراق لبوقبی حواء و نازل '' ہے۔ لین اس ذات کی پناہ جو نیکی حاصل کرنے کے لئے کوہ حرا پر چڑھنے والا اور پھر وہاں سے احکام اللی لے کرا تر نے والا ہے۔ البرتی نے کہا ہے کہ ابن ایخی اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی کی روایت کی ہے اور یہی ٹھیک ہے۔ سیملی کہتے ہیں کہ پھر تواس میں غلطی ابن بشام کوہوگئی ہے این کے علاوہ دوسروں اسے سیمل کے بین کہ پھر تواس میں غلطی ابن بشام کوہوگئی ہے یہا کہ کا کہ واللہ اعلم بالصواب (مترجم از سیمل)

CLAN SERVICE CONTRACTOR

وَ بِالنَّيْتِ حَقِّ الْبَيْتِ مِنْ بَطَنِ مَكَمْ وَ وَ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلِ اور بيت الله كي بناه الله كي بناه ليتا الله كي بناه له كي بناه الله كي بناه ليتا الله كي بناه ا

وَ بِالْحَجَرِ الْمُسُودِ إِذْ يَمْسَحُونَهُ إِذَا اكْتَنْفُوهُ بِالضَّلَى وَالْآصَائِلِ اور جَراسود كى پناه كه لوگ اس كومج وشام كير ريخ اور (بركت حاصل كرنے كے لئے) اس پر ماتھ چير تے رہے ہیں۔

وَ مَوْطِیُ اِبْرَاهِیْمَ فِی الصَّخْوِ رَطْبَةً عَلَی قَدَمَیْهِ حَافِیًا غَیْرَ نَاعِلِ اورابرا بیم طیاط کے پامال پھر کی پناہ جوان کے بعلین نظے پاؤں کے لئے نرم تھا۔
وَ اَشُواطَ بَیْنَ الْمَرُوتَیْنِ اِلَی الصَّفَا وَمَا فِیْهِمَا مِنْ صُوْرَةٍ وَ تَمَاثِلِ اورکوہ صفا اورکوہ مروہ کی درمیانی دوڑ دھوپ کی اور ان دونوں کے درمیان جوتصوریں اور جو مورتیں ہیں ان کی بناہ۔

وَ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللهِ مِنْ كُلِّ دَاكِبٍ وَ مِنْ كُلِّ ذِي نَذُرٍ وَمِنْ كُلِّ ذَاجِلَ اور بَرَايك واراور بياده بإبيت الله كاج كرف والحاور نذري كزارف والحل بناه و بالمَشْعَرِ الْاقْصلى إذَا عَمَدُوْا لَهُ اللهِ اللهِ اللي مُفْضَى الشِّوَاجِ الْقُوَابِلِ اور ميدان عرفات كى بناه جبَدلوگ اس كا قصد كري اور كوه الال كاس مقام تك كى بناه جبال نالے ايك دوسرے كے مقابل سے آكر كھيل جاتے ہيں۔

وَ تَوْقَافِهِمْ فَوْقَ الْجِبَالِ عَشِيَّةً يُقِيْمُوْنَ بِالْأَيْدِي صُدُوْرَ الرَّوَاحِلِ اورشام كوفت كى پہاڑوں پران كے كمڑے ہونے كى پناہ جہاں سوار يوں كا گلے جھے كو ہاتھوں سے سيدھا كرتے يا تھا متے ہیں۔

وَلَيْلَةِ جَمْعِ وَالْمَنَاذِلِ مِنْ مَنِي وَهَلُ فَقَهَا مِنْ حُرْمَةٍ وَمَنَاذِلِ الرَّالِ اللَّهِ جَمْعِ وَ الْمَنَاذِلِ مِنْ مَنِي الرَّمْ عَلَى الرَّمْ عَلَى الرَّمْ عَلَى الرَّمْ عَلَى الرَّمْ عَلَى الرَّمْ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ ا

ل (الف) من الاسود ہے۔ ع (الف) من وطنة ہے۔ (احمر محودی) سے کوہ الال جبل عرفات کے یاس ہے۔ (احرم محودی)۔

اورعرفات کی پناہ جہاں شریف کھوڑے موقف میں جگہ حاصل کرنے کے لئے الی تیزی ہے گزرتے ہیں جیسے موسلا دھار بارش ہوتے وقت اس سے بیخے کے لئے بھا گتے ہیں۔ وَ بِالْجُمْرَةِ ۖ الْكُبُرِاى إِذَا صَمَدُوالَهَا يَوُمُّونَ قَذُفًا رَاْسَهَا بِالْجَنْمَادِل اور بڑے جمرہ کی پناہ جبکہلوگ اس کی جانب ارادہ کرتے اور اس کے سرکو پھروں سے مارنا چاہتے ہیں۔ وَكِنْدَةَ اِذْهُمْ بِالْحِصَابِ عَشِيَّةً تُجِيْزُبِهِمْ خُجَّاجُ بَكُرٌ بْنُ وَائِلِ اور بنی کندۃ کی پناہ جبکہ وہ شام کے وقت سنگ باری کے مقام پر ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہے بکر بن وائل کے بچ کرنے والے لوگ گزرتے ہیں۔

حَلِيْفَانِ شَدًّا عَقْدَمَا اخْتَلَفَالَهُ وَرَدًّا عَلَيْهِ عَاطِفَاتِ الْوَسَائِلِ وہ دونوں ایسے حلیف ہیں کہ انہوں نے جس بات پر حلف کی اس کو مشخکم کیا اور تعلقات کی مہر بانیوں کو اس کی جانب پھیردیا۔

وَحَظْمِهُمْ سُمْوَالرِّمَاحِ وَ سَرْحَهُ وَ شِبْرِقَهُ وَخُدَ النَّعَامِ الْجَوَافِلِ دامن کوہ کےموز کے درختوں'اور درخت سرخ اور تبات شبر ق کو تیز بھا گنے والے شتر مرغ کی سی تیز حال ہے ان کے تو ژ دینے کی پناہ۔

فَهَلُ بَعْدَ هَذَا مِنْ مُعَاذِ لِعَائِذٍ وَهَلُ مِنْ مُعِيْدٍ يَتَّقِى اللَّهَ عَادِلٍ ٢ کیا پناہ لینے والے کے لئے ان پناہ ہوں کے علاوہ اور بھی کوئی پناہ گاہ ہے اور کیا کوئی عدل و انصاف کرنے والا اللہ ہے ڈرکر پناہ دینے والابھی ہے۔

يُطَاعُ بِنَا الْعُدِّى وَ اوداننا ﴿ تُسَدُّبِنَا آبُوَابُ تُرْكِ وَكَابَل ہمارے متعلق ظالموں کی بات تی جاتی ہے حالانکہ وہ تو جا ہتے ہیں کہ ہمارے لئے ترک و کا بل

وَ نَظْعَنُ إِلَّا آمُرُكُمْ فِي بَلَابِلِ ۚ كَذَبْتُمْ وَ بَيْتِ اللَّهِ نَتْرُكُ مَكَّةً

لے اس کی جمع جمرات ہےاور یہ مناسک حج میں کے تین مقامات ہیں جہاں ستونوں کی جانب کنگریاں پھینگی جاتی ہیں انہیں میں ے ایک جموۃ الکبری ہے۔ (احمحمودی)۔

ع (ب ج د) میں عاذل ہے جس کے معنی کیا کوئی سلامت کرنے والا اللہ ہے ڈرکر پناہ دینے والا بھی ہے۔ (احرمحمودی) س الف کے سواد وسر نے شخوں میں بہلامصرع اس طرح ہے۔ بطاع بنا امر العداو داننا۔ بھارے متعلق دشمنوں کی بات ی جاتی ہے۔الخ

سرت این برا م حداد ل

بیت الله کی متم نے جھوٹ کہا یعنی یہ خیال غلط ہے کہ ہم مکہ چھوڑ ویں مجاور یہاں سے سفر کر جائیں کے بیمرف تہارے خیالی وسوے ہیں۔

كَذَبْتُمْ وَ بَيْتِ اللَّهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنُ دُوْنَهُ وَ نُنَاصِل بیت الله کی تشم تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محمر کے متعلق مغلوب ہوجائیں سے حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کے بچاؤ کے لئے نہ نیزہ زنی کی ہےنہ تیراندازی۔

وَ نُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَ نُذُهَلَ عَنْ آبْنَائِنَا وَالْحَلَاثِل تم نے غلط خیال کیا کہ ہم انہیں تمہارے حوالے کردیں مے ہرگز نہیں حتیٰ کے ہم ان کے اطراف مجھٹر جائیں گے اور ہم اینے بیوی بچوں کو بھول جائیں گے۔

وَ يَنْهَضُ قُوْمٌ بِالْحَدِيْدِ اللَّكُمُ نَهُوْضَ الرَّوَايَا تَحْتَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ تمہارے مقابلے کے لئے ہتھیار بندلوگ ایسے اٹھیں مے جیسے پانی بلانے والی اونٹنیاں آواز کرنے والی پکھالوں کے پنچے سے ان کو لے کراٹھتی ہیں۔

وَحَتَّى نَرَاى ذَا الضِّغُنِ يَرْكُبُ رَدْعَةُ مِنَ الطَّغْنِ فِعُلَ الْأَلْكِ الْمُتَحَامِلِ حتی کہ ہم دیکھ لیس کہ کینہ ور برجھی کا زخم کھا کرایک جانب جھوک دے کرشکل ہے چلنے والے کی طرح خوں میں نہا کر منہ کے بل گرر ہاہے۔

وَ إِنَّا لَكُمْرُ اللَّهِ إِنْ جَدَّ مَا اَرِاى لَتُلْتَبَسًّا اَسْيَافُنَا بِالْآمَاثِلِ الله تعالیٰ کی بقا کی قتم جن واقعات کا میں خیال کرتا ہوں کہ بچ کچ وہی واقع ہوئے تو ہماری تکواریں بڑے بڑے لوگوں کو پہن لیس کی (لیعنی ان کے پیٹوں میں مار دی جائیں گی) یا بڑے بر سے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گی۔

بِكُفَّى فَتَّى مِثْلِ الشِّهَابِ سَمَيْدَعِ الْحِيْ ثِقَةٍ حَامِى الْحَقِيْقَةِ بَاسِلِ ا سے جواں مرد کے ہاتھوں میں ہوں گی جوشہاب کا سا (روشن چبرے والا یا بے دھر کے کھس یڑنے والا ) سر دار \_ بھرو ہے کے قابل صدافت کی حمایت کرنے والا بہا در ہو۔ الشُهُوْرًا وَ آيَّامًا وَ حَوْلًا مُجَرَّمًا عَلَيْنَا وَ تَأْتِي حِجَّة بَعْدَ قَابِلِ

ل (الفع و) میں معرماحائے علی سے ہاور (ب) میں مجرماجیم سے ہے۔ دوسرانسخ بی بہترمعلوم ہوتا ہے جس کوہم نے ترجے میں افتیار کیا ہے کیونکہ شہور وایام تومحدمہ ہو سکتے ہیں لیکن پوراسال کس طرح محدمہ ہوجائے گا۔مجدمہ کے معنی کامل کے ہیں اورنسخہ (الف) میں حجة کی حاکوضعه مجی دیا ہے حالانکہ حاکو کسرہ ہونا جائے۔جس کے معنی جے کے ہیں۔ (احم محمودی)

يرت ابن مثام ب حدادل

ای حالت میں ہم پر کئی دن اور کئی مہینے اور کئی پورے سال گزرجائیں گے اور آنے والے جج کے بعداور فج آئيں مے۔

بِحُوْطُ الذِّمَا رَغَيْرَ ذَرْبِ مُوَاكِلِ وَمَا تَرُكُ قُوْمٍ لاَ ابَالَكَ سَيَّدًا تیرا باپ مرجائے۔ ایے سردار کو چھوڑ دیتا کیسی (بدترین) بات ہے۔ جو جمایت کے قابل چیزوں کی تکرانی کرتا ہے نہ فسادی ہے اور نہاہے کام کودوسروں پر چھوڑنے والا ہے۔ وَ ٱبْيَضَ بُسْنَسْقَى الْعُمَامُ بِوَجْهِم ثِمَالَ الْيَتَامِى عِصْمَةً لِلْارَامِلِ جوا سے روش چرے والا ہے کہ اس کے وسلے سے بارش طلب کی جاتی ہے تیبوں کی سریرسی كرنے والا اور بيواؤں كى پناہ ہے۔

يَلُوْذُ بِهِ الْهَلَّاكُ مِنْ آلِ هَاشِمِ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي رَحْمَةً وَ فَوَاصِلِ بنی ہاشم کےمفلس اس کے پاس پناہ لیتے ہیں اور وہ اس کے پاس نا زونعم میں اور اعلیٰ مراتب پر

لَعَمْرِى لَقَدُ آجُرَى آسِيْدٌ وَ بَكُرُهُ إِلَى بُغْضِنَا وَجَزَآنَا لِآكِل میری عمر کی فتم ۔اسیداوراس کے جوان لڑکے نے ہم سے دشمنی کرنی جاہی اور ہمیں کھانے والے کے لئے فکڑ ے کمڑے کرڈالا۔

وَ عُثْمَانُ لَمْ يَرْبَعْ عَلَيْنَا وَقُنْفُذُ وَلَكِنْ اَطَاعَا اَمْرَ تِلْكَ الْقَبَائِل اورعثان نے ہماری جانب توجہ ہی نہیں کی اور نہ قنفذ نے بلکہ انہوں نے ان ہی قبیلوں کے احکام کی اطاعت کی۔

أَطَاعًا أَبَيًّا وَابْنَ عَبْدِ يَغُوثِهِمْ وَلَمْ يَرُقُبَا فِيْنَا مَقَالَةَ قَائِل انہوں نے ابی کی اور اپنے ابن عبد یغوٹ کی بات مانی اور ہمارے متعلق کسی کہنے والے کی بات کی جانب توجه بھی نہ کی۔

وَكُلُّ تَوَلِّي مُغْرِضًا لَمْ يُجَامِلِ كَمَا قَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَبِيْعِ وَ نَوْفَلِ سبیع اورنوفل کا بھی ہم نے یہی برتاؤیایا ہرا یک منہ پھیر کر ملٹ گیاکسی نے حسن سلوک نہیں کیا۔ فَإِنْ يُلْفَيَا أَوْ يُمْكِنِ اللَّهُ مِنْهُمَا نَكِلْ لَهُمَاصًاعًا بِصَاعِ الْمُكَايِلِ

ل يهال" يلغيا" كي عوض (الف) مين" يلعيا" يعني بجائے في كاف باكر چداس كي بعي معنى بن سكتے ہيں۔ ليكن ية تكلف (احرمحمودي)

پھراگروہ کہیں یائے جائیں یا اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لینے کی قدرت دیتو ہم بھی انہیں بازار کے بھاؤے سیرکوسیر مانی دیں گے۔

وَذَاكَ آبُوْعَمُ و آبَى غَيْرَ بُغُضِنَا لِيُظْعِتَا فِي آهُلِ شَاءٍ وَجَامِلِ اس ابوعمرو کی تو پیرحالت ہے کہ ہماری دشمنی کے سوا ہر چیز کا منکر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بكرياں والوں اور اونٹوں والوں میں جا بسنے پرمجبور کر ہے۔

يُنَاجِيْ بِنَا فِي كُلِّ مُمْسِّي وَ مُصْبَحِ فَنَاجِ ابَا عَمْرِو بِنَا ثُمَّ خَاتِلِ صبح وشام ہمارے متعلق کا نا بھوی کرتا رہتا ہے اے ابوعمر و ہمارے متعلق خوب کا نا بھوی کرلے اور پھر دھو کہ بازی کر۔

وَ يُؤْلِي لَنَا بِاللَّهِ مَا إِنْ يَغُشَّنَا بَاللَّهِ مَا إِنْ يَغُشَّنَا بَاللَّهِ مَا إِنْ يَغُشَّنَا ہم سے اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہے کہ دغا بازی نہیں کرے گا کیوں نہیں ہم تو بے پرواہ علانیہ یہی دیکھ - 4- 21

اَضَاقَ عَلَيْهِ بُغُضُنَا كُلَّ تَلْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ ٱخْشَبِ فَمَجَادِلِ کوہ احشب وکوہ مجاول کی درمیانی زمین کی ہروا دی ہماری دشنی میں اس کے لئے تنگ ہوگئی ہے۔ وَ سَائِلَ ابًا الْوَلِيْدِ مَاذَا حَبَوْتَنَا بِسَعْيِكَ فِيْنَا مُعْرِضًا كَالْمُخَاتِل ابوالولیدے دریافت کرو کہ دھوکہ بازوں کی طرح منہ پھیر کر ہمارے خلاف کوشش کر کے تونے ہمیں کیا نقصان پہنچایا۔

وَكُنْتَ امْرَأٌ مِمَّنْ يُعَاشُ بِرَأْيِهِ وَ رَحْمَتُهُ فِيْنَا وَ لَسْتَ بِجَاهِل تو اس بات سے ناوا قف نہیں کہ ہم سے متعلقہ معاملات میں تیری حالت اس شخص کی ہوگئی ہے جوخودرائی اور جذبات کے تحت زندگی گزارتا ہے۔

فَعُتَبَةُ لَا تَسْمَعُ بِنَا قُولَ كَاشِحٍ حَسُودٍ كَذُوبٍ مُبْغِضٍ ذِي دَغَاوِلِ اے عتبہ ہمارے متعلق ایسے کیٹ رکھنے والوں کی بات کی جانب توجہ نہ کر جو حاسد جھوٹے وشمنی ر کھنے والے اور فسادی ہیں۔

كُمَا مَرَّ قَيْلٌ مِنْ عِظَامِ الْمَقَادِل وَمَرَّ ٱبُوْسُفْيَانَ عَيِّي مُعْرضًا اورابوسفیان میرے پاس سے منہ پھیر کراس طرح گزرگیا جس طرح بڑے نوابوں میں کا کوئی نواب ۔
یفو اللی نَجْدِ وَ بَرْدِ مِیَاهِم وَ یَزْعُمُ آنِی لَسْتُ عَنْکُمْ بِغَافِلِ
او نِچُ مقامات اور سرد پانی کی جگہوں کی جانب بھاگ جاتا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ میں تم سے عافل نہیں ہوں۔

وَ يُخْبِرُنَا فِعُلَ الْمُنَاصِحِ آنَهُ شَفِيْقٌ وَ يُخْفِى عَارِمَاتِ الدَّوَاخِلِ اور خَرِخُوا مِول كَلَ عِمْلِ عَلَى اللَّوَاخِلِ اور خَرِخُوا مِول كَلَ عَمْلِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ الْمُعَلِمُ عَنْدَالُا مُورِ الْجَلَا يُلِ المُعْظِمِ عِنْدَالُا مُورِ الْجَلَا يُلِ المَّعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُحَلَّمِ عَنْدَالُا مُورِ الْجَلَا يُلِ اللهِ عَنْدَالُا مُورِ الْجَلَا يُلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وَلَا يَوْمِ خَصْمِ إِذْ أَتُوْكَ آيِدَةٍ لَ الْأَوْلَ آيَدَةٍ اللهِ الْمُعَاجِلَةً الْمُسَاجِلَةً الرَّهُ عَلَا اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ اللهُ

جَزَى اللهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْ فَلاً عُقُوْبَةَ شَرِّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلِ اللهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْ فَلاً عُقُوْبَةَ شَرِّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلِ الله تعالى مارى طرف سے بن عبر شمل اور بن نوفل کواليا بدله دے که اس سزاکی برائی فوری مو آئندہ کے لئے باقی نہ چھوڑی جائے۔

بِمِیْزَانِ قِسْطِ لَا یَخِسُّ شَعِیْرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَیْرٌ عَائِلِ انساف کی تراز و میں تول کر جو جو بھر کی بھی نہیں کرتی جس کے متعلق خوداس کا شمیر گواہی دے کہ وہ سزا طالمانہ نہیں۔

لَقَدُ سَفُهَتُ آخُلَامُ قَوْمٍ تَبَدَّلُوْ اللهِ يَنِي خَلَفٍ قَيْضًا بِنَا وَالْغَيَاطِلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

ہم اہلم معاملوں میں قدیم ہی ہے بنی ہاشم اور بن قصی میں کے اعلیٰ افر اداور ان کی جان رہے ہیں۔ وَ سَهُمْ وَ مُخُورُومٌ تَهَالَوْا وَ الْبُوْا صَلَيْنَا الْعِدَا مِنْ كُلِّ طِمْلِ وَخَامِلِ بن سہم و بن مخزوم نے ہم پر کمینوں اور احقوں کوا کسا کرفتنہ وفساد کیا۔

فَعَبُدَ مَنَافٍ اَنْتُمْ خَيْرُ قَوْمِكُمْ فَلَا تُشْرِكُوْا فِي اَمْرِكُمْ كُلَّ وَاغِلِ اللهِ فَعَبُدَ مَنَافٍ النَّهُ خَيْرُ قَوْمِ بِيلَ كَهِ بِهِ بِنَافُرِ الدَهُ وَالْبُ مِعالِمُول بِيلَ مَ وَفِلُول كُونَهُ شَرِيكُ رول اللهَ فَاصِلِ لِعَمْرِي لَقَدُ وَهَنْتُمْ وَعَجَزَتُمْ وَجَنْتُمْ بِاَمْرٍ مُخْطِئ لِلْمَفَاصِلِ لِعَمْرِي لَقَدُ وَهَنْتُمْ وَعَجَزَتُمْ وَجِنْتُمْ بِالْمَوِي اللهَ فَاصِلِ لِعَمْرِي لَمَ اللهَ فَاصِلِ مَيرى عَمركَ فَتَم مَم كُرُ وراور عاجز مو كَيُهُ مواور تم نے اليار ويا ختيار كيا ہے جو جوڑ بند پر پڑنے والى ضربنين (يعن صحيح روينين)۔

و گُنتُمْ حَدِیْثًا حَطْبَ قِدْرِ وَاَنْتُمْ اَلَانَ حِطَابُ اَقُدُرٍ وَ مَرَاجِلِ اَبِهِی کِهوں کا یندهن بن گئے ہو۔ ابھی کچھون پہلے تم ایک ویک کا یندهن سے اوراب تو تم بہت کی دیکوں کا ایندهن بن گئے ہو۔ لیکھیں بنی عُبْدِ مَنَافِ عُقُوْفُنَا وَ خِذْلَانْنَا وَتَرْکُنَا فِی الْمَعَاقِلِ لِیکھِیں بنی عُبْدِ مَنَافِ عُقُوْفُنَا وَ خِذْلَانْنَا وَتَرْکُنَا فِی الْمَعَاقِلِ ماری مخالفت ہماری امداد سے عُلیجدگی اور ہمیں ڈیڈ پھرنے کے لئے تنہا چھوڑ دینا بنی عبد مناف کو ممارک ہو۔

وَسَائِطُ كَانَتُ فِي لُوْى بُنِ غَالِبٍ الْفَاهُمُ الْبُنَا كُلُّ صَفْرِ حُلاجِلِ.

جوتعلقات بن لوكى بن غالب بين عظيم بحدوالول اور بامروت لوكول في ان كاا نكاركرديا۔

وَ رَهَطُ نُفَيْلٍ شَرِّمَنُ وَطِئَ الْحَطٰى وَ الْآهُ حَافٍ مِنْ مَعَدِّ وَ نَاعِلِ بَنْ فَيْلٍ مَنْ مَعَدِّ وَ نَاعِلِ بَنْ فَيْل كَى جماعت روئ زمين پر چلنے والول بين سب سے بدترين ہواور بن معدين كے جوتے بيننے والول اور ننگے بير پھر فے والول بين سب سے زيادہ كينے بين۔

بوتے بيننے والول اور ننگے بير پھر فے والول بين سب سے زيادہ كينے بين۔

فَأَبْلِغُ عَلَى مَعْدَنَا بِالتَّخَاذُلِ فَكَالِمُ عَلَيْهِ فَصَيَّا بَعْدَنَا بِالتَّخَاذُلِ فَالْبِلغُ عَلَيْ فَصَيَّا بَعْدَنَا بِالتَّخَاذُلِ بَيْ فَعْنَا مِنْ فَعْرَى مَا دوكَ عَنْقريب مارے يوتعلقات مشتهر موں گے اور بی قصی کو بیام پہنچا دواور انہیں خوشخری منادوکہ عنقریب مارے بی تعلقات مشتهر موں گے اور

لے بیدونوں شعر (الف) میں نہیں ہیں۔(احرمحودی)۔ بے (الف) میں ملغ ہے۔(احرمحودی)

پر ہماری جانب ہے کوئی مدد ہیں دی جائے گی۔

وَلَوْطَرَقَتُ لَيْلًا قُصَيًّا عَظِيْمَةٌ إِذَا مَالَجَانَا دُوْنَهُمْ فِي الْمَدَاخِلِ اگر را توں رات بی تصی پر کوئی بڑی آفت آگئی تو ان کے بچاؤ کے لئے دخل دیے پر ہم مجبور نہ ہوں گے۔

وَلَوْ صَدَقُوا ضَرْبًا خِلَالَ بِيُوتِهِم لَكُنَّا أُسَّى عَبْدَالِيسَاءِ الْمَطَافِل اوراگرلوگوں نے سخت حملہ کیا اور ان کے گھر میں تھس گئے تو ہم بچوں والی عورتوں کے پاس رہے میں ایک دوسرے کے لئے نمونہ ہوں گے۔

فَكُلِّ صَدِيْقِ وَابْنُ أُخْتِ نَعُدُّهُ لَعَمْرِى وَجَدْنَا عِبَّهُ غَيْرَ طَائِل ا پی عمر کی قتم وہ مخف جس کو ہم بھانجا یا دوست سجھتے ہیں اس کے ایک روز غائب ہو کر دوسر ہے روزآ نے کوہم نے بے فائدہ یایا۔

سِوَى أَنَّ رَهُطًا مِنْ كِلَابِ بْنِ مُرَّةٍ بَرَاءٌ اللِّنَا مِنْ مَعَقَّةِ خَاذِل موائے بن کلاب بن مرة کی ایک جماعت کے وہ تو ہمارے پاس دوئی ترک کرنے کے الزام

وَ هُنَا لَهُمْ حَتَّى تَبَدَّدَ جَمْعُهُمْ وَ يَحْسُرُ عَنَّا كُلُّ بَاغِ وَجَاهِلِ ہم نے انہیں ایسا کمزور کیا کہ ان کی جماعت منتشر ہوگئی۔ ہرطرح کا باغی اور جاہل ہمارے مقابلے ہے کمزور ہوکر ہٹ جاتا ہے۔

وَكَانَ لَنَا حَوْضُ السَّقَايَةِ فِيهِمْ وَنَحْنُ الْكُدَاى مِنْ غَالِبٍ وَالْكُوَاهِلِ یانی پلانے کا حارا ایک حوض انہیں کی بستیوں میں تھا ہم تو بن غالب میں بڑے پھر کی چٹان (یعنی عزت والے )اور مرنچ خاندان ہیں۔

شَبَابٌ مِنَ الْمُطَيِّبِيْنَ وَ هَاشِمٍ كَبِيْضِ السُّيُّوْفِ بَيْنَ أَيْدِى الصَّيَاقِلِ ہم میں کے وہ نو جوان جنہوں نے عطر میں ہاتھ ڈال کر معاہدہ کیا اور بنی ہاشم میں کے جوان ا ہے ہیں کو یاصیقل گروں کے ہاتھ میں چیکتی تکواریں۔

فَمَا اَدْرَكُوْا ذَحُلًا وَلَا سَفَكُوْا رَمًّا وَلَا خَالَفُوْا اِلَّا شِرَارَ الْقَبَائِل شانہوں نے انتقام لیانہ خون بہایا نہ انہوں نے قبلے کے بدترین افراد کے سواکس سے مخالفت کی۔ بِضَرْبِ تَرَى الْفِتْيَانَ فِيْهِ كَأَنَّهُمْ ضَوَادِى أُسُوْدٍ فَوْقَ لَحْمِ خَوَادِلِ اللهِ الْكِي أُسُوْدٍ فَوْقَ لَحْمِ خَوَادِلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ ال

بَنِی اَمَۃٍ مَحْبُوْبَۃٍ هِنْدِکِیَّۃٍ بَنِی جُمَحِ عُبَیْدِ قَیْسِ بْنِ عَاقِلِ اے ہندی محبوبہ چھوکری کے بچوااے بی جج عبیدتیں بن عاقل ۔ ولکِنتا نَسُلُ کِرَامٌ لِسَادَةِ بِهِمْ نُعِی الْاقْوَامُ عِنْدَ الْبُواطِلِ لیکن ہم تو شریف سرداروں کی اولاد میں سے ہیں جن کے ذریعے غلط کاری کے وقت لوگوں کو موت کا پیام دیا جاتا ہے۔

وَنِعُمَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ غَيْرَ مُكَذَّبِ زُهَيْو حُسَامًا مُفُرَدًا مِنْ حَمَائِلِ نَهِمِرَةً مِكَا بَهِ الْكَلَى مُولَى تَلُوارِ ہے۔ او یا وہ حاکل سے الگ کی ہوئی تلوار ہے۔ اسکم مِنَ الشّمِ الْبَهَالِيْلِ يَنْتَمِى اللّٰى حَسَبِ فِي حَوْمَة الْمَجْدِ فَاضِلِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَا اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ

لِعَمْرِی لَقَدُ کَلِفْتَ وَجَدًّا بِاَحْمَدٍ وَاَحَوَاتِهِ دَاْبَ الْمُحِبِّ الْمُواصِلِ الْمُعْرِی لَقَدُ کَلِفْتَ وَجَدًّا بِاَحْمَدٍ وَالوں کی حالت ہوتی ہے میں بھی احمد (مَنَا اَلَٰ اِلَٰ اوران کے بھائیوں کے بھائیوں

فَلَا عَلَىٰ وَالاَهُ وَالاَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَمَنْ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ آئ مُؤْمِلِ إِذَا قَاسَهُ الْحُكَّامُ عِنْدَ التَّفَاضُلِ احد (مَثَاثِيْنَمُ) كاسالوگوں میں ہےكون فیصلہ كرنے والوں نے جب فضائل كامق بلہ رنے ك

ل آپ کے بھائیوں سے مراد آپ کے بچازاد بھائی جول کے مثلاً حضرت علی وغیرہ۔(احمرمحمودی)۔ ع بیشعربھی (الف) میں نہیں ہے۔

لئے اس ( کے مرتبے ) کا اندازہ کیا تو اس کے لئے ان لوگوں میں جن سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔ جیب قتم کی برتری یائی۔

حَلِيْمُ رَشِيْدٌ عَادِلٌ غَيْرُ طَائِشٍ يُوَّالِيْ اِللَّا لَيْسَ عَنْهُ بِغَافِلِ وه برد بارسيدهي راه پر چلنے والا منصف ہے جلد بازنہيں اليے معبود سے تعلقات رکھنے والا ہے جو اس سے عافل نہيں۔

فَوَاللَّهِ لَوْلاً أَنْ آجِی بِسُبَّةٍ تَجُوَّ عَلَی اَشْیَاخِنَا فِی الْمَحَافِلِ وَاللَّهُ لَوْلاً اَنْ آجِی بِسُبَّةٍ تَجُوَّ عَلَی اَشْیَاخِنَا فِی الْمَحَافِلِ وَاللَّهُ الرَّمِی وَ وَلِهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لکُنّا اتّبُعْنَاهُ عَلَی کُلِّ حَالَةٍ مِنَ الدَّهْرِ جِدًّا غَیْرَ قَوْلِ التّهَازُلِ تَوْہِم اس کی پیروی ضرور کرتے۔ خواہ زمانے کی کچھہی حالت کیوں نہ ہواور یہ بات میں نے حقیقت کے لحاظ ہے کہی ہے دل گی یا نداق کے طور پڑئیں کہی ہے۔

دقیقت کے لحاظ ہے کہی ہے دل گی یا نداق کے طور پڑئیں کہی ہے۔

.

لَقَدُ عَلِمُوْ اَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَذَّبُ لَدَیْنَا وَلَا یُعْنَیٰ بِقَوْلِ الْاَبَاطِلِ سبلوگ اس بات کوجائے ہیں کہ ہمارے لاکے پرجھوٹ کا الزام لگانے والا ہم میں کوئی نہیں اور جھوٹے الزامات لگانے والوں کی باتوں پرتو کوئی توجہ نہیں کی جا سکتی۔

فَاصْبَحِ فِيْنَا اَحْمَدُ فِي اَرُوْمَةٍ تَقَصِّرُ عَنْهُ سُوْرَةً الْمُتَطَاوِلِ الْمُتَطَاوِلِ مِلْ الْمُتَطَاوِلِ الْمُتَطَاوِلِ مِلْ الْمُتَطَاوِلِ مِلْ الْمُتَطَاوِلِ مِلْ الْمُتَطَاوِلِ مِلْ الْمُتَطَاوِلِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهِ اللهِ مِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حَدْبِتُ بِنَفْسِیْ دُوْنَهُ وَحَمَیْتُهُ وَدَافَعْتُ عَنْهُ بِاللَّهُرَا وَالْكَلَاكِلِ اس کی مدافعت کی خاطر میں نے اپن جان خطرے میں ڈال دی اپن بیٹھ کی انتہائی بلندی اور سینے کے بڑے جصے سے اس کی حفاظت کی (یعنی اپنی تمام اعضا وجوارح سے)۔

قَاٰتِدَهُ وَ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ وَأَظْهَرَ دِينًا حَقَّهُ غَيرُ بَاطِلِ فَاٰتِدَهُ وَ رَبُ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ وَأَظْهَرَ دِينًا حَقَّهُ غَيرُ بَاطِلِ

ا (الف) میں لا یغنبی ہے اس کے معنی میں ہوں گے کہ جمو نے الزامات لگانے والوں کی باتوں ہے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ ع یہاں دوشکلیں ہیں فتح صین وبغنم صین بصورت اول بمعنی شدت اور بصورت ٹانی بمعنی منزلت ۔ (احمرمحمودی) ع یہاوراس کے بعد کے دونوں شعر بھی (الف) میں نہیں ہیں۔ (احمرمحمودی)

پس بندوں کی یا لنے والی ذات نے اس کی امداد کی اورا پنے سیجے دین کو جوجھوٹانہیں غلبہ دیا۔ رِجَالٌ كِرَامٌ غَيْرُ مِيلِ نَمَا هُمْ إِلَى الْخَيْرِ آبَاءٌ كِرَامُ الْمَحَاصِلِ یہ لوگ شریف ہیں بر دل نہیں ہیں ان کے آباوا جداد نے جن کے مقاصداعلیٰ تھے انہیں نیکی کی طرف متوجہ رہنے کی تربیت دی۔

فَإِنْ تَكُ كُعْبٌ مِنْ لُوَيِّ صَقِيْبَةً فَلَا بُدَّ يَوْمًا مَرَّةً مِنْ تَزَايُل اگر بن کعب کو بنی لوسی سے قریب کا رشتہ ہے تو اس رشتے کا ٹوٹنا بھی ممکن ہے اور کسی نہ کسی ون اور بھی نہ بھی ان کے جتھے کامنتشر ہو نا بھی ضروری ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیروہ اشعار ہیں جواس قصیدے میں سے میرے یاس سیجے ثابت ہوئے کیکن اکثر اہل علم ان میں ہے بہت ہے اشعار ہے اٹکارکرتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا مجھ ہے ایسے مخص نے بیان کیا جس پر میں مجروسہ رکھتا ہوں کہ مدینہ والوں پر قحط کی بلانازل ہوئی تو وہ لوگ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُلِي عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ الللِّ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل منبر پر جا کر بارش کے لئے دعا فر مائی پھرتھوڑی درین گزری تھی کہ اتن بارش ہوئی کہ آس یاس کے لوگ و و ہے کے ورکی شکایت لے کر پہنچے تورسول الله مثالی تی مایا:

اللُّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.

"يالشهار عاطراف ياني برسائم يرنه برسا"\_

بھرتو مدینہ پر سے ابر حبیث گیا اور اس کے اطراف دائر ہے کی شکل میں ہو گیا تو رسول اللہ مُثَاثِقَةِ م فے

لَوْ اَدْرَكَ اَبُوْطَالِبِ هَذَا الْيَوْمَ لَسَرَّهُ.

''اگرآج ابوطالب ہوتے توانہیں اس سے خوشی ہوتی ''۔

تو آ ب سے بعض صحابے نے عرض کی یارسول اللہ کو یا آ ب ان کے اس شعر کی طرف اشارہ فر مارہے ہیں۔ وَآبِيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِم ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْلارَامِلِ آب نے فرمایا۔ اجل۔ ہاں

ابن ہشام نے کہاد شبر قد جس شعر میں ہے وہ ابن اسخی کے سواد وسروں سے مروی ہے۔

ابن ایخی نے کہاالغیاطل بن مہم بن عمرو بن مصیص میں کےلوگ ہیں اور ابوسفیان کا با پر جرب بن امیہ ہے۔اور مطعم کا باپ عدی بن نوفل بن عبد مناف اور زہیر کا باپ الی امیہ بن المغیر ۃ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم۔ اور مطعم کی مال عاتکہ بنت عبد المطلب۔

ابن ایخی نے کہا کہ اسیداور اس کا جوان لڑکا جس کا شعر میں ذکر ہے اس سے مرادعتا ہے بن اسید بن البید بن البید بن البید بن عبید اللہ التیمی کا البیا بین المبید بن عبید اللہ تھا جو طلحہ بن عبید اللہ التیمی کا بھائی تھا اور قنفذ کا باہے عمر بن جدعان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة اور ابوالولید عتب ربیعہ کا بیٹا تھا اور الی الفنس بن شریف التھی وہ ہے جو بنی زہرہ بن کلا بے کا حلیف تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابی کا نام اضل اس لئے ہوگیا کہ وہ جنگ بدر کے روز لوگوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ (ضس کے معنی پیچھے ہٹنا ہیں) اور یہ بی علاج میں سے تھا اور علاج کے باپ کا نام ابوسلمہ بن عوف بن عقبہ تھا۔ اور الاسود کے باپ کا نام عبد لیغوث بن وہب بن عبد منا ف ابن زہرہ بن کلا ب تھا اور سبیع خالد کا بیٹا اور بلجارث بن فہر والوں میں کا تھا اور نوفل کے باپ کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی ۔ اور اس کی ماں کا نام عدویہ تھا۔ اور یہ قریش کے شیاطین میں سے تھا۔ ای نے ابو بکر الصدین اور طلحۃ بن عبید الله بن ماں کا نام عدویہ تھا۔ اور یہ قریش کے شیاطین میں سے تھا۔ ای نے ابو بکر الصدین اور قورین بن میں بندھ دیا تھا جبکہ ان وونوں نے اسلام اختیار کیا تھا۔ اور ای لئے ان وونوں کو قرینین کا لقب ملا تھا۔ اور اس نوفل کوعلی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ نے جنگ بدر کے روز قبل کیا اور ابوعم وقر ظہ کے باپ کا نام عبد عمر و بن نوفل بن عبد منا ف تھا۔ '' اور قوم علینا اظنہ ''۔ ہمارے خلاف تہمت ز دہ لوگوں'' سے مراد بنو بکر بن عبد منا ق بن کنا نہ ہیں یہ تمام ان لوگوں کے نام ہیں جن کا ذکر ابوطالب نے اپنا اسلام کیا ہے۔

پھر جب رسول اللہ مُنَّالِیْمُ کی نبوت کے دعوے کی شہرت تمام عرب میں پھیل گئی اور تمام شہروں میں پہنچ گئی تو مدینہ میں بھی آ ب کے جرحے ہونے لگے اور قبیلہ اوس وخز رج سے بڑھ کرکوئی قبیلہ رسول اللہ مُنَّالِیَّا کُلُوں نبوت کے متعلق زیادہ جاننے والا نہ تھا۔ نہ اس شہرت کے وقت اور نہ اس سے پہلے۔ اس لئے کہ وہ یہود کے عالموں سے جوان کے حلیف تھے 'اور انہیں کے ساتھ انہیں کی بستیوں میں رہنے والے تھے 'آ پ کے حالات ساکر تے تھے۔ جب آ پ کی شہرت مدینہ میں ہوئی اور قریش کی آ پ سے مخالفت کا ذکر بھی ان سے بیان کیا ساکر تے تھے۔ جب آ پ کی شہرت مدینہ میں ہوئی اور قریش کی آ پ سے مخالفت کا ذکر بھی ان سے بیان کیا گیا تو ابوقیس بن الاسلت بنی واقف کے قبیلے والے نے ذیل کا قصیدہ ) کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ایخق نے یہاں تو ابوقیس کو بنی واقف کے نسب میں بتایا ہے اور حدیث فیل میں۔ اس کا نسب نظمہ سے بتایا ہے اس کا سبب سے ہے کہ عرب بعض وقت دا داکے بھائی سے نسب بتادیتے ہیں جبکہ دا داکا بھائی دا داسے زیاد ومشہور ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے عبیدہ نے بیان کیا کہ تھم بن عمر والغفاری نعیلہ کی اولا دمیں ہے ہے۔ جو غفار میں کا شخص تھا اور اس غفار سے مرادغفار ملیل ہے اور نعیلہ کا باپ ملیل بن بکر بن عبد منا ۃ بن کنانہ تھا۔
اس لئے انہوں نے عتبہ کوغر وان اسلمی کا بیٹا بتایا ہے حالا نکہ وہ مازن ابن منصور کی اولا دمیں تھا اور سلیم بھی منصور کا بیٹا تھا۔

ابن ہشام نے کہا ہی ابوقیس بن الاسلت بنی وائل میں سے ہاور وائل اور واقف اور خطمہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور قبیلہ اوس میں کے ہیں۔

ابن آخق نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت نے یہ (قصیدہ) کہا ہے حلانکہ وہ قریش سے محبت رکھتا تھا اور ان کو گوں کا داماد بھی تھا اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی کی بیٹی ارنب اس کی بیوی تھی اور وہ اپنی زوجہ کو لے کران کے پاس برسوں رہتا تھا۔ وہ اس قصید ہے میں حرم کعبہ کی عظمت جتا تا ہے۔ اور قریش کو اس میں جنگ کرنے سے رو کتا ہے۔ اور انہیں ایک دوسر ہے ہاتھ رو کئے کا حکم دیتا ہے۔ انہیں ان کی فضیلتوں اور تقلمند یوں کی یا دولا تا ہے۔ اور رسول الله مثاق کے بازر ہے کا حکم دیتا ہے اور الله تعالیٰ کی جانب سے جو آفتیں ان پر آئیں اور جو آنشیں ان کی ہوئی ہاتھی والوں کو جو اس نے ان سے دور کیا اور اس کی تدبیر (جو اس نے ان کے خلاف کی کا م باتوں کی وہ انہیں یا دولا تا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

یا رَاکِبًا اِمّا عَرَضَتَ عُ فَبَلَغًا مُغَلَغَلَةً عَینی لُو یِ بُنِ غَالِبِ السَّارِ اللهِ اللهِ اللهِ عَیلِ اللهِ اللهُ ا

وَقَدُ كَانَ عِنْدِى لِلْهُمُومِ مُعَرِّسٌ فَكُمْ أَقْصَ مِنْهَا حَاجَتِى وَمَآدِبِى مِنْهَا حَاجَتِى وَمَآدِبِى مِنْهَا حَاجَتِى وَمَآدِبِى مِنْهَا حَاجَتِى وَمَآدِبِي مِنْ كُولَ عاجت برارى موئى نامقصد حاصل مواله

الف من الله

م (الف) مي اس مقام پرعرضت بتائے مشددلکھا ہے جونلط ہے۔ (احرمجمودی)

نَبِنْتُكُمْ شَرْجَيْنِ كُلُّ قَبِيلَةٍ لَهَا أَذْمَلْ مِنْ بَيْنِ مُذْكِ وَحَاطِبِ فَيَنْتُكُمْ شَرْجَيْنِ كُلُّ قَبِيلَةٍ لَهَا أَذْمَلْ مِنْ بَيْنِ مُذْكِ وَحَاطِبِ عَصَيْنَ مَعَ مُعَ خَرِمِلَى ہے كہ آم لوگ دو جماعتیں ہو گئے ہو۔ اور ہر جماعت میں ایک شور ہے كہ كوئی ایندھن جمع كررہا ہے اوركوئی آگ بحركارہا ہے۔

اُعِیْدُکُمْ بِا اللّٰهِ مِنْ شَرِّصُنْعِکُمْ وَ شَرِّتَبَاغِیْکُمْ وَدَسِّ الْعَقَادِبِ تَمِهارے اعمال کی برائی تمہاری آپس کی بغاوت اور بچھوں کی پیچپی عداوت ہے تمہیں الله تعالیٰ کی بناہ میں دیتا ہوں۔

وَ إِظْهَارِ أَخُلَاقٍ وَنَجُواى سَقِيْمَة كُوْ حَزِ الْأَشَافِي وَقُعُهَا حَقَّ صَائِبِ الْطَهَارِ أَخُلَاقٍ وَنَجُولَى سَقِيْمَة كُوْ حَزِ الْأَشَافِي وَقُعُهَا حَقَّ صَائِبِ الْطَاقِ كَى ظَامِ كَلَا الْمُعُولَى كَرْ فِي سِي حَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَذَكِّوْ هُمْ بِاللّٰهِ اَوَّلَ وَهُلَةِ وَ اِحْلَالِ اَحْرَامِ الظِّيَاءِ الشَّوَاذِبِ (اللهِ الْمُورِيةِ السَّوَادِبِ اللهِ الْمِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَ قُلْ لَهُمْ وَاللَّهُ يَحْكُمُ حُكْمَهُ ذَرُوا الْحَرْبَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ فِي الْمَوَاحِبِ الْمَوَاحِبِ الدَّانِ سَهُ كُمْ فِي الْمَوَاحِبِ اوران سے كهدكدالله تعالى اپنا احكام ديتا ہے تم اپن جنگ وسيع ميدانوں كے لئے اشار كھو (يعنى حرم كے صدود كے باہر جنگ كيا كروحرم ميں جنگ ندہونے دو۔

 وَ بِالْمِسْكِ وَالْكَافُوْدِ غُبْرًا سَوَابِغَا كَانَ قَتِيْرِيْهَا عُيُوْنُ الْجَنَادِبِ اورشك وكافورك بجائي سرے باؤل تك كردوغبارى لبى لبى زر ہيں پہننا ہول گى جن كے لئے ثاریوں كى آئكھول كے سے ہول گے۔

فَإِيَّاكُمْ وَالْحَرْبَ لَا تَعْلَقَنَّكُمْ وَحَوْضًا وَخِيْمَ الْمَاءِ مُرَّ الْمَشَادِبِ
يل جَنْك عے خود كو بچاؤ كه كہيں وہ تمہيں چث نہ جائے۔ جنگ ايك ايبا حوض ہے جس كا پانی
ينے بين كرُ وااور خاصيت بيں برہضى بيدا كرنے والا ہے۔

تَزَینُ لِلْاَقُوامِ ثُمَّ یَوُوْنَهَا بِعَاقِبَةٍ اِذْ بَیَّنَتُ اُمَّ صَاحِبِ جَنَّ لِلْاَقُوامِ ثُمَّ مَن كُرَآتَى ہے۔ (تووہ اس پرلٹوہوجاتے ہیں) پھر جب وہ بے پردہ جنگ لوگوں كے سامنے بن گفن كرآتى ہے۔ (تووہ اس پرلٹوہوجاتے ہیں) پھر جب وہ بے پردہ ہوجاتی ہوجاتی ہے اور اس پر انجام كار كے لحاظ ہے نظر ڈالتے ہیں توكى دوست كى مال كى طرح بڑھيا دكھائى دیتى ہے۔

تُحَرِّقُ لَا تُشُوِیُ صَعِیْفًا وَ تَنْتَجِی فَدُو الْعِزِّ مِنْکُمْ بِالْحُتُوْفِ الصَّوَائِبِ جَلَاتی ہے اور کمزور کو جلانے میں تو غلطی ہی نہیں کرتی اور عزیت و جاہ والوں کی جانب تو نشانه موت بن کر پہنچی ہے۔

اَلَمْ تَعْلَمُوْا مَا كَانَ فِي حَوْبِ دَاحِسٍ فَتَعْتَبِوُوا اَوْكَانَ فِي حَوْبِ حَاطِبِ جَاطِبِ جَلَاهُ وَكَانَ فِي حَوْبِ حَاطِبِ جَنَّكُ وَاحْسَاوِر جَنَّكُ عَاطِبِ عِينَ لَا يَا يَهُ وَاكَمْ عَلَى اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَل

عَظِیْمِ رَمَادِ النَّارِ یُحْمَدُ اَمْرُهُ وَدِیْ شِیْمَةٍ مَحْضِ کَرِیْمِ الْمَضَارِبِ جَسِی آگری شِیْمَةِ مَحْضِ کَرِیْمِ الْمَضَارِبِ جَسِی آگری الله و الله و

اونڈیل دیاہے۔

یُخیّر کُمْ عَنْهَا امْرُوْ حَقَّ عَالِم بِالْیَامِهَا وَالْعِلْمُ عِلْمُ التَّجَارِبِ ان جنگوں کی حالت کے متعلق تہمیں وہ مخص خبر دے رہا ہے جوان کے متعلق پورے طور پرعلم رکھتا ہے حقیقت تو سے ہے کہ تجر بول ہی کا نام علم ہے۔

قبیعُو الْحِرَابَ مِلْمُحَادِبِ وَاذْكُرُوا حِسَابَكُمْ وَاللّهُ خَيْرُ مُحَاسِبِ
اس لئے جَنگی آلات کوعبادت گاہوں کے بدلے میں چے ڈالو (یعنی جنگی آلات کوچھوڑ کر عبادت گاہوں کواختیار کرو) اورا پے حساب کتاب کویا وکرو کہ اللہ تعالیٰ بڑا حساب لینے والا ہے۔
وَلِیّ امْرِی فَاخْتَارَ دِیْنًا فَلَا یَکُنْ عَلَیْکُمْ رَفِیْبًا غَیْرَ رَبِّ القَوَاقِبِ الله تعالیٰ اس کی میں کا سر پرست ہے جس نے دین داری اختیار کی پستم اپنا تکرا نکارستاروں کے یوردگار کے سواکی (ستارے) کوئه بناؤ۔

اَقِیْمُوْا لَنَا دِیْنًا حَنِیْفًا فَاَنْتُمْ لَنَا غَایَةٌ قَدْ یُهْتَدَی بِالذَّوَانِبِ مارے لئے دین ابراہی کوقائم کرو کیونکہ تم ہمارے نصب العین ہوا وربعض وقت چوٹیوں (کے بالوں) سے بھی راستیل جاتا ہے۔ (شایداس سے مراد پیروہوں)

وَ اَنْتُمْ لِهَاذَا لَنَّاسِ نُورٌ وَعِصْمَةٌ تُومُونَ وَالْاَحْلَامُ غَيْرُ غَوَاذِبِ اورتم لوگ ان لوگوں کے لئے شع (ہدایت) اور آفات ہے بچاؤ کا سامان ہو۔ تہماری پیروی کی جاتی ہے۔ مجر در ہنا الگ چیز ہے اور عقل مند ہونا علیحد ہ چیز ہے۔ (لیعن مجر دلوگ یا کم عمر بھی عقل مند ہو سکتے ہیں)۔

وَأَنْتُمْ إِذَا مَا حُصِلَ النَّاسُ جَوْهَوْ لَكُمْ سُرَّةُ الْبَطْحَاءِ شُمُّ الْأَرَانِبِ جَدِهُوْ الْكُمْ سُرَّةُ الْبَطْحَاءِ شُمُّ الْأَرَانِبِ جب لوگوں كے عالات و كھے جائيں توتم جو ہر نكلو گئم بطحاء ميں سب سے اعلیٰ ہواو نجی ناكوں والے ہو۔ (يعنی عرْت دار ہو)۔

تَصُوْنُوْنَ اَجْسَادًا كِرَامًا عَتِيْفَةً مُهَذَّبَةَ الْأَنْسَابِ غَيْرَ اَشَائِبِ مَ مَهَذَّبَةَ الْأَنْسَابِ غَيْرَ اَشَائِبِ مَ مَ آزاد اور شریف اجمام کی حفاظت کرتے ہوجن کے نب چھے ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی دوسر امخلوط نہیں۔

يَرَى طَالِبُ الْحَاجَاتِ نَحْوَ أَيُوْتِكُمْ عَصَائِبَ هَلْكَى تَهْتَدِى بِعَصَائِبِ

ہرایک حاجت مند' تباہ کارگروہ تمہارے گھروں کی جانب تکنگی باندھے ایک دوسرے کے بیجھے چلا آرہا ہے۔

لَقَدُ عَلِمَ الْآفُوامُ اَنَّ سَرَاتِكُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَيْرُ اَهْلِ الْجَيَاجِبِ لَوَّ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَيْرُ اَهْلِ الْجَيَاجِبِ لَوَ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَيْرُ اَهْلِ الْجَيَاجِبِ لَوَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَ اَفْضَلُهُ رَاْیَا وَاَغْلَاهُ سُنَّةً وَ اَقُولُهُ لِلْحَقِّ وَسُطَ الْمَوَاكِبِ عَلَى وَرَائِ لِلْحَقِّ وَسُطَ الْمَوَاكِبِ عَقَلَ ورائے كے لحاظ ہے بھی سب میں بہترین اور طریقے کے لحاظ ہے بھی سب سے بڑھ کر اور جماعتوں كے درميان سب سے زيادہ تجی بات كہنے والے۔

فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَبَّكُمْ وَتَمَسَّحُوْا بِارْكَانِ هَذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْآخَاشِبِ بِيلَ الْهُوَاتِ بِينَ الْآخَاشِبِ بِيلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فَعِنْدَكُمْ مِنْهُ بَلاَء وَ مَصْدَقٌ غَدَاةً آبِی يَكُسُوْمَ هَادِی الْكَتَانِبِ اللهِ بَيْ يَكُسُوْمَ هَادِی الْكَتَانِبِ اللهِ بِيتِ الله كِمْتَعَلَّق رَمُوده اور مسلمه واقعات تنهارے ما فطول میں موجود ہیں اس روز کے واقعات جس روز ابو یکسوم یعنی ابر ہل شکروں کی قیادت کررہا تھا۔

کینیکهٔ بالسهل تمنینی و رَجُلهٔ علی الْقاذِقاتِ فِی رُوْسِ الْمَنَاقِبِ جسر روزاس کا ایک دسته بموارز مین پرچلا آر با تفااوراس کی پیاده فوج پہاڑوں کی چوٹیوں پر راستوں کے دہانوں پر (ڈٹی ہوئی تھی)۔

فَمَا اَتَاكُمْ نَصْرُ فِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ جُنُودُا الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ كَمَا اَتَاكُمْ نَصْرُ فِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ جُنُودُا الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ كَرَمَ اللهِ عَلَى مَدَا كَنْ فَي اللهِ عَلَى مَدَا لَيْ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَدَا لَهُ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

فَوَكُوْ السِرَاعًا هَارِبِيْنَ وَلَمْ يَوْبُ إِلَى اَهْلِم مِلْحَيِشِ غَيْرُ عَصَائِبِ لِيَ وَلَوْ اللهِ اللهِ اللهِ مِلْحَيشِ غَيْرُ عَصَائِبِ لِي اللهِ اللهِ مِلْحَيشِ عَصَائِبِ عَضَائِبِ لَا وَهُ قَعْصَ اللهِ مُعْمِرُ وَالول كَي جَانِب بَحْرُ تَمْ وَالول كَي جَانِب بَحْرُ تَمْ بَيْرِي مِوا ـ تَمْ بَيْرِ مُوكَ وَالْهِ لَهُ مِوا ـ تَمْ بَيْرَ مِوكَ وَالْهِ لَهُ مِنْ مِوا ـ تَمْ بَيْرَ مِنْ مِوا ـ قَالِمَ مَهُ وَالْهُ لَا مُعْمَدُ وَالْهُ لَاللّهُ مَا مُعْمَدُ وَالْهُ لَا مُعْمَدُ وَالْمُولِ لَا مُعْمَدُ وَالْمُ لَا مُعْمَدُ وَالْهُ لَا مُعْمَدُ وَالْمُولُ لَا مُعْمَالِكُ وَالْمُولُ وَلَمْ مُولِ مُنْ مُولِدُ مُعْمَدُ وَالْمُولُ مُعْمَدُ اللّهُ مُعْمَدُ وَالْمُولُ مُنْ مُعْمِلًا لِمُعْمَدُ وَالْمُعْمِلُ اللّهُ مُعْمَدُ اللّهُ مُعْمَدُ وَالْمُعْمِلُ اللّهُ مُعْمَدُ وَالْمُعُلِمُ لَالْمُ لَا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَدُ وَالْمُعْمِلُ اللّهِ مُعْمَدُ وَالْمُولُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ وَالْمُعْمِلُولُ مُعْمِلِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهِ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِمُ مُعْمِلِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ اللّهُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمِلًا مُعْمَالِمُ مُعْمِلًا مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمِلِمُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلِهُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمِلِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمِلُ مُعْمَالِمُ مُعْمِلُكُمُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلُهُ مُعْمِلِمُ مُعْمُولُ مُعْمُ مُعْمُولُ مُعْمُ وَالْمُعُمُ مُعْمِلُهُ مُعْمُولُهُ مُعْمُولُ

فَإِنْ تَهْلِكُوْا نَهْلِكُ وَ تَهْلِكُ مَوَاسِمٌ يُعَاشُ بِهَا قُولُ امْرِى غَيْر كَاذِب بھراگرتم برباد ہوجاؤ کے تو ہم بھی برباد ہوجائیں کے اور فج کے زمانوں پر بھی بربادی آئے گی۔جن کے ذریعے تے آ دمی کی بات پرورش یاتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوزید انصاری دغیرہ نے مجھے اس کے وہ اشعار سنائے جن میں'' ماء ھویق'' نبيعوا الجواب 'ولى امرئ فاختار 'اور 'على القاذفات في رؤس المناقب 'كالفاظ إلى \_

ابن بشام نے کہااس کا قول' الم تعلموا ما کان فی حرب داحس' کے متعلق ابوعبیدة النوى نے مجھ سے بیان کیا کہ قیس بن زہیر حذیمہ ابن رواق بن رہید بن الحرث بن مازن بن قطیعة بن عبس بغیض بن ریت ابن غطفان کا ایک مجور ا'' واحس' تا می تھا بنس کو اس نے الغمراء تا می ایک محور ہے کے ساتھ دوڑ ایا جو حذیفة بن بدر بن عمر و بن زید بن جویة بن لوذان بن تعلیة بن عدی بن فزارة بن ذبیان بن بغیض بن ریت بن غطفان کا تفا۔ حذیفہ نے چندلوگوں کو گھات میں بٹھا دیا تفا اور انہیں تھم دے رکھا تھا کہ اگر وہ داحس کو دوڑ میں آ مے دیکھیں تو اس کے منہ پر ماریں۔ چنانچہ داحس دوڑ میں آ مےنکل آیا تو ان لوگوں نے اس کے منہ پر مارااورالغبر اء نامی کھوڑ ااول آ گیا۔ پھر جب داحس کا سوار آیا تو اس نے اس واقعے کی خبر قیس کو دی تو قیس کے بھائی مالک بن زبیر نے العمراء پرحملہ کیا اور اس کے منہ پر مارا توحمل بن بدراٹھا اور ما لک کے منہ یرتھپٹرلگایا۔ پھرابوالجنید بن العبسی عوف بن حذیفہ ہے ملاتو اس کوتل کر ڈ الا۔ پھر بنی فزار ۃ میں کا ایک شخص ما لک سے ملاتو اس کوتل کر ڈ الا ۔ توحمل بن بدر حذیفہ بن بدر کے بھائی نے کہا۔

قَتَلْنَا بِعَوْفٍ مَالِكًا وَهُوَ ثَأْرُنَا فَإِنْ تَطُلُّبُوا مِنَّا سِوَى الْحَقِّ تَنْدَمُوا ہم نے عوف کے بدلے میں مالک کوتل کر ڈالا اور یہ ہما را بدلہ تھا اب اگرتم حق کے سواکسی اور چیز کے طالب ہوتو بچھتاؤ گئے۔ بیشعرای کے اشعار میں کا ہے۔ الربيع بن زيا والعبسي نے كہا۔

الْمَعْدَ مَقْتَلِ مَالِكِ بُنِ زُهَيْرٍ تَرْجُو النِّسَاءُ عَوَاقِبَ الْأَطْهَارِ کیا ما لک بن زہیر کے قتل ہوجانے کے بعد بھی عور تیں طہرون کے نتیجوں لیعنی اولا د کی بقا کی امید ر کھ عی ہیں۔

ل اس مقام برجمی الف میں اهریتی ہے۔ (احرمحمودی)

<sup>(</sup>الف ج) میں بن زیز بین ہے۔ بلکہ عمر و بن جویۃ ہے۔ (ب د) میں بن زید زیا وہ ہے۔

<sup>(</sup>الف) میں نہیں ہے۔(احرمحمودی)

بیشعرای کےاشعار میں کا ہے۔

اس کے بعد بی عبس اور بی فزارہ میں جنگ جھڑ گئی اور حذیفۃ بن بدراوراس کے بھائی نے حمل بن بدر کوتل کر ڈ الاتو قیس بن زہیر بن جذیمۃ نے حذیفہ کے لئے بے قرار ہوکر مرثیہ لکھا۔

كُمْ فَارِسٍ يُدُعَى وَلَيْسَ بِفَارِسٍ وَعَلَى الْهِبَاءَ قِ فَارِسٌ ذُو مَصْدَقِ كَنْ لُوكُ الْهِبَاءَ قِ فَارِسٌ ذُو مَصْدَقِ كَنْ لُوكَ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَيْنَ عَلَيْنَ عَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَي مِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ

فَابُكُوْا حُذَيْفَةَ لَنْ تُرَثُّوْا مِثْلَهٔ حَتَى تَبِيْدَ قَبَائِلٌ لَمْ تُخْلَقِ پِلَ مَا مُكُولًا عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

بید ونو ل شعرای کے اشعار میں کے ہیں۔

عَلَى أَنَّ الْفَتَى حَمَلَ بُنَ بَدُرٍ بَعٰى وَالظَّلُمُ عَ مَرْتَعُهُ وَخِيْمِ بِاوجوداس كَ كَه جوانم رحمل بن بدر نے زیادتی كی اورظلم تو برہضمی پیدا کرنے والی چراگاہ ہے۔ پیشعراس كے اشعار میں كا ہے۔

قیس بن زہیر سے بھائی حرث بن زہیرنے کہا۔

تَرَكْتُ عَلَى الْهَبَاءَ وَ غَيْرَ فَخُو حُذَيْفَةَ عِنْدَهُ قِصَدُ الْعَوَالِيْ عَلَى الْهَبَاءَ وَ غَيْرَ فَخُو الْمَوْرُالِسَ كَ بِاسْ تُو ثُمْ مَو مَقَامِ البهاء ومِين (مرده كر) چھوڑالس كے باس تُو ثُمْ موئے بيزوں كے عَلَى عَدْ يَعْمَ الله عَلَى يَرْبُ مِهُ عَرْبُ عَبِيلٍ واقعہ ہے) كوئى فخر كى بات نبيس ديشعراى كے اشعار ميں كا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کا خیال ہے ہے کہ قیس نے داحس اور الغبر اء نامی گھوڑ ہے بھیجے تھے اور صدیقة نے الخطار اور الحنفاء نامی گھوڑ ہے۔ ان دونوں باتوں میں پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ اور اس کا قصہ بہت دراز ہے۔ حدیث سیرة رسول اللہ من اللہ من اللہ علی اللہ من اللہ من اللہ علی اللہ من اللہ م

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت نے جوحرب حاطب کا ذکر کیا ہے اس سے اس کی مراد

## 

حاطب بن الحارث بن قیس بن پیشہ ابن الحارث بن امیة بن معاویہ بن ما لک بن عوف بن عمرو بن عوف بن ما لک بن الاوس ہے۔ اس نے خز رج کے ایک یہودی پڑوی گوٹل کردیا تھا۔ تو یزید بن الحارث بن قیس بن ما لک بن الحر بن حارث بن ثعلبة ابن کعب بن الخز رج بن الحارث بن الخز رج جوابن تم کے نام ہے مشہور تھا۔ تعافیح ماس کی ماں کا نام تھا اور وہ القین بن جمر میں کی ایک عورت تھی۔ رات کے وقت بن حارث بن الخز رج میں کے بندلوگوں کو لے کر لکلا اور انہوں نے اس کو (حاطب کو ) قتل کردیا۔ اس لئے اوس اور خز رح کے درمیان جنگ چھڑگئی۔ اور ان میں بڑی ہوئی۔ اور اور پر خز رج کو فتح ہوئی۔ اس روز موید بن حامت بن خالد بن عطیہ بن حوط بن حبیب ابن عمرو بن عوف بن ما لک بن الاوس قبل ہوا۔ اس کو المجذ ربن زیاد البوی نے الک بن الاوس قبل ہوا۔ اس کو المجذ ربن زیاد رسول اللہ بن گھڑکی کے ساتھ نکلا اور الحارث بن سوید بن صامت بھی نکلا تو زیاد البوی بن موید بن سوید بن صامت بھی نکلا تو الحارث بن سوید بن صامت بھی نکلا تو الحارث بن سوید نے المجذ رکو فقلت میں پاکر اس کو اس کے باپ سمیت قبل کر ڈالا۔ انشاء اللہ تعالی اس المرکا ذکر اس کے مقام پر کروں گا۔ اس کے بعد ان میں بہت کی لڑا ئیاں ہوئی۔ ان کا ذکر کرنے اور ان مامور کو پوری طرح بیان کرنے ہے جھے وہی بات روکتی ہے جس کا ذکر میں نے جنگ داحس کے بیان میں امرکا ذکر اس کے مقام پر کروں گا۔ اس کے بعد ان میں بہت کی لڑا ئیاں ہوئی۔ ان کا ذکر کرنے اور ان

ل (الف) من سبي ب

ع (الف) میں من کی بجائے ہو ہے۔(احمحمودی)۔

سے مرعلی جمعنی عن سمجھا گیا ہے۔ (ب) کے حاشے پرایک نسخہ عاقد بھی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کیا کسی حق بات کا کہنے والا اس پر مضبوطی ہے جمار ہے والا بھی ہے۔ پہلی صورت رسول الله منافیقی کی نعت شریف ہوگی کہ آپ حق بات فر مار ہے ہیں اس لئے اس کو چھوڑ کر بیڑے ہیں سکتے دوسری صورت میں عام خطاب ہوگا کہ کوئی حق بات کو قبول کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اس طرف متوجہ ہو۔ (احمرمحمودی)۔

سے (الف) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی)۔

### 

وَهَلْ سَيِّدٌ تَوْجُو الْعَشِيرَةُ نَفْعَهُ لِلاَقْصَى الْمَوَالِي وَالْاَقَارِبِ جَامِعُ اوركِيا كُونَى الياسردار ہے جس سے خاندان نفع رسانی كی اميد كر سے اور وہ دوروالے دوستوں اور نزد یک کے رشتہ داروں كوایک جگہ جمع كرد ہے۔

تَبَرَّاْتُ إِلَّا وَجُهَ مَنْ يَّمْلِكُ الْصَّبَ وَاهْجُو كُمْ مَادَامَ مُدُلِ وَنَاذِعُ بِرَاسِ فَعُلَى كَ مِ وَجُهَ مَنْ يَمْلِكُ الْصَّبَا لِمَ الْعَرَابِ وَ الْعَجُو كُمْ مَادَامَ مَدُلُ وَنَاذِعُ بِرَاسِ فَعُلَى كَا فَتَيَارِكُولِ لَا بِرَاسِ فَعُلَى مِنْ الْعَلَيْ وَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ وَمَنْ الْعَلَى اللَّهُ وَمَنْ الْعَلَى اللَّهُ وَمَنْ الْعَلَى اللَّهُ وَمَنْ الْعَلَى اللَّهُ وَمَنْ الْعَلَى وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ الْعَلَيْ وَاللَّهُ وَمَنْ الْعَلَى اللَّهُ وَمَنْ الْعَلَى اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَلْمُا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

# رسول الله منافقية محساته آب كي قوم كاسلوك

ابن آخل نے کہا کہ اس کے بعد تو قریش کی بذهبیبی رسول الله مُنَافِیْنِظُم اوران لوگوں کی دشمنی میں جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کرلیا تھا اور سخت ہوگئی۔انہوں نے آپ بیساں کے کمینوں کورسول الله مُنَافِیْنِظُم کے خلاف اکسایا تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور تکلیفیں دیں اور آپ پر شاعری اور جا دوگری اور کہا نت و جنون کی ہمتیں لگا کمیں۔اور رسول الله مُنَافِیْظُم برابرا حکام خداوندی کا اظہار فرماتے رہے اور کسی تھم کو آپ نے نہیں چھپایا۔ان کے دین کی برائیاں تھلم کھلا ظاہر فرماتے رہے۔جس کو وہ ناپند کرتے تھے۔ان کے بتوں سے علیحدگی اوران کے کفر کے حالات سے بے زاری کا اظہار فرماتے رہے۔

ابن آخی نے کہا کہ جھے سے یکی بن عروۃ بن الزبیر نے اپنے والدعروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کی ہے۔ عروۃ نے کہا کہ میں نے عبداللہ سے کہا کہ قریش جورسول اللہ منظافی کے ماکہ میں نے عبداللہ سے کہا کہ قریش جورسول اللہ منظافی کے اظہار کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ کس قدرتم نے انہیں آپ کو تکلیف پہنچاتے ویکھا عبداللہ نے کہا میں ان لوگوں کے پاس ایک روز ایسے وقت گیا کہ قریش کے بلند مرتبہ لوگ مقام جمر میں جمع سے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس شخص کے متعلق اتناصر کیا کہ کسی دوسر سے معاطلے میں ہم نے بھی اتناصر نہیں کیا اس نے ہمارے عقل مندوں کو احمق بنایا ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیں۔

ہمارے دین میں عیب نکالے۔ ہماری جماعت کو منتشر کردیا اور ہمارے معبود وں کو برا بھلا کہا۔ ہم نے اس کی بڑی بڑی بڑی باتوں پر صبر کیا ( یہی الفاظ ) یا اس طرح کے الفاظ کیے۔ وہ یہی باتیں کررہ ہے تھے کہ یکا کید رسول اللّٰہ مَا ہُوں نے کہ باتیں طعن ہوئے ان کے پاس سے گزررہ ہے تھے تو انہوں نے کہ باتیں طعن کے طور کہیں۔ راوی نے کہا کہ میں نے اس کا اثر رسول اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰہُ مَا اللّ

اَتَسْمَعُوْنَ یَا مَعْشَرَ قُرَیْشِ اَمَا وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِهٖ لَقَدْ جِنْتُکُمْ بِالذَّبْحِ بَ.
"اے گروہ قریش کیاتم سن ہے ہو۔ سنلو۔اس ذات کی شم۔جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میں تمہارے یاس ایک یا کے صاف چیز لایا ہوں''۔

پھرتو آپ کے ان الفاظ نے ان لوگوں کو قابو میں لے لیا۔ یہاں تک کہ ان میں کے ہرا یک شخص کی سے حالت تھی کہ گویا اس کے سر پرکوئی پرندہ آبیٹیا ہے۔ یہاں تک کہ ان میں کے وہ بخت افراد جو آپ کے متعلق لوگوں کو ابھارا کرتے تھے۔ وہ بھی بہتر سے بہتر الفاظ میں جو انہیں ملے آپ کی مدارات و دلجوئی کیں۔ کرنے گئے۔ چی کہ وہ کہنے گئے۔ اے ابوالقاسم جائے۔ واللہ آپ نے بھی بھی نادانی کی با تیں نہیں کیں۔ راوی نے کہا۔ کہ اس کے بعد رسول اللہ مان ہے اللہ مان گئے الوث آئے۔ پھر جب دوسرا روز ہوا تو وہ مقام جر میں جع ہوئے۔ اور میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اور ان میں کے بعضوں نے بعض سے کہا کچھ یا د ہے کہ تہماری جانب سے کیا ہیا م دیا گیا اور اس کی جانب سے تہمیں کیا جواب ملاحتیٰ کہ جب اس نے ڈ نکے کی چوٹ وہ باتیں ہیں۔ جس کوتم نا پہند کرتے ہوتو تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ انہیں باتوں میں (مصروف) تھے کہ رسول باتیں گئی گئیر آمد ہوئے اور ایک دم ان بھی نے آپ کو گھر لیا

ل (الف) مِن نس محر ( مَا يُعْمِرً) ہے۔

ع (الف ب) میں ہالدہ ہے اور (ج و) میں ہالذہ ہیں ہے۔ میں نے ذبیع کے معنی ند بوح یا پاک صاف چیز سمجھے ہیں۔ مگراس مقام کے قریخے سے سے معلوم ہوتا ہے کہ کھلی اور ظاہر چیز کے ہوتا چاہئے لیکن لغت میں ذبعے کے سے معنی نہیں آئے ہیں اللہ تعالیٰ و رسولہ اعلم بمرادہ۔(احمرمحمودی)

کہ کیا تو ہی وہ مخص ہے جس نے ایباایبا کہاہے۔ان عیوب کے متعلق جورسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْ اَیْرَان کے دین اور ان کے معبودوں کے متعلق فر مایا کرتے تھے۔رسول اللّٰہ مَا کَا اللّٰہ مِا کَا اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مَا کَا اللّٰہ مَا کَا اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مَا کَا اللّٰہُ مَا کَا اللّٰہُ مَا کَا اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰہِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰہُ مِنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللل

نَعَمْ آنَا الَّذِي آقُولُ وَلِكَ.

" الى ميس بى وه مخص بول جواليى باتنيس كباكرتا بول" -

راوی نے کہا کہ میں نے ان میں کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسول اللہ من اللہ علی ہے اور مبارک کے (دونوں بلو) ملنے کی جگہ کو پکڑ لیا راوی نے کہا پھر تو ابو بکر رضی اللہ عنے آپ کی مدا فعت کے لئے کھڑے ہو گئے ۔ اور وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ارب لوگو۔ کیا تم ایسے شخص کو تل کرتے ہو جو اللہ کو اپنا پر وردگا رکہتا ہے۔ پھر وہ سب لوٹ گئے۔ پس یہی وہ حالت تھی جو میں نے قریش کو آپ پر سخت سے سخت غلبہ کہمی حاصل ہوتے ہوئے دیکھا۔

ابن ایخی نے کہا مجھ ہے ام کلثوم بنت ابی بکر کے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ ام کلثوم نے کہا کہ اس روز ابو بکر ایسی حالت ہے لوٹے ہیں کہ آپ کے سراور ڈاڑھی کے بال جوانہوں نے کھینچے اس کے سبب سے آپ در دسر میں مبتلا تھے اور آپ زیادہ بال والے بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ شخت ترین اذبت جورسول الله منافی الله منافی اور قریش سے پائی وہ بیشی کہ ایک روز آپ نکلے تو جو بھی آزاد یا غلام آپ سے ملااس نے آپ کو جھٹلا یا اور ایڈ ایڈ ادی تو رسول الله منافی کے ایس ہوئے اور جو بختی آپ پر پڑی اس کے سبب سے آپ نے کمبل اوڑھ لیا۔ تو الله تعالیٰ نے (یکا ایکھا الْمُدَّیِّرُ فُکُمْ فَانْدُرْ) اے کملی اوڑھے ہوئے شخص اٹھ۔ اور لوگوں کو برے متیجوں سے ) ڈرا۔ آپ پر (بیسورہ) نازل فرمائی۔

# حمزہ بن عبد المطلب بنی الله عند رسول متالید الم

ابن ایخی نے کہا مجھ سے بنی اسلم کے ایک شخص نے جو بڑا یا در کھنے والا تھا بیان کیا کہ کوہ صفا کے قریب رسول اللہ منافی نظم کے ایوجہل گزرا تو اس نے آپ کو تکلیف دی اور سخت ست کہا اور آپ کے دین کی عیب جوئی اور آپ کے مغلط کو کمزور بتانے کا پچھ موقع پالیا۔ جس کو آپ نابسد فرماتے تھے۔ تو رسول اللہ منافی نظم نے اس سے پچھ نہ فرمایا اور عبد اللہ بن جدعان بن عمر و بن کعب بن تیم بن مرۃ کی ایک لونڈی جوابیے منافی نظم نے اس سے پچھ نہ فرمایا اور عبد اللہ بن جدعان بن عمر و بن کعب بن تیم بن مرۃ کی ایک لونڈی جوابیے

گھر میں تھی اس کی میہ باتیں من رہی تھی۔اس کے بعد آپ اس کے پاس سے لوٹے تو آپ نے قریش کی مجلس کا قصد فر مایا جو کعبۃ اللہ کے پاس تھی اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھوڑی ہی دریہ بعد حمز ہ بن عبدالمطلب رضی اللّٰدعنه کمان گلے میں ڈالے شکار ہے واپس ہوتے ہوئے وہاں آ گئے۔وہ شکاری تھے تیر ے شکار کیا کرتے۔اورا کثر شکار کے لئے نگل جایا کرتے تھے اور جب بھی وہ شکار سے واپس ہوتے تواپنے گھر والوں کے پاس نہ جاتے۔ جب تک کہ تعبۃ اللہ کا طواف نہ کر لیتے اور جب طواف کر چکتے تو قریش کی مجلس میں کٹمبریتے اور سلام کرتے ۔اوران سے بات چیت کئے بغیر نہ جاتے ۔اوروہ قریش میں اعز از رکھنے والے جواں مر دا در سخت طبیعت تھے۔ جب وہ اس لونڈی کے پاس ہے گز رے جبکہ رسول اللہ مثالی تیا ہے گھر واپس ہو چکے تھے۔تو اس لونڈی نے حمز ق شی الدند ہے کہا۔اے ابوعمارة کاش آپ اس آفت کو دیکھتے۔ جو آ پ کے بیتیج محد پر ابوالکم بن مشام کی جانب ہے آئی۔اس نے انہیں یہاں بیٹھا ہوا پایا تو انہیں ایذ ا پہنچائی اور گالیاں دیں۔اور جو باتیں انہیں ناپندان کی انتہا کر دی اور پھر چلتا بنا۔اورمحمہ منگانیٹی سے اس ہے بات بھی نہ کی ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو با اعز از رکھنا جیا ہتا تھا۔ حمز ہ کو غصے نے برا بھیختہ کر دیا اور وہ وہاں سے تیزی سے نکلے اور کس کے پاس نہ رکے کہ ابوجہل کے لئے تیار ہوجائیں۔اور جب اس سے مقابلہ ہوتو اس سے چے جائیں۔ پھر جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس کو دیکھا کہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بیای کی طرف چلے۔اور جباس کے سر پر پہنچ گئے تو کان اٹھائی اور رسید کی ۔اوراس کا سرسخت زخمی کر دیا اور کہا کیا تو انہیں گالیاں دیتا ہے۔ لے میں بھی انہیں کے دین پر ہوں۔ میں بھی وہی کہتا ہوں جو دہ کہتے ہیں۔اگر جھے سے ہو سکے تو وہی برتاؤ مجھ سے بھی کر۔ پس بن مخز وم کے لوگ حمز ۃ کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے کہ ابوجہل کی امداد کریں۔ابوجہل نے کہا۔ابوعمارۃ کو جانے دو کیونکہ واللہ میں نے بھی ان کے بھٹنج کو بری بری گالیاں دی ہیں۔ آ خرحمزه رضی الله عنه نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول الله مُناتِیم کی پیروی زبان ہے بھی کی۔

جب حمزہ نے اسلام اختیار کرلیا تو قریش کومعلوم ہو گیا کہ رسول اللہ منافی آئے آباب قوی اور محفوظ ہو گئے۔اور اب حمزہ ان کی جانب سے مدافعت کریں گے۔تو آپ پرموقع پانے کے باوجود بھی وہ آپ کی ایذ ارسانی سے دست کش رہنے لگے۔

ل (الف) میں رحمہ اللہ ہے اور یاتی خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔

ع (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحمودی)

سے (الف) میں نہیں ہے۔ (احرمحودی)۔

## 

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے پزید بن زیا دیے محمد بن کعب القرظی کی روایت سے بیان کیا۔انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ عنبہ بن ربیعۃ جوایک سردارتھا۔ایک روز قریش کی مجلس میں بیٹیا ہوا تھا اوررسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ عَلْمَ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلْ عَل کیوں نہ کروں۔اوراس کے سامنے بعض ایسی با تیں پیش کیوں نہ کروں جن میں سے پچھے نہ پچھے وہ قبول کر لے اور وہ ان میں سے جورعایتیں جا ہے ہم اے دے دیں اور وہ ہم سے باز رہے۔ اور بیاس وقت کی یا تیں ہیں جب حمز ۃ نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور انہوں نے دیکے لیا کہ رسول اللہ مٹالٹیز کم کے ساتھ زیادہ ہور ہے ہیں اور بڑھتے چلے جارہے ہیں۔ان لوگوں نے کہا۔ کیوں نہیں۔اے ابوالولید اٹھ اور رسول الله مَثَاثِیْمُ کے پاس جا کر گفتگو کر۔ تو عتبہا تھا اور آپ کی طرف چلا۔اور رسول اللّٰدمَاۤ اللّٰیُؤُمِّ کے پاس جا جیٹھا اور کہا۔ با با۔ تمہیں معلوم ہے۔ کہتم ہماری نظروں میں باعتبار خاندان بڑے رہے والے ہواورنسب کے لحاظ ہے بھی اعلیٰ ہوتم اپنی قوم کے یاس بڑی اہمیت رکھنے والا مسکلہ لائے ہو۔جس کے ذریعے تم نے اس کی جماعت کوتتر بتر کر دیا ہے۔ان میں کے عقل مندوں کو بیوتو ف بنا دیا ہے۔ان کے معبودوں اور ان کے دین کوعیب دار کر دیا ہے۔اوران کے اگلے بزرگوں کو کا فرینا دیا۔میری گفتگوسنو۔ میں چند با تیں تمہارےغور کرنے کے لئے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شاید کہتم اس میں ہے کھے نہ کچھ تبول کرلو۔ رسول الله مَثَالَثَیْمُ نے فر مایا۔ 'قل یا ابالولیں "-لسمع-اے ابوولید کہومیں سنتا ہوں۔ اس نے کہا۔ بابا۔ اگرتم اس سئلے کے ذریعے جے تم لائے ہو۔ صرف مال جا ہے ہوتو ہم تہارے لئے اس قدر مال جمع کردیں گے کہتم ہم سب میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔اوراگرتم اس کے ذریعے اعلیٰ مرتبہ جاہتے ہوتو ہم تنہیں اپنا سردار بنالیں گے۔ کہ کوئی بات تمہارے بغیر قطعی نہ ہو۔اگرتم اس کے ذریعے حکومت جا ہتے ہوتو ہم تنہیں اپنا با دشاہ بنا لیتے ہیں۔اور اگریہ تمہارے پاس جو آتا ہے کوئی رئی سے جس کوتم ویکھتے ہواوراس کوتم اپنے پاس سے دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہوتو ہم تمہارے لئے جھاڑ کھونک کا انتظام کریں گے۔اور اس کے لئے ہم اپنا مال خرچ کریں

ل (الف) میں والنبی مُنْافِیْقِلَم ہے۔ ع اصل میں یا اہن اخبی ہے۔(احمرمحمودی) علی سمی صفحف کے تابع جن یا موکل کوعرب رئی کہتے ہیں۔اصل میں بیراً ی نے تعیل کاوزن ہے جمعنی مفعول کے یعنی مرئی چیز د کیھنے والی چیز۔(احمرمحمودی)

گے۔ کہ اس سے تنہیں نجات دلائیں کیونکہ بعض وقت تابع (موکل یا جن) آ دمی پرغلبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کا علاج معالجہ کئے بغیر نہیں جاتا۔ (یبی الفاظ کمے) یا اس قتم کے الفاظ اس نے آپ سے کہے۔ اور رسول اللّٰہ مُلْ الْیُوْمَ اس کی باتیں سفتے رہے۔ اور جب عتبہ اپنی گفتگوختم کر چکا تو آپ نے فر مایا:

أَقَدُ فَرَغْتَ يَا ابَهُ الْوَلِيْدِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاسْتَمِعْ لِمِينِي قَالَ اَفْعَلْ فَقَالَ.

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ عُمْ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِلَتُ آياتَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَ تَلْوِيدًا فَأَعْرَضَ اكْتَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَ قَالُوا قُلُوبِنَا فَيْ فَيْ الْكَالُومُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَ قَالُوا قُلُوبِنَا فِي الْكِيهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ لِللهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ الللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فِي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ الللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ الللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَالْمُوا اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

اے ابوالولید کیاتم نے اپنی گفتگوختم کرلی۔اس نے کہا ہاں آپ نے فر مایا۔میری بھی سن لو۔ اس نے کہاا چھاسناؤ آپ نے فر مایا۔

''رحم کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ طبقہ (یہ) رحم کرنے والے مہربان کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اس کی آیوں میں خوب تفصیل کی گئی ہے۔ جانے والے لوگوں کے لئے ۔ صاف بیان مجموعہ ہے' خوش خبریاں سانے والا ۔ اور (انجام سے) ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے روگر دانی کی (اور اس کی طرف توجہ نہیں کی) جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ۔ انہوں نے کہد یا کہ ان (خرافات سے) جن کی جانب تو ہمیں بلار ہاہے ہمارے دل غلافوں میں (محفوظ) ہیں۔

پھررسول اللہ منگا ہے ہے اور اس کے آگے پڑھتے چلے گئے اور جب عتبہ نے آپ کی تلاوت می فاموش منتار ہا اور اپنے ہاتھ چھے رکھ لئے اور ان پرسہارا دیئے ہوئے آپ سے منتار ہا۔ اس کے بعدرسول اللہ منافظ ہے تو سجدہ کیا۔ پھر فر مایا:

قَدْ سَمِعْتَ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ مَا سَمِعْتَ فَأَنْتَ وَذَاكَ .

"اے ابوالولید جوتم نے ساوہ توسن ہی لیا۔ ابتم جانواوروہ '۔

اس کے بعد عتبہ اٹھا۔ اور اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا تو ان کے بعض نے بعض سے کہا ہم اللہ کی قتم کھاتے ہیں کہ ابوالولید کا تمہارے پاس آتا اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا جاتا تھا۔ اور جب وہ ان کے پاس جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا۔ اے ابوالولید وہاں کی کیا خبر ہے۔ اس نے کہا کہ وہاں کی خبر سے کہ

میں نے ایسی بات بی ہے کہ واللہ ایسی بات میں نے بھی بھی نہیں سی تھی ۔ واللہ وہ نہ شعر ہے نہ جادو ہے۔ اور نہ کہانت اے گروہ قریش میری بات سنو۔ اور اس کا م کومیری رائے کے موافق کرو۔ اور اس شخص کواس کی حالت پر چھوڑ دو۔ اور اس سے الگ رہو۔ کیونکہ واللہ اس کی جو بات میں نے سی ہے اس کوا یک برسی اہمیت حاصل ہوگی پھر اگر عربوں نے اس کا خاتمہ کر دیا تو اغیار نے تم کواس سے بے نیاز کر دیا اور اگر اس نے عربوں پر غلبہ حاصل کرلیا تو اس کی حکومت تہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تہاری عزت ہوگی۔ اور تم اس کے طفیل سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش حال ہوجاؤ کے۔ ان لوگوں نے کہا۔ اے ابوالولید۔ واللہ اس نے تجھ پر اپنی زبان کا جادو کر دیا۔ اس نے کہا۔ میری رائے تو اس کے متعلق یہی ہے۔ تہمیں جو مناسب معلوم ہوتم کرو۔



ابن آگئ نے کہا کہ پھرتو اسلام کہ میں قریش کے قبیلوں میں پھیلنے لگام دوں میں بھی اور عوبتوں میں بھی ۔ اور جس کو

بھی ۔ اور قریش کی بیر حالت ہوگئ کہ مسلمانوں میں ہے جس پران کا بس چلتا اس کو قید کر لیتے ۔ اور جس کو

تکلیفیں دے سکتے اس کو تکلیفیں دیتے بھے ہے بعض اہل علم نے سعید بن جبیر ہے اور ابن عباس کے غلام عکر مہ

ہے اور انہوں نے عبداللہ میں عباس رضی اللہ عنہا کی روایت ہے بیان کیا کہ قریش کے ہر قبیلے کے برا ب

برا ہے سردار عقبہ بن ربعیہ۔ شیبہ بن ربعیہ۔ ابوسفیان ابن حرب ۔ النظر بن الحارث بن کلدہ بن عبدالدار

والا ۔ ابوالبخری بنی ہشام ۔ الاسود ابن المطلب بن اسد ۔ زمعہ بن الاسود ۔ الولید بن المغیر ہ ۔ ابوجہل بن

ہشام مردود خدا ۔ عبداللہ بن الی امیتے ۔ العاص بن وائل نبیہ دمنہ تجاج کے دونوں بیٹے ۔ السمیان اور امیت بن طف اور ان میں کے جو جو تھے جمع ہوئے راوی نے کہا کہ یہ سب لوگ غروب آ قاب کے بعد کعہ اللہ کے بیجھے جمع ہوئے وادراس کے تعلق معذور سمجھے جاؤ ۔ پھر انہوں نے آ پ کے پاس کہلا بھیجا ۔ کہم اری قو م کے

برا ہے برا ہے لوگ اس کے متعلق معذور سمجھے جاؤ ۔ پھر انہوں نے آ پ کے پاس کہلا بھیجا ۔ کہم اری قوم کے

برا ہے برا ہے لوگ تم ان کے پاس آ و تقور سول

برا ہے برا ہے لوگ تم ان کے پاس آ و تو رسول

برا ہے برا ہے لوگ تم ان کے پاس آ و تو رسول

برا ہے برا ہے لوگ تم ان کے پاس آ و تو رسول

برا ہے برا ہے لوگ تم ان کے پاس آ و تو رسول

برا ہے برا ہے لوگ تم ان کے پاس آ و تو رسول

تھی اس میں ان کی کوئی نئی رائے ہوئی ہوگی ۔اور آپ ان کے متعلق بہت حریص اور ان کے راہ راست پر آنے کے بڑے مشاق تھے۔اوران لوگوں کا آفت میں مبتلا ہونا آپ کو بہت نا گوارتھا (آپ آئے) یہاں تک کہان کے پاس تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے آپ سے کہاا ہے محد (مَثَاثِیْنِم)۔ہم نے تہمیں اس لئے بلوایا ہے کہتم سے گفتگو کریں۔اورواللہ۔ہم نے عرب میں کا کوئی ایسا آ دی نہیں دیکھا جس نے اپنی قوم پروہ آ فت ڈھائی ہوجوتم نے اپنی قوم پرڈھائی ہے۔تم نے (ہارے) باپ دادا کو گالیاں دیں۔تم نے دین پر عیب لگایا۔تم نے معبودوں کو گالیاں دیں۔تم نے عقل مندوں کواحمق بنایا۔اور جماعت میں پھوٹ ڈال دی تم نے اپنے اور ہمارے تعلقات میں کوئی (ایسی) برائی نہ چھوڑی ۔ جےتم نہ کر گزرے ہو۔ ( یہی الفاظ کے) یا ای طرح کی باتیں انہوں نے آپ ہے کیں اگریہ بات اس لئے ہے کہ اس کے ذریعے پچھے مال حاہے ہوتو ہم اپنے مال میں سے تمہارے لئے (بہت کھ) جمع کردیتے ہیں۔ کہتم ہم سب میں زیادہ مال دار ہو جاؤ۔ اور اگرتم اس کے ذریعے ہم میں اعلیٰ مرتبہ جا ہے ہوتو ہم تم کو اپنا سر دار بنا لیتے ہیں۔اور اگرتم اس کے ذریعے حکومت جا ہے ہوتو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔اگریہ جوتمہارے یاس آتا ہے کورئی ( دیکھنے والا ) (موکل یا جن ) ہے جس کوتم دیکھتے ہووہ تم پر غالب آ گیا ہے۔ عربْ والے اس جن کو جوکسی کا تالع ہوتا تھارئی کہتے تھے۔اوربعض وقت ایسا بھی ہوا کرتا ہے۔تو ہم اپنے مال خرچ کریں گے۔اور تمہارے لئے جھاڑ بھونک کی تدبیر کریں گے کہتم کواس سے نجات دلائیں حتی کہ ہم تمہارے متعلق مجبور ہو جائيں \_تورسول الله مَالَيْظُم في مرمايا:

مَا بِيْ مَا تَقُولُونَ مَا جِئْتُ بِمَا جِئْتُكُمْ بِهِ اَطْلُبُ اَمُوالَكُمْ وَلَا الشَّرَفَ فِيْكُمْ وَلَا الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ وَلَا الشَّرَفَ فِيكُمْ وَلَا الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ وَلَاكُونَ اللَّهَ بَعَيْنِي اللَّكُمْ وَسُولًا وَ اَنْزَلَ عَلَى كِتَابًا وَ اَمَرَنِي اَنْ اكُونَ الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ وَلِيكِنَّ اللَّهُ بَعَيْنِي اللَّهُ بَعَيْنِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى اللهُ ا

" بجھے ان چیزوں میں سے پچھ نیس چاہئے جوتم کہتے ہو۔ جو پچھ بھی میں لایا ہوں وہ اس لئے نہیں کہ اس کے معاوضے میں تمہارے مال حاصل کروں۔ نہ میں تم میں اعلیٰ مرتبہ چا ہتا ہوں نہ تم پرحکومت کی رابت یہ ہے کہ ) اللہ تعالیٰ نے جھے تمہاری جانب پیامبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے جھے تکم فر مایا ہے کہ میں تمہارے لئے خوش خبری سنانے والا اور برے انجاموں سے ) ڈرانے والا ہو جاؤں۔ میں نے تو اپنے (متعلقہ) پیام سنانے والا اور برے انجاموں سے ) ڈرانے والا ہو جاؤں۔ میں نے تو اپنے (متعلقہ) پیام

پہنچاد ہے۔ اور تم سے خیر خواہانہ بات کہددی۔ اگرتم نے میری وہ باتیں جو میں تمہارے پاس لایا ہوں مان لیس توبید نیا اور آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے۔ اور اگرتم نے انہیں مجھی پرلوٹا دیا تو میں تھم الہٰی تک صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فریا دے''۔

( يبي الفاظ فرمائے) يا جيسا بھھ آپ نے فرمايا منافيز انہوں نے کہا۔اے محد (مَثَافِیز مُ) ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیںان میں ہے کسی چیز کوبھی اگرتم قبول نہیں کرتے تو تم اس بات کوتو جانتے ہی ہو کہ لوگوں میں کوئی بھی ہم سے زیادہ تنگ شہر والانہیں۔اورنہ یانی کی قلت میں ہم سے بڑھ کرکوئی ہے۔اورنہ کوئی ہم سے زیادہ سخت زندگی بسر کرنے والا ہے لہٰذا اپنے پرور دگار ہے ہمارے لئے دعا کروجس نے تنہیں بھیجا ہے۔ خواہ اس نے جو پچھا حکام دے کر بھیجا ہو کہ یہ پہاڑ جنہوں نے ہم پر تنگی کر دی۔وہ انہیں ہٹا کر ہم سے دور کر دے۔اور ہمارے شہر کشادہ بنادے۔اور ہمارے لئے ان میں شام وعراق کی سی نہریں جاری کردے۔اور ہارے بزرگوں میں ہے جوگز رکھے ہیں انہیں ہاری خاطر زندہ کردے۔اور جن لوگوں کو ہاری خاطر زندہ کیا جائے ان میں قصی بن کلا ب بھی ہوں۔ کیونکہ وہ بڑے سچے بزرگ تھے۔ کہتم جو پچھے کہتے ہوہم ان سے یو چھلیں۔ کہ پیچیج ہے یا غلط۔ پس اگرانہوں نے تمہاری تقیدیتی کی اور تم نے وہ چیزیں کردیں جن کا ہم نے تم سوال کیا ہے تو پھر ہم تہہیں سیا جانیں گے۔اوراس کے سبب سے تمہاری قدر ومنزلت جواللہ کے یاس ہے اس کو جان لیں گے ۔اور یہ بھی مان لیں گے کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے ۔ جیسا کہتم کہتے ہو۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی آپ پر حمتیں اور اس کا سلام ہو۔ فرمایا:

مَا بِهِلْذَا بُعِثْتُ اِلنِّكُمْ اِنَّمَا جِنْتُكُمْ مِنَ اللَّهِ بِمَا بَعَثَنِيْ بِهِ وَقَدْ بَلَّغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ فَانْ تَقْبَلُوْهُ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُّوْهُ عَلَىَّ اصْبِرْ لِامْرِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ.

'' میں تہارے یا س ان چیزوں کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں اللہ کے یاس سے صرف وہی چیز لایا ہوں جو چیز دے کراس نے مجھے بھیجا۔اور میں نے وہ چیز تمہیں پہنیا دی جس کے ساتھ مجھے تہاری طرف بھیجا گیا۔ پس اگرتم نے اس کو قبول کر لیا تو وہ دنیا و آخرت میں تمہاری خوش تعیبی ہے اور اگرتم نے اسے مجھی پرلوٹا دیا تو میں حکم الہی تک صبر کروں گا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصله فرمادے'۔

انہوں نے کہا کہ جبتم یہ بات ہمارے لئے نہیں کرتے تو اپنی ذات کے لئے مجھے ما تگ لو۔اپنے یروردگارے استدعا کروکہ وہ تہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیجے کہ جو پچھتم کہتے ہووہ اس کی تقیدیق کرے۔اور تمہاری جانب سے وہ دوبارہ ہم سے کہ دے اور اگرتم رسول ہوجیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہوتو اس سے استدعا کروکہ وہ تمہارے لئے باغات محلات اور سونے چاندی کے فزانے مہیا کردے کہ ان فزانوں کے ذریعہ تم کو ان مشغلوں سے بے نیاز کردے ۔ جن کا ہم تمہیں محتاج دیکھتے ہیں۔ کہ تم بازاروں میں ای طرح کھڑے رہے ہوجس طرح ہم کرتے میں۔ تاکہ ہم جان لیس کہ تمہارے رہے پاس تمہاری قدرومنزلت ہے۔ تو رسول الله من الله تا کہ ان سے فرمانا:

مَا آنَا بِفَاعِلٍ مَا آنَا بِالَّذِي يَسْآلُ رَبَّهُ هَلَا وَمَا بُعِثْتُ النِّكُمْ هَذَا وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا.

'' میں تو ایسانہ کروں گا۔اور نہ میں ایسا شخص ہوں۔جوا پنے پروردگار سے ان با توں کی استدعا کرے۔لیکن اللہ نے مجھے خوش خبری دینے والا اور (بڑے انجاموں) سے ڈرانے والا بنا کر بھیجائے'۔

( يہى الفاظ فر مائے ) يا جوالفاظ بھى آپ نے فر مائے ہوں۔

فَانُ تَقْبَلُوْا مَا جِنْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُّوْهُ عَلَى اصْبِرُ لِآمُوِ اللهِ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ.

''پس اگرتم نے اس کوقبول کرلیا جس کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں تو وہ دنیا و آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہے اور اگرتم نے اسے مجھی پرلوٹا دیا تو میں تکم الہٰی تک صبر کروں گا جب تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فر مادے'۔

انہوں نے کہا (یہ بھی نہ ہوسکتا ہو) تو ہم پر کوئی آسان کا ٹکڑا گرا دوجیسا کہتم نے دعویٰ کیا ہے۔ تمہارا پرودگارا گرچا ہے تو (یہ بھی) کرد ہے گا۔ ہم بجزاس کے تم پرایمان نہلا ئیں گے۔ کہتم ایسا کرو۔

راوى نے كہا كەرسول الله مَالْيَدِيمْ نے قرمايا:

ذَالِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ آنْ يَفْعَلَهُ بِكُمْ فَعَلَ.

'' بیاللّٰد کی مرضی پر ہے اگر اس نے تمہارے ساتھ یہی کرنا جا ہا تو (یقین کرلو کہ) اس نے کر دیا''۔

انہوں نے کہا اے محمد (منافظیم) کیا تمہارے پرودگارکو اس بات کاعلم نہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے پروردگارکواس بات کاعلم نہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے۔اورتم سے وہ سوالات کریں گے جوہم نے

تم ہے گئے۔اورتم ہے ہم ایسے مطالبے کریں گے جوہم کررہے ہیں کہ پہلے ہے وہ تمہارے پاس آجا تا۔اور ہم نے آپ میں جو کچھسوال و جواب کئے اس کی تنہیں تعلیم دے دیتا اور تنہیں خبر دیتا کہ وہ اس معاملہ میں ہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے جب کہ ہم وہ بات نہ قبول کریں جوتم لائے ہو۔ہمیں تو یہ خبر ملی ہے کہ تمہیں ان باتوں کی تعلیم بمامہ کا ایک مخص دیا کرتا ہے جس کا نام رحمٰن ہے اور ہم تو واللہ رحمٰن پر بھی بھی ایمان نہ لائیں گے۔اے محمد (مَنْ اَلْتُوَلِمُ)۔ہم نے تو اپنے عذرتم سے بیان کر دیے واللہ ہم تو تنہیں جھوڑیں مے نہیں۔ خواہ جو پچھاٹر بھی تم ہم پر ڈالو۔ یہاں تک کہ ہم تمہیں مٹا ڈالیں گے۔ یاتم ہمیں نیست و تا بود کر دو۔اوران میں سے بعضوں نے کہا کہ ہم جھے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ تو اللہ اور فرشتوں کو آ سنے سامنے نہ لے آئے۔ جب انہوں نے رسول الله کا الله کا الله کا الله کا اللہ کا اللہ کا اللہ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جو آپ کی پھو پھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا تھا۔ پھراس نے آپ سے کہا۔اے محمد (مُلْقِیْمُ)۔ آپ کی قوم نے آپ پر بہت ی چیزیں پیش کیں آپ نے ان کی کسی چیز کو قبول نہیں کیا۔ پھر انہوں نے آپ سے اپنے فائدہ کی بہت ی چیزیں طلب کیس تا کہان کے ذریعہ وہ آپ کی اس قدر ومنزلت کو جانیں جواللہ کے پاس ہے۔جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔ تا کہ وہ آپ کوسچا جانیں جواللہ کے پاس ہے۔ اور آپ کی پیروی کریں آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھرانہوں نے آپ سے استدعا کی کہ آپ خودا ہے فائدہ کے لئے ایسی چیزیں حاصل کریں جن ے وہ جانیں کہ آپ کوان پر کیا برتری ہے اور آپ کی قدراللہ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھرانہوں نے خواہش کی کہوہ عذاب جس ہے آپ انہیں ڈراتے ہیں۔اس میں سے بچھتھوڑ اتو ان پر فور آ لا یا جائے آپ نے ریجی نہ کیا ( یہی الفاظ کم ) یا جیسا کچھاس نے آپ سے کہا۔ واللہ میں تو آپ پر ہرگز ایمان نہ لاؤں گا۔ یہاں تک کہ آپ کوئی ایس سیڑھی حاصل نہ کرلیس جو آسان کی جانب لے جاتی ہواور آپ اس پراس طرح چڑھیں کہ میں ویکھتا رہوں حتی کہ آپ آسان پر پہنچ جائیں۔اور پھر آپ اپ ساتھ ایک نوشتہ لائیں اور آپ کے ساتھ فرشتوں میں سے جارایسے ہوں جو آپ کے موافق گواہی دیں کہ آ پ ایے ہی ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔اوراللہ کاشم کہ اگر آپ نے ایسا کیا بھی تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کی تقدیق نہ کروں گا پھر وہ رسول الله منافقیم کے پاس سے لوٹ گیا۔ اور رسول الله منافقیم اپنے گھر والوں کی جانب ممکین اور اس امید کے نوت ہو جانے پر افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔جوآپ کواپے تو م پر حریص ہونے کے سبب سے اس وقت پیدا ہوگئ تھی۔ جب انہوں نے آپ کو بلوایا اور جب آپ نے اپنے ے ان کے دور ہونے کو ملاحظہ فر مالیا ( تو وہ امیدافسوس سے بدل گئی )۔





# ابوجہل کا نبی منگانی کے ساتھ برتا و اور اللہ تعالیٰ کا اس کی چالبازیوں کواس کے گلے کا ہار بنانا اور اس کورسوا کرنا



پھر جب ان کے یاس سے رسول اللّٰه مَثَالَثُنَا اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهِ عَلَى مردو دخدا ابوجہل نے کہا۔اے گروہ قریش محمد (مَنْ الْفِيْزِمُ) نے تو ہر بات سے انکار کردیا۔ بجز ہمارے دین پرعیب لگانے اور ہمارے باپ دادا کو گالیاں دینے اور ہمارے عقل مندوں کواحمق بنانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے جوتم دیکھیر ہے ہواور میں تواب عہد کر لیتا ہوں کہ کل کوئی ایبا بڑا پھر جس کو میں اٹھا سکوں لے کر اس کے لئے بیٹھوں گا ( یہی الفاظ کے ) یا اس کے مثل اور الفاظ کیے۔ پھر جب وہ اپنی نماز کے سجدے میں ہوتو اس سے اس کا سرپھوڑ دوں گا اس کے بعدخواہتم میری امدا دے دست بر داری کر دیا میری حمایت کر داور بن عبد مناف میرے ساتھ اس کے بعد جو جا ہیں سلوک کرلیں ۔انہوں نے کہا۔واللہ ہم تیری امداد ہے بھی بھی کسی قیمت پر بھی دست برداری نہ کریں گے تو جو جا ہے کر۔ پھر جب صبح ہوئی ابوجہل نے ایک پتھر ویبا ہی لیا۔جبیبا کہ اس نے کہا تھا۔اوررسول اللہ مَنَا الْمُنْزَمُ كَي كُلُّونَ مِينَ مِيشًا رہا ورضح سورے جس طرح رسول اللَّه مَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا مُن كلا كرتے تھے نكلے اور جب تك رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل درمیان نماز پڑھا کرتے تھے اور کعبۃ اللہ اپنے اور شام کے درمیان کر لیتے ہی رسول اللہ منافیق منماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور قریش بھی صبح سورے اپنی مجلسوں میں انتظار کرتے آ جیٹھے کہ ابوجہل کیا کرنے والا ہے۔ جب رسول الله مثل تُعِيم نے سجدہ فرمايا تو ابوجہل نے وہ پھراٹھايا اور آپ كى جانب چلا۔ يہاں تك كه جب آپ ہے قریب ہوا تو اس حالت ہے لوٹا کہ اعضا پاش پاش چبرے کا رنگ سیاہ ہیبت زوہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پھر ہی پرشل تھے حتیٰ کہ اس نے پھر اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور قریش کے لوگ اس کے یاں آ کھڑے ہوئے اور اس سے کہا۔اے ابوالکم مجھے کیا ہو گیا اس نے کہا کہ بیں اس کے یاس جا کھڑ ہوا کہ اس کے ساتھ میں وہ سلوک کروں جوتم ہے کل رات کہہ چکا تھا اور جب میں اس کے نز دیک ہوا تو ایک اونٹ اس کے اور میرے درمیان حائل ہو گیا واللہ میں نے اس کے ڈیل ڈول کا ساکوئی ڈیل ڈول و یکھا اور نہ اس کی گردن کی می کوئی گردن اور نہ اس کے سے کسی اونٹ کے بھی دانت دیکھے اس نے مجھے کھانے کا ارادہ کیا۔ ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے بعضوں نے ذکر کیا رسول اللّٰه مَنْ اَنْتُنْجُمْ نے فر مایا کہ وہ جبر ئیل علیہ السلام تصاكروه پاس تا تووه اس كو پكر ليت\_



## قرآن پرافتر ایردازی میں نضر بن الحارث کی حالت

پھر جب ابوجہل نے بیہ بات ان سے کہی تو نضر بن الحارث بن کلد ۃ ابن علقمہ بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی اٹھ کھڑ اہوا۔

ابن ایخی نے کہا کہ بعض نے اے العضر بن الحرث بن علقمہ بن کلد ۃ ابن عبد مناف کہا ہے۔ ا بن ایخق نے کہا کہ پھراس نے کہااے گروہ قریش واللہ تمہارے آ گے ایک بڑاا ہم معاملہ پیش ہے۔ تمہارے پاس اس کے مقابلے کے لئے اب کوئی تدبیر نہیں ہے محمد (منافیز) کی تم میں پیرحالت تھی کہ وہ ایک نو عمرلژ کا تھاتم سب میں زیادہ پسندیدہ اور گفتگو کے لحاظ سے تم سب میں زیادہ سچاتم سب میں زیادہ امانت دار یہاں تک کہتم نے اس کی زلفوں میں بڑھا ہے کے آٹارد کھیے اور وہ تہارے پاس ایک چیز لایا تو تم نے اس کو جادوگر بنادیانہیں واللہ وہ جادوگرنہیں۔ہم نے جادوگروں کی جھاڑ پھونک اورتعویز گنڈے ویکھے ہیں۔تم نے کہددیا کہ وہ کا بمن ہے نہیں واللہ وہ کا بمن نہیں۔ ہم نے کا ہنوں کی حرکتیں دیکھی ہیں اور ان کی قافیہ پیائی سی ہے۔تم نے کہ دیا کہ وہ شاعر ہے۔ نہیں واللہ۔ وہ شاعر نہیں۔ ہم نے شعر دیکھے ہیں۔ اور اس کی تمام قسمیں ہزج ورجز 'سنی ہیں۔تم نے کہ دیا کہ وہ دیوانہ ہے۔ نہیں واللہ وہ دیوانہیں۔ہم نے دیوا تگی بھی دیکھی ہے نہ وہ اختنا تی حالت ہےاور نہ دیوانگی کی بے سرویا گفتگو ہے نہ جنونی ہذیان۔اے گروہ قریش تم اپنی حالت پرغور کر لو۔ واللّٰہ تمہارے سامنے ایک مہتم بالشان معاملہ پیش ہے۔ اور النضر بن الحارث شیاطین قریش میں سے تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جورسول الله مُثَالِثَيْنَامُ کوایذ اویتا اور آپ کی دشمنی پر جما ہوا تھا۔ (یا آپ کے لئے دشمنی کے بیج بویا کرتا)اوروہ مقام جیرہ کوبھی گیا تھااوروہاں ایرانی بادشاہوں کے واقعات اور ستم واسفندیار کے حالات ک تعلیم بھی حاصل کی تھی ۔اور جب رسول اللّٰه مُثَالِيَّةِ مُسَى مجلس میں تشریف فر ماہوتے اور اس میں اپنی قو م کواللّٰہ کی یا دولاتے اوران کوان سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی ان آفتوں ہے ڈراتے جوان پرعذاب الٰہی کی وجہ ہے نازل ہوئیں تو آپ کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد آپ کی جگہ پر بیٹھ جاتا۔اور کہتا اے گروہ قریش واللہ میں اس سے بہتر باتیں بیان کرنے والا ہوں۔ پس میرے یاس آؤ میں تم سے اس کی باتوں سے بہتر باتیں بیان کرتا ہوں۔اورابرانی باوشاہوں اور رستم واسفندیار کے قصےان سے بیان کرتا اور پھر کہتا (بتاؤ تو) کون سی

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ یہی وہ مخص ہے جس نے کہا تھا''سانزل مثل ماانزل الله'' میں بھی قریب میں ویسا ہی کلام اتاروں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے۔ ابن

بات محد (مُنْ النَّهُ مُنْ) نے مجھ ہے بہتر بیان کی۔

ا تحق نے کہا کہ مجھے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اس کے متعلق قرآن کی آٹھ آئیتیں نازل ہوئی ہیں۔اللہ عزوجل کا بیارشاد:

﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴾

'' جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں اور جہاں جہاں قرآن میں اساطیر کالفظ ہے وہ سب ای کے متعلق ہیں''۔



پھر جب النضر بن الحارث نے ان ہے ایسا کہا تو ان لوگوں نے اس کوا وراس کے ساتھ عقبہ بن ابی معیط کو یہود کے علاء کے پاس مدینہ روانہ کیا اور ان دونوں سے کہہ دیا کہ یہود کے عالموں ہےتم دونوں محمد (مَثَلَّ الْحِيْزُمُ) کے متعلق یو جھواوراس کے حالات ان سے بیان کرو۔اوراس کی باتیں ان کو سناؤ کیونکہ وہ لوگ اگلی کتاب والے ہیں۔اوران کے پاس انبیا کا ایساعلم ہے جو ہمارے پاس نہیں۔پس وہ دونوں نکلے اور مدینہ پہنچے۔اور یہود کے عالموں ہےرسول الله منافیز کم تعلق دریا فت کیا۔انہیں آپ کے حالات اور آپ کی بعض یا تنیں سنائیں اور ان ہے کہا کہتم لوگ اہل تو را ۃ ہوہم تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں کہ ہمیں ہارے اس ساتھی کے متعلق کچھ یا تنیں بتاؤ تو ان ہے یہود کے عالموں نے کہا کہ اس شخص ہے تنین چیزوں کے متعلق دریا فت کرو جو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ پس اگران تینوں چیزوں کی اس نے خبر دی تو وہ ( خدا کی جانب ہے) بھیجا ہوا نبی ہے۔اورا گراس نے ایسانہ کیا تو (سمجھ لوکہ) وہ باتیں بنانے والاضخص ہے۔اوراس کے متعلق تم جو جا ہورائے قائم کرلو۔اس سے چندنو جوانوں کے متعلق دریا فت کروجو پہلے ز مانہ میں چلے گئے تھے۔ یا (غائب ہو گئے تھے) کہان کا کیا واقعہ تھا کیونکہان کا ایک عجیب واقعہ ہے اور اس ہے اس مخف کے متعلق دریافت کرو جو بردا گھو منے والا یا بردا سیاح تھا جس کی زمین کے مشرقی حصوں اور مغربی حصوں تک رسائی ہو چکی تھی ۔ کہاس کا اہم واقعہ کیا تھا۔اوراس ہے روح کے متعلق پوچھو کہاس کی ماہیت کیا ہے پھراگر اس نے تمہیں ان چیزوں کے متعلق خبر دی تو اس کے پیروہوجاؤ کیونکہ بے شک وہ نبی ہے اورا گراس نے ایسا نہیں کیا تو وہ بڑا باتو نی ہے۔اس کے متعلق تنہیں جو مناسب معلوم ہو کرو۔ پھر النضر بن الحارث اور عقبہ بن الی معیط بن عمر دبن امیۃ بن عبرتمس بن عبدمنا ف بن قصی دونوں مکہ کی جانب چلے اور قریش کے یاس مکہ پہنچ گئے۔ پھران دونوں نے کہا۔اے گروہ قریش! ہم تمہارے یاس تمہارے اورمحدمنًا ﷺ کے درمیانی تعلقات

کے متعلق ایک قطعی فیصلہ لائے ہیں۔ ہمیں یہود کے عالموں نے بتایا ہے کہ ہم اس سے چند چیز وں کے متعلق پوچھیں جن کا انہوں نے ہمیں تھم دیا ہے پھراگر اس نے ان کے متعلق خبر دی تو وہ نبی ہے اور اگر اس نے ان کی خبر نہ دی تو وہ نرا با تو نی ہے۔ پس اس کے متعلق جو چا ہور ائے قائم کر لو۔ پس وہ لوگ رسول اللہ مثال ہو جو بوا گھو منے والا (یا برا اسیاح تھا) اور نبین کے مشرقی حصوں اور مغربی حصوں تک پہنچ چکا تھا اور ہمیں روح کے متعلق خبر دو کہ اس کی ماہیت کیا ہے۔ راوی نے کہا۔ رسول اللہ مثال کے ان سے فر مایا:

أُخبِرُكُم بِمَا سَأَلْتُمْ عَنْهُ غَدًّا.

''تم نے جن چیزوں کے متعلق دریا فت کیا ہے ان کے متعلق میں تہہیں کل خبر دوں گا''۔

اور آپ نے استثناء نہیں کیا یعنی ان شاء اللہ نہیں فر مایا ۔ لہذاوہ لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے۔

لوگوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نگائیڈ ناس کے بعد پندرہ روز تک ایس حالت میں رہے کہ اس کے متعلق آپ کی جانب اللہ کی طرف سے نہ کوئی وحی آئی نہ آپ کے پاس جبر کیل آئے یہاں تک کہ مکہ والے فتنے پھیلانے گئے کہ محمد (شکائیڈ نام) نے ہم سے کل کا وعدہ کیا تھا اور اس روز سے آج صبح تک پندرہ روز ہوگئے کہ ہم نے جس چیز کا اس سے سوال کیا تھا اس کے متعلق وہ پھی نیس بتا تا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کا ٹیڈ نام کے وہی کی موقو فی نے آپ کو نفر دہ کر دیا اور آپ پر (یہ ایسا) گراں ہوگیا کہ مکہ والوں سے وحی کی (نسبت) کوئی گفتگو نہ فر ماتے تھے اس کے بعد اللہ عز وجل کے پاس سے جبر کیل آپ کے پاس سورہ اصحاب کہف لے کر آگے جس میں ان پر آپ کے نفر دہ ہونے کے متعلق اللہ کی جانب سے تنبیہ بھی تھی ۔ اور جن نو جوانوں اور سیاح اور دوح کے متعلق اللہ کی خبر ہیں بھی تھیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے بعض نے بیان کیا ہے کہ جبر کیل آئے تورسول اللہ مظافی آئے ہے کہا ہے جبر کیل آئے ون میرے پاس آنے ہے رکے رہے کہ مجھے بدگمانی ہونے گئی تو آپ ہے جبر کیل نے کہا۔
﴿ وَمَا نَتَنَذَّ لُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا﴾

(' ہم ( دیر ہے ) نہیں اثر تے مگر آپ کے پروردگار کے تعم سے جو پچھ ہمارے سامنے اور جو پچھ ہمارے ہمان کے درمیان ہے وہ (سب ) اس کی ملک ہے'۔

(سے اس کی اخترار میں سے اس کے تحم کر بغیر ہم کو فی کام کسے کر سکتے ہیں ) اور آپ کارور دگار

(سباس کے اختیار میں ہے اس کے تکم کے بغیر ہم کوئی کام کیے کر سکتے ہیں ) اور آپ کا پرور دگار بھول جانے والا تونہیں (پھر آپ کوالیم بر گمانی کیوں ہوئی )۔

#### 

پھراللہ تبارک وتعالیٰ نے سورۃ کی ابتدااپی تعریف سے فر مائی اور اپنے رسول کی نبوت کا ذکر فر مایا کیونکہ انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا تھا۔ پس فر مایا:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْيِهِ الْكِتَابِ ﴾

''تمام تعریف ای اللہ کے لئے ہے جس نے ایٹے بندہ (محمطُ النَّیْمُ) پر کتاب نازل فر مائی''۔ عبد سے اللہ تعالیٰ کی مرادمحمطُ النِّیْمُ ہیں کہ تو میری جانب سے بھیجا ہوا ہے بعنی بیشوت ہے اس کا جو انہوں نے تیری نبوت کے متعلق بعض باتوں کے متعلق سوال کیا تھا۔

﴿ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوْجًا ۚ قَيِمًا ﴾

"اس کوٹیز ھانہیں بنایا (بلکہ) سیدھااورمعتدل بنایا یعنی ایسامعتدل کہ جس میں اختلاف نہیں'۔ ﴿ لِیُنْذِیدَ ہَا اَسَّا شَدِیدًا مِنْ لَکُونُه ﴾

"تا كدوه (بنده) دُرائِ سخت خُوف ہے (جو) اس كی جانب ہے (آنے والا ہے بعنی اس كی فوری سزا ہے دنیا میں اور در دناك عذاب ہے جوآخرة میں ہونے والا ہے۔ جس نے تجھے رسول بناكر بھیجا'۔
﴿ وَيُبَشِّرَ الْمُوْمِئِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَّا كِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ﴾

"اورتاكدوه (بنده) خُوش خبرى سنائے ان ايمانداروں كو جوا چھے كام كررہے ہیں كدان كے لئے ایك بڑا اجھا بدلہ ہے جس میں وہ بمیشہ میشہ رہیں گے'۔

لیعنی وہ (ایسے) دائمی مکان (ہیں) جس میں وہ مریں گے نہیں جن لوگوں نے ان چیز وں کوسچا جانا۔ جن کوتو ان کے پاس لایا اور وہ چیزیں بھی انہیں میں کی ہیں جن کوان کے غیر وں نے جھٹلایا اور جن اعمال کا تو نے انہیں تھم دیا انہوں نے اس پڑمل کیا۔

﴿ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾

ا میری تجھ میں آتا ہے کہ اس سے مرادان لوگوں کا ڈرانا ہے جنہوں نے میسیٰ علیظتا یا عزیر علیظتا کو خدا کا بیٹا بنار کھا تھالیکن ولدا صاحب کتاب اس سے فرشتے مراد لے رہے ہیں۔ اگر چہولد کے لفظ سے اولا دذکور وانا ٹ دونوں مراد ہو بحتے ہیں لیکن ولدا کی تنوین جو تنگیر کے لئے ہے اور جس سے وحدت غیر متعینہ مراد ہوتی ہے اس کو کیا کیا جائے گا۔ شاید صاحب کتاب نے اس سے عیسیٰ علیظتا یا عزیر غلیظتا کا مراد ہوتا اس لئے نہیں خیال کیا کہ بیسورہ کی ہے اور اس کے مخاطب مکہ کے مشرکییں ہی ہو کتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ کیوں اس سے اس قوم کے افراد مراد نہیں ہو سے جن تک قرآن مجمد کی تبلیغ ہو چکی تھی ۔ جن میں وہ علاء یہود بھی شامل ہو سے جی جن جن کو کہ کو ذکورہ بالا سوالات سکھائے تھے وغیرہ ۔ اور خود مکہ معظمہ میں بھی آگر چہ زیادہ تعداد میں نہ ہوں لیکن کچھ نہ کچھ افراد یہود ونساری موجود تھے بی ۔ (احم محمودی)

''اورتا کہوہ (بندہ) ڈرائے ان لوگوں کوجنہوں نے کہددیا کہ اللہ نے ایک لڑکا بنالیا ہے۔ یعنی قریش کوان کے اس قول کے متعلق کہ ہم تو فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں جواللہ کی بیٹیاں ہیں۔

﴿ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَانِهِمْ ﴾

'' نہانہیں اس کے متعلق کوئی علم ہے نہان کے باپ دادا کو جن سے علیحد گی اور ان کے دین کو عیب لگا تا بیلوگ بہت بڑی بات سمجھ رہے ہیں''۔

﴿ كَبُرَتُ كُلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ ﴾

''جوبات ان کی زبانوں سے نکل رہی وہ بڑی (خطرناک) ہے'۔

لین ان کابیکہنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

﴿ إِنْ يَعُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ "جموث كسوايلوك كهيس كتم بين"-

﴿ فَلَعَلَّكَ ہَاجِعٌ نَّفُسَكَ (يَا مُحَمَّدُ) عَلَى آثَادِ هِمْ إِنْ لَّهُ يُوْمِنُوْا بِهِلْمَا الْحَدِيثِ اَسَفًا ﴾ '' (اے محم مَنَا تَنْظِیم) اگریہلوگ اس بات پرایمان نہلا کیں تو شایدتو ان کے بیچھے کڑھ کڑھ کے اپنی جان کو ہلا کت میں ڈال دینے والا ہے'۔

یعنی آپ کی ان پڑم خواری کے سبب سے کہ وہ موقع چلا گیا جس کی آپ ان سے امیدر کھتے تھے۔ بعنی ایسانہ کیجئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الوعبیدہ نے جو باتیں مجھ سے بیان کیں ان میں یہ بھی بیان کیا کہ'' باخع'' کے معن'' مہلک'' کے ہیں۔ ذوالرمة نے کہا ہے۔

اور یہ شعراس کے تصیدے کا ہے اور باخع کی جمع کی جمع باخعون اور نخعة دونوں آتی ہیں۔ اور عرب کہتے ہیں ' قد بخعت له نصحی و نفسی ای جهدت له'' میں نے اس کے لئے اپنی تھیجت اور اپنی جان برباد کردی لیعن اس کے لئے بہت کوشش کی۔

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾

''جو چیزیں زمین پر ہیں ہم نے ان کواس کے لئے زینت بنائی ہے تا کہلوگوں کو آز مائیں کہان میں عمل کے لحاظ سے کون بہترین ہے''۔ ابن الحق نے کہا یعنی ان میں کون میرے تھم کوزیادہ بجالا نے دالا ہے اور فرماں برداری کے کام کون زیادہ کرنے والا ہے۔

﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرزًا ﴾

" بے شک جو پچھاس پر ہے ہم اس کوضر ورگر داور پارہ پارہ کردیں گے"۔

اس پر سے مرادز مین پر ہے اور جو پھھاس پر ہے فنا ہو جانے والا اور باقی ندر ہنے والا ہے۔اور یہ کہ سب کے پلٹ کرآنے کا مقام میری ہی جانب ہے۔ پس میں ہر شخص کواس کے کام کی جزادوں گا۔لہذا آپ غمخواری نہ کریں اور آپ جو پھھاس میں دیکھتے اور سنتے ہیں وہ آپ کے غم کے سبب نہ ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ الصعید کے معنی الارض کے ہیں۔اوراس کی جمع صعد ہے ذو الومة نے ایک ہرن کے بیچ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

كَانَّهُ بِالضَّحٰى تَرْمِى الصَّعِيْدَ بِهِ دَبَّابَةٌ فِي عِظَامِ الرَّاسِ خُرْطُوْمُ كَانَهُ بِالضَّحٰى تَرْمِى الصَّعِيْدَ بِهِ دَبَّابَةٌ فِي عِظَامِ الرَّاسِ خُرْطُوْمُ كَا مِلْ اللهِ مِن مِرايت كرجانے والى شراب ال كودن چرْ ھے زمين پرڈال دي ہے۔ السَّعراس كے ایک تصید کے معنی رائے کے بھی ہیں۔ چنا نچہ صدیث میں آیا ہے۔ اور صعید کے معنی رائے کے بھی ہیں۔ چنا نچہ صدیث میں آیا ہے۔ ایک الصَّعُدَاتِ. ''ا ہے آ ہے کوراستوں پر بیٹھے ہے بچاؤ''۔ ایک الصَّعُدَاتِ. ''ا ہے آ ہے کوراستوں پر بیٹھے ہے بچاؤ''۔

جس میں صعدات ہے مرادرائے ہیں اور 'الجوز کے معنی اس زمین کے ہیں جو کسی دانے کو نہیں اور 'الجوز کے معنی اس زمین کے ہیں جو کسی دانے کو نہیں اگاتی اس کی جمع اجراز ہے سنة جوز اور سنون اجراز۔وہ سال جن میں بارش نہ ہواور قحط خطکی اور شدت ہو دوالرمة نے ایک اونٹ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

طَوَى النَّحْزُ وَالْآبُرَازُ مَافِي بُطُونِهَا فَمَا بَقِيَتُ إِلَّا الضُّلُوعُ الْجُرَا شِعُ

ل صعید کے معنی صاحب کتاب نے زمین کے بتائے ہیں اور جوز کے معنی بنجر زمین کے بے شہان معنی ہیں بھی بیالفاظ استعال ہوتے ہیں۔ جنہیں ہیں نے آیت شریف کے ترجے میں استعال ہوتے ہیں۔ جنہیں ہیں نے آیت شریف کے ترجے میں اختیار کیا ہے۔ صعید کے معنی گر دوغیار کے بھی ہیں۔ راغب اصغبائی لکھتے ہیں و قال بعضهم الصعید یقال للغبار الذی یصعد من الصعود و لهذا لا بدللتیمم ان یعلق بیدہ غبار و قوله کانما یصعد فی السماء ای یتصعد۔ و قال و اصله من الصعود و هو الذهاب الی الا مکنة المرتفعة کالخروج من البصرة الی نجدوالی الحجاز ۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صعید غبار کو کہا جاتا ہے۔ جواو پر چڑھتا ہے۔ اور صعید صعود ہی ہے شتق ہے۔ اور ای لئے تیم کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ہاتھوں کو پھے غبار لگ جائے ( کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتیمموا صعیدا طیبا۔ کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ہاتھوں کو پھے غبار لگ جائے ( کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتیمموا صعیدا طیبا۔ فرمایا ہے ( کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتیمموا صعیدا طیبا۔ فرمایا ہے ( کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتیمموا صعیدا طیبا۔ فرمایا ہے ( کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتیمموا صعیدا طیبا۔

(مہیز کی) چھن اور بنجر زمینوں نے (یعنی ہے آب وگیاہ میدانوں کے سفروں نے) اس کے پیٹ میں کی تمام چیز دں کو لپیٹ دیا ہے۔ پس بجز ابھرے ہوئے سینہ کی ہٹریوں کے بچھ باقی نہیں رہا ہے۔ میشعراس کے ایک تصیدے کا ہے۔

ابن آئخن نے کہا کہاس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کی خبر دینے کی طرف توجہ فر مائی جس کوانہوں نے چندنو جوانوں کی حالت کے متعلق دریا فت کیا تھالہٰذا فر مایا:

﴿ اَمْرُ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ ''(اے مخاطب) کیا تونے یہ مجھ لیا ہے کہ اصحاب کہف ورقیم ہماری آیتوں میں سے تعجب کے قابل تھے''۔

یعنی میری آیتیں جن کو میں نے اپنے بندوں پر اپنی ججتیں بنار کھی ہیں۔ان میں ان سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ رقیم وہ نوشتہ ہے جس میں ان کے حالات لکھے گئے تھے۔اس کی جمع رقم ہے۔

== گویا کہ وہ آ کان پر چڑھ رہا ہے۔ اور راغب اصغبانی ہی نے لکھا کہ اس کی اصل صعود ہی ہے۔ اور صعود کے معنی بلند مقاموں کی طرف جانے کے ہیں۔ جیسے بھرے سے نکل کرنجد و تجاز کی طرف جانا۔ انتھی ملخصا و قال الله تعالیٰ اذ تصعدون و لا تلو نون علی احد۔ اس وقت کو یا دکر و جب کہ تم بلند یوں کی جانب چڑھے جاتے تھے اور کسی کومڑ کر بھی نہ د کیھتے تھے۔ و قال الله تعالیٰ الیه یصعد الکلم الطیب۔ اچھی با تیں اس کی جانب چڑھتی ہیں اور صعدات جو حدیث میں آیا ہے جس کے میں۔ اس کی وجر تسمید میں بھی شاید گردو خبار کا اڑنا مدنظر ہو۔

جرز کے معنی بخرز مین کے بھی ہیں۔ لیکن اصل میں جرز کے معنی قطع کے ہیں چنا نچدراغب اصنبانی نے لکھا ہے۔
قال عزو جل صعیدا جرزا ای منقطع النبات من اصله۔ یعنی اس لفظ کے معنی بخرز مین کے لینے ہیں بھی اصلیت منقطع ہونے کی موجود ہے۔ اور صاحب تغییر روح المعانی نے آیہ ما بہت کواگلی آیتوں ہے مصل کرنے کے لئے بعضوں کا بی قول کیا ۔
ہونے کی موجود ہے۔ اور صاحب تغییر روح المعانی نے آیہ ما بہت کواگلی آیتوں سے مصل کرنے کے لئے بعضوں کا بی قول کو چھوڑ کر ہے۔ ہم نے زمین پر کی چیزوں کو زمین کے لئے زینت اس لئے بنایا ہے کہ انہیں آزما کی اور کا فرلوگ ہماری آیتوں کو چھوڑ کر اس جانب مشغول ہو گئے۔ اور ہماراشکر کرنا بھی بھلا بیٹھے اور بجائے ایمان کے کفراختیار کیا تو ہم نے بھی ان کی پروانہ کی۔ و انا لجاعلون ابدانہ م جرزا لا سیافکم کما انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ یعنی ہم ان کے جسموں کو تہماری تکواروں کے لئے تیمہ بنادیں گے جسمور کے ہیں۔ تکواروں کے لئے تیمہ بنادیں گے جس طرح ہم سب ان چیزوں کو جوز مین پر ہیں غبار اوریارہ یارہ یارہ کردیے والے ہیں۔

غرض میں نے صعید اور جرز کے اصلی معنی کی رعایت رکھی ہے۔ اگر چہ صاحب کتاب نے جومعنی بتائے ہیں وہ مجمی ایک ہیں۔ ا بھی ایک لحاظ سے قابل تسلیم ہیں۔ لیکن اصلیت اصلیت ہے۔ اگر چہ دوسرے معنی محاور نے وغیرہ میں استعمال ہوئے ہیں۔ واللّٰہ اعلم و علمہ اتمے۔ (احمدمحمودی)

العجاج نے کہا ہے۔

### وَ مُسْتَقَر الْمُصْحَفِ الْمَرْقُوم

اور لکھے ہوئے مصحف کی قرارگاہ کو (اس نے دیکھا) یہ بیت اس کے بحر رجز قصیدے کی ہے۔

ابن آمخی نے کہا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ إِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّىٰ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَابِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَا هُمْ لِنَعْلَمَ آتُّ الْحِزْبَيْنِ آخُطى لِمَا لَبَثُوا آمَدًا (ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى) نَحْنُ نَعُضَّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ ﴾ لَبِثُوا آمَدًا (ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى) نَحْنُ نَعُضَّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ ﴾

''(اس وقت کو یاد کرو) جب چندنو جوانوں نے ایک غار کی جانب پناہ لی۔ پھر کہا۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فر ما۔ اور ہمارے معاطے میں ہمارے لئے سیدھی راہ پر ثابت قدمی مہیا فر ما۔ تو ہم نے اس درے میں چند گنتی کے سالوں تک ان کے کانوں پر تھیکیاں دیں۔ (یاان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا یعنی ہم نے انہیں بے خبر کر دیا) پھر ہم نے ان کواٹھا کر کھڑا کیا تا کہ جانیں کہ اس مدت کو جس میں وہ رہے ان دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ گھیر لینے والا ہے۔ (یعنی کون زیادہ یا در کھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہم واقعہ جے حجے ہیان کرتے ہیں۔ یعنی سے کے حالات۔

﴿ إِنَّهُمْ فِتِيَّةً آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدَّى ﴾

'' وہ چندنو جوان تھے جوا پئے پروردگار پرایمان لائے تھےاورراست روی میں ہم نے انہیں اور بڑھا دیا تھا''۔

﴿ وَ رَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْكَرْضِ لَنْ تَدْعُو مِنْ دُوبِهِ اللَّهَا لَا السَّمُواتِ وَالْكَرْضِ لَنْ تَدْعُو مِنْ دُوبِهِ اللَّهَا لَا السَّمُواتِ وَالْكَرْضِ لَنْ تَدْعُو مِنْ دُوبِهِ اللَّهَا لَهُا لَقَالُوا مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا الل

"اورہم نے ان کے دلوں کومضبوط بنا دیا جب وہ (مستعدہ وکر) کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا پالنے والا تو وہ ہے جوز مین اور آسانوں کا پرور دگار ہے۔ اس کو چھوڑ کرہم کسی اور معبود سے ہرگز استدعانہ کریں گے اگر ایسا کیا تو بے شبہہ ہم نے (حق سے) دور کی بات کہی'۔

لین انہوں نے میرے ساتھ کی کوشر کی نہیں کیا۔ جس طرح تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسی چیزوں کوشر یک بنار کھا ہے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ شطط کے معنی غلواور حق سے تجاوز کرنے کے ہیں بن قیس بن تعلیۃ میں کے اعشی

نے کہا ہے۔

لَا يَنْتَهُوْنَ وَلَا يَنْهِلَى ذَوِى شَطِطٍ كَالطَّعْنِ يَذُهَبُ فِيْهِ الزَّيْتُ وَالْفُتُلَ حَقَ سَعَطٍ كَالطَّعْنِ يَذُهَبُ فِيْهِ الزَّيْتُ وَالْفُتُلَ حَق سَعَاوز كرنے والے (اپنی شرارتوں ہے بھی بازنہیں رہتے اور انہیں برچھیوں كا ایبازخم بھی بازنہیں رکھتا۔ جس میں تیل اور فتیلہ دونوں غائب ہوجائیں۔

بیشعراس کے تھیدے کا ہے۔

﴿ لَوْلَاءِ قُوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَينٍ ﴾

'' ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اس (خدا) کو چھوڑ کر بہت کے معبود بنار کھے ہیں۔ وہ ان کے متعلق کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے''۔

ابن الحق نے کہا کہ 'سلطان بین' کے معنی' ججة بالغة' کے بین یعنی دل میں اثر کرنے والی دلیل۔
﴿ فَمَنَ اَظُلَمُ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ فَأُووْا إِلَى
الْكَهْفِ يَنْشُرْلَكُمْ رَبَّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّ عَلَى الْكُمْ مِنْ آمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا
طَلَعَتْ تَزَاوَدُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَتُوضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ

'' پس کون زیادہ ظالم ہے اس مخص ہے جس نے اللہ پرجھوٹے الزام لگائے اور جب تم نے ان سے اور ان چیزوں ہے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہیں کنارہ کشی کر لی ہے۔ تو کسی درے میں سر چھیا لوتمہارا پروردگارا پنی رحمت تمہارے لئے بھیلا دے گا۔ اور تمہارے لئے تمہارے کا میں آسانی مہیا کردے گا۔ اور (اے مخاطب) تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے درے کو سیدھی جانب چھوڑ کر جھکتا ہوا چلا جاتا ہے اور جب ڈو بتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں بائیں جوڑ کر جھکتا ہوا چلا جاتا ہے اور جب ڈو بتا ہوتا ہوتا ہے تو انہیں بائیں جانب چھوڑ کر کھراتا جاتا ہے۔ اور وہ ہیں کہ اس درے کے وسیع جھے میں ہیں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ تزاور کے معنی تمیل کے ہیں۔جوزور سے متعلق ہے یعنی کترا تا ہے۔انحراف کرتا ہے۔امروُ القیس بن حجرنے کہا ہے۔

وَ النِّي ذَعِيْمٌ إِنْ رَجَعْتُ مُمَلَّكًا بِسَيْرٍ تَراى مِنْهُ الْفُرَانِقَ اَذُورَا مِينِ رَارِقُوم بول مختار ہوں۔ اگر جا ہوں تو الی رفتار ہے لوٹوں کہ خطوط رساں بھی اس رفتار

ے کترائے (اور) اس رفتار کے اختیار کرنے سے حیلے حوالے کرے۔ یہ شعراس کے ایک قصیدے کا ہے۔ (ابوالزحف الکلیمی ایک شہر کی حالت بیان کرتے ہوئے

جَابُ الْمُنَدِّى عَنْ هَوَانَا آزُورُ يُنْضِى الْمَطَايَا خِمْسُهُ الْعَشَنْزَرُ اس شہر کے اونٹوں کے چرنے کی زمین سخت ہے ہماری خواہشوں سے کتراتی ہے۔ (لیعنی ہارے فطری مطالبوں کو بورانہیں کر سکتی ) یا نجے روز میں ایک وقت یانی پلانے کی سخت حالت اونٹوں کو د بلا کردیتی ہے۔

بدوونوں بیتیں اس کے ایک بحر جز کے قصید ہے کی ہیں۔

تقرضهم ذات الشمال كمعنى تجاوز هم وتتركهم عن شمالها \_يعنى البين الي ياكي جانب جھوڑ کران ہے آ کے بڑھ جانا ہے۔ ذوالرمۃ نے کہا ہے۔

اللي ظُعُن يَقُرِضُنَ اَقُوازَ مُشْرِفِ شِمَالًا وَعَنْ اَيْمَانِهِنَ الْفَوَارِسُ (میرامیلان ہے) ان ہودہ کے ہوئے اونٹوں کی جانب جوریت کے بڑے بڑے اور بلند ٹیلے اپنے پاکیں باز وجھوڑ کر کتر اتے چلے جاتے ہیں۔اوران کے سیدھے باز وبھی ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک تعیدے کی ہے۔

الفجوة كمعنى السعة يعنى كشادكى كے ہیں۔اس كى جمع الفجار ہے۔شاعرنے كہا ہے۔ ٱلْبَسْتَ قُوْمَكَ مَخْزَاةً وَمَنْقَصَةً حَتَّى آبِيْحُوْا وَخَلُّوْا فَجُوَةَ الدَّار تونے اپنی قوم کورسوائی اورعیب کالباس بہنا دیا (بعنی تونے انہیں رسوا کر دیا) یہاں تک کہ ہر محض انہیں اینے تصرف کے لئے جائز سمجھنے لگا۔اور انہوں نے اپنے گھروں کے وسیع صحنوں کو

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ ﴾ "ووالله كانشانيول ميس ايكنشاني بياً

لینی ان لوگوں پر جحت ٹابت کرنے کے لئے جواہل کتاب میں سے ہیں اور ان کے بیاحالات جانتے ہیں اور جنہوں نے آپ کی نبوت کی سیائی کے دریا فت کرنے اور کفار نے جوخر دی تھی اس کی تحقیق' سرت ابن مثام الله عداد ل

کے لئے ان کا فروں کوان اصحاب کہف کے متعلق آپ سے ان سوالات کا تھم دیا تھا۔

﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ نَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلُ فَكُنْ تَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَّتَحسَبَهُم أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَ ذَاتَ الشِّمَالَ وَكُلْبُهُمْ بَاسِطٌ نِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ﴾

''جس کواللہ راہ پرلگا دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے۔ تو تو اس کے لئے کوئی سرپرست اورکوئی را ہنمانہ یائے گائم لوگ انہیں جا گیا سجھتے ہوجالانکہ وہ سورے ہیں۔ اور ہم انہیں سیدھی اور بائیں (طرف) کو پلٹاتے رہتے ہیں۔اوران کا کتاا ہے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے محن میں یا چو کھٹ پریا دروازے میں ہے'۔

ابن ہشام نے کہا۔ الوصید کے معنی الباب لیعنی دروازے کے ہیں عبسی نے جس کا نام عبید بن وہب تھا کہا ہے۔

بارْض فُلَاةٍ لَا يُسَدُّ وَصِيْدُهَا عَلَى وَمَعْرُوفِي بِهَا غَيْرُ مُنْكُر (بیواقعہ) ایک ہے آب وگیاہ جنگل کا ہے جس کا دروازہ مجھ پر بندنہیں کیا جاتا (لیعنی وہاں جانے ہے مجھے کوئی نہیں روکتا) اور جہاں میری نیکی مشہور ہے'۔

بیبتاس کے ابیات میں کی ہے۔

اور وَصِیْد کے معیٰ فناء لیمی صحن کے بھی ہیں اس کی جمع وصانِد اور وصد اور وصد ان اور اُصد اور

﴿ لَوِاطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (اِلَى قُولِهِ) قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِ هُم (اهل السلطان والملك منهم) لَنتَخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا - سَيَعُولُونَ ثَلْثَة رَّابِعَهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ (لا علم لهم) ويَقُولُونَ سَبِعَةُ وَثَلِينُهُمْ كُلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَبُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً

''اگرتوانہیں اویرے دیکھے لے توان کے پاس سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گااوران سے رعب ز دہ ہوجائے گا (اس کے فرمان) جن لوگوں نے ان کے معاملوں پرغلبہ پالیا تھا انہوں نے کہا' ( تک )\_(اس سے مرادان میں کے وہ لوگ ہیں جنہیں سلطنت وحکومت حاصل تھی ) ہم ان پر مبحد بنالیں گے۔ عنقریب بیلوگ کہیں گے کہ وہ تین ہیں اور ان میں چوتھا ان کا کتا ہے۔ اور (بعض) کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں اور ان کا چھٹا ان کا کتا ہے۔ بے دیکھے سنگ باری (بعنی انہیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں) اور کہیں گے کہ وہ سات ہیں۔ اور ان کا آٹا معوال ان کا کتا ہے (اے نبی کہہ دے میر اپر وردگار ان کی تعدا دکوخوب جانتا ہے۔ انہیں چندلوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ انہیں چندلوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ انہیں خرک کوئی برتری جنانے کی کوشش نہر ک

﴿ وَلاَ تُسْتَغْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحُدًا ﴾

''اورندان کے بارے میں ان لوگوں میں ہے کسی سے مجھدریا فت کر کیونکہ انہیں ان کے متعلق کوئی علم نہیں''۔

﴿ وَلاَ تَعُولَنَ لِشَيْءِ إِنِّى فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرُ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهُدِينِيْ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ لَمَذَا رَشَدًا ﴾

"اورانشاءالله (کے) بغیر ہرگزی چیز کے متعلق (کچھ) نہ کہنا کہ میں اے کل ضرور کروں گا۔
اور جب بھی تو (انشاء اللہ کہنا) بھول جائے تو (جب یاد آ جائے) اپنے پروردگار کو یاد کر
لے (بیعنی انشاء اللہ کہہ لے) اور کہدامید ہے کہ میرا پروردگار اس سے زیادہ حق سے قریب
راستے کی جانب میری رہنمائی فرمائے گا'۔

یعنی ایسی چیز کی نسبت جس کے متعلق بیلوگ بچھ سے پوچھیں ایسانہ کہنا جس طرح تونے (بغیرانشاء اللہ کہے کے) کہہ دیا تھا کہ میں تہمیں اس کے متعلق کل خبر دوں گا۔ اور جب بھی تو بھول جائے تو اپنے پروردگارکو یا دکرلیا کر۔ اور اللہ تعالی کے اراد ہے کی صورتوں کواس سے علیحد ہ کردیا کراور بیہ کہہ دیا کرامید ہے کہ جس چیز کے متعلق تم نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ اس سے بہتر راہ ہدایت مجھے میرا پروردگار بتا دے گا۔ کیونکہ تو نہیں جانتا کہ اس معاطے میں میں کیا کرنے والا ہوں۔

﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلْثَمِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴾

''(وہ کہیں گے کہ) وہ اپنے درے میں تین سوسال رہے اور انہوں نے اس پرنو کی زیادتی کی یعنی قریب میں وہ لوگ ایسا کہیں گئے'۔

﴿ قُلِ اللَّهُ آعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ آبْصِرْ بِهِ وَ آسْمِعُ مَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي قَلْ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا ﴾ وَلَيْ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا ﴾

'' کہد دے۔ کہ اللہ اس (حالت یا مدت) کو زیادہ جانے والا ہے جس میں وہ لوگ رہے۔ آسانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں اس کی ملک ہیں وہ انہیں خوب دیکھتا سنتا ہے۔اس کے سوائے ان کا کوئی سر پرست نہیں ہے۔اور نہ اس کے تھم میں کوئی دخل دیتا ہے'۔

یعن جن چیز وں کے متعلق ان لوگوں نے تجھ سے پوچھا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی اس سے خفی نہیں ہے۔ اور اس سیاح مخص کی نسبت جن کے متعلق انہوں نے آپ سے پوچھا تھا فر مایا:

﴿ وَ يَسْأَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْكَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ سَبًّا فَأَتْبَعَ سَبًّا ﴾

''اورلوگ بچھ سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہہ دے ابھی ہیں تہہیں اس کا حال پڑھ کر سنا تا ہوں ہم نے اسے زبین میں اقتدار دیا تھا اور ہر چیز کے ذریعے اس کو دے دیے تھے پس وہ ایک ذریعے کے پیچھے ہولیا''۔

یہاں تک کہ ان کے خالات کو آخر تک فر مادیا اور ذوالقر نین کے حالات یہ تھے کہ ان کوالی چیزیں دی گئی تھیں جوان کے سواکسی کو نہیں دی گئیں اور انہیں وسیع اسباب دیے گئے تھے یہاں تک کہ وہ زمین کے مشرقی اور مغربی شہروں تک پہنچ گئے۔ کسی ایسی سرزمین پر انہوں نے قدم نہیں رکھا جس کے رہنے والوں پر ان کا تسلط نہ ہوگیا ہو۔ جس سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا اس کے رہنے والوں پر تسلط حاصل کر لیا یہاں تک کہ مشرقی ومغرب کے ان مقاموں تک وہ پہنچ گئے جس کے پیچھے مخلوق خدا میں سے کوئی چیز نہتی۔

ابن استحق نے کہا کہ مجھ سے حالات بیان کرنے والے ایک شخص نے عجمیوں سے ان علوم کی روایت بیان کی جن کو انہوں نے ورثے میں پایا تھا کہ ذوالقر نین مصر والوں میں کے ایک صاحب تھے جن کا نام مرزبان ابن مرزندالیونانی تھا جو یونان بن یافث بن نوح کی اولا دمیں سے تھے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے توربن یزید نے خالد بن معدان الکلائی سے روایت بیان کی ہے اور وہ ایسے مخفی سے جہوں کے متعلق پوچھا گیا ایسے مخفس تھے جنہوں نے رسول الله مُنافِیْتِم کی صحبت پائی تھی کہ رسول الله مُنافِیْتِم کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

ملك مسح الارض من تحتها بالاسباب.

لے سیملی نے ان کا نام مرز بی زائے معجمہ سے اور ان کے والد کا مرذ تبہ ذال مفتوحہ سے لکھا ہے اور بہت پچھوا ختلا فات اس میں ہتائے ہیں جوجا ہے تفصیل وہاں دیکھے۔ (احرمحمودی)

"وہ ایک بادشاہ (یا فرشتہ) تھا) جس نے اسباب کے ذریعے زمین کوینچے سے اس کی پیایش کی تھی یا زمین کوینچے سے چھوا تھا''۔

اور خالد نے بینجمی کہا کہ عمر بن الخطاب میٰ دونو نے ایک شخص کو''اے ذوالقر نین' پکارتے سنا تو فرمایا۔ یا اللہ عیب پوشی! انبیاء کے نام رکھنے ہے تم لوگوں کی تسلی نہ ہوئی کہتم نے زبردسی فرشتوں کے بھی نام رکھ کئے۔ :

ابن ایخی نے کہا کہ ابن عباس کی روایت مجھ سے بیان کی گئی ہے کہ جب رسول الله منگا الله

إِنَّهَا فِي عِلْمِ اللَّهِ قَلِيْلٌ وَعِنْدَكُمْ فِي ذَلِكَ مَا يَكُفِيْكُمْ لَوْ أَقَمْتُمُوْهُ.

"الله كے علم (كے مقابلے) ميں تو وہ بھى تھوڑى ہى ہے اور تمہارے پاس اس ميں سے صرف اس قدر ہے جو تمہارے لئے كافى ہوا گرتم نے اس كوسيد ھار كھايا اس پر بيشكى كى"۔

(ابن این این این کی کہا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جوانہوں نے آپ سے دریا فت کیا تھا آپ برنا زل فرمایا:

﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمْ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِم سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتُ كَلِمَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزَ حَكِيْمُ ﴾

''درخت کی شم میں ہے جو جو چیز زمین میں ہے اگر وہ (سب چیزیں) قلم بن جا کیں اور سمندر
اس کے لئے روشنائی اور اس کے بعد اور سات مندر (اس مداد کی امداد کے لئے) ہوں
تو (بھی) اللہ تعالیٰ کی با تیم ختم نہ ہوں ہے شک اللہ بڑے غلبے والا اور حکمت والا ہے'۔
یعنی تو رات بھی اس خدائی (وسیع) علم میں کا ایک حصہ ہے۔

ابن اسخی نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جواپنے فائدے کے لئے مطالبے کئے تھے کہ پہاڑوں کو چلا یا جائے یاز بین کو ککڑے کو میائے یا ان کے باپ دادا بیں سے جولوگ مر چکے اور گزر چکے ایس کی نبست اللہ تعالیٰ نے آپ پر (بی آیت) نازل فر مائی:

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُهِرَتُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتُ بِهِ الْكَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَبِيْعًا ﴾

"الركوئى قرآن ايما ہوتا جس كے ذريعے ہے پہاڑوں كو چلايا گيا ہوتايا اس كے ذريعے ہے زمين كے نكر ہوتى (تو زمين كے نكر ہوتى ياس كے ذريعے مردوں ہے بات كرائى گئى ہوتى (تو اس قرآن ہے بھی ايسے تمام كام لئے جاتے كيكن معاملہ ايمانہيں ہے) بلكہ حكومت سب كى سب الله (بی) كى ہے '۔

لینی ان میں سے کوئی بات (بھی) نہیں ہو سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ان لوگوں نے آپ کی ذات کے لئے بعض چیزوں کے حاصل کر لینے کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے لئے باغات محلات اور خزانے حاصل کرلیں اور اپنے ساتھ ایک فرشتے کولائیں کہ آپ جو پچھ کہیں وہ آپ کی تقیدیت کرے اور آپ کی مدانعت کرے تواللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال آپ برناز ل فرمائے:

﴿ وَ قَالُوا مَا لِهِنَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَبْشِي فِي الْاَسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ اللّهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَ وَ تَالُوا مَا لِهِنَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَبْشِي فِي الْاَسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ اللّهِ مَلْكُ فَيَكُونَ اللّهِ مَعْهَ وَ قَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَبعُونَ اللّهُ مَعْهُ وَ قَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَبعُونَ اللّهُ وَمَعْلَوْا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارِكَ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارِكَ اللّهِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارِكَ اللّهِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارِكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارِكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارِكَ النّهُ إِنْ الثّالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ ﴾

"اورانہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہوگیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کی جانب کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ (لوگوں کو) ڈرانے والا ہوتا یا اس کی جانب کوئی فرزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کے لئے کوئی باغ ہوتا کہ وہ اس میں سے کھاتا اور فالموں نے تو کہہ دیا کہ (لوگو!) تم تو ایک سحرز دہ فخص کی پیروی کرتے ہو۔ دیکھ تو!انہوں نے فالموں نے تو کہہ دیا کہ (لوگو!) تم تو ایک سحرز دہ فخص کی پیروی کرتے ہو۔ دیکھ تو!انہوں نے

تیرے لئے کیسی کیسی مثالیں دیں۔ پھروہ ایسے گمراہ ہوئے کہ کسی راہ (پر چلنے) کی وہ سکت نہیں

رکھتے۔ برکت والی ہے وہ ذات جواگر چاہے تواس سے بہت اچھی چیزیں تیرے لئے مہیا کردئے۔

لیعنی ایسے بہترین حالات مہیا کر دیے جو بازاروں میں چلنے اور معاش تلاش کرنے اور ان باغوں
سے جن کے پنچے سے نہریں بہتی ہوں اور تیرے لئے محلات بنا دینے سے بہتر ہوں اور آپ پراسی بارے میں ان کا بیقول نازل فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُوْنَ فِي الْكَسُواقِ وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴾

''ہم نے بچھ نے پہلے رسولوں کونہیں بھیجا مگروہ بھی کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلا پھرا کرتے سے اور ہم نے تم میں کے بعضوں کو بعضوں کے لئے بلا بنا دیا ہے کیاتم (ہماری بنائی ہوئی اس بلا یر) صبر کروگے ۔ تمہارا پروردگارتو دیکھنے والا ہے ہی''۔

یعنی میں نے تم میں کے بعض کو بعضوں کے لئے بلااس لئے بنایا ہے کہتم صبر کروا دراگر میں جیا ہتا کہ تمام دنیا کوایئے رسولوں کے ساتھ ایسا کردوں کہ وہ مخالفت نہ کریں تو کر دیتا۔

اورعبدالله بن الى اميانے جو كہا تھااس كے متعلق آپ پر (يه) نازل فرمايا:

﴿ وَ قَالُوْا لَنَ نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِيبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَخِلَالَهَا تَفْجِيرًا اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زُعَمْتُ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأْتِى بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ فَتُعْبِرًا اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زُعَمْتُ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأْتِى بِاللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَبُولًا اللهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَى السَّمَاءِ وَ لَنْ تُومِنَ لِرُقِبِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِمَا اللهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَمِنَ لِرُقِبِكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كَنْ اللهُ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

''اورانہوں نے کہا کہ ہم تو بچھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لئے زمین میں سے چشمے جاری کردے یا تیرے لئے محجوروں اوراگلوروں کا کوئی باغ ہواور پھرتو اس میں بہت سے چشمے ہما دے یا جس طرح تو نے دعویٰ کیا ہے آسان کو مکڑے کمٹرے کرکے (بطور عذاب کے) ہم پرگراوے یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے یا تیرے لئے کوئی سنہری مکان بن جائے یا تو آسان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہ لائیں شہری مکان بن جائے یا تو آسان میں جڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہ لائیں گئے یہاں تک کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے کہ ہم اسے پڑھیں ۔ تو کہہد دے کہ میر اپر وردگار تو (ہرقتم بی مجبوری سے) پاک ہے (وہ جو چاہے کرسکتا ہے گر) کیا میں بشر اور رسول کے سوا کے جھاور) ہوں'۔

سرت ابن شام الله الله الله

ابن ہشام نے کہا کہ بنبوع اس یانی کو کہتے ہیں جوز مین وغیرہ سے البے اور اس کی جمع بنابیع ہے۔ ابن ہرمة نے جس كانام ابراہيم بن عبدالغيرى ہے كہا ہے۔

وَإِذَا هَرَقُتَ بِكُلِّ دَارٍ عَبْرَةً لَوْتَ الشَّنُونُ وَدَمْعُكَ الْيَنْبُوعُ اور جب تو ہر گھر میں ایک ایک آنسو بہائے تو (تیری) آنکھوں کے کوشے تو سو کھ جائیں گے لیکن تیرے آئسوتو اُلے جارے ہوں گے۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے اور کسف کے معنی عذاب کے ٹکڑوں کے ہیں اس کا واحد كسفة ب\_سدرة اور سدر كي طرح اوروه كسف كاواحد بهي جاور قبيل كے وہي معنى بيں جومقابلہ كے ہیں۔مقابلہ ومعامنہ ایک بی معنی میں کہا جاتا ہے اس کے معنی وہی ہیں جو' یُاتِیْهِمُ الْعَذَابُ قَبُلاً '' کے ہیں۔ یعنی عیانا آ تکھوں کے سامنے۔روبرو۔ابوعبیدہ نے اعثی بن قیس بن تعلبہ کا پیشعر مجھے بنایا: أَصَالِحُكُمْ حَتَّى تَبُوُّوا بِمِثْلِهَا كَصَرْخَةِ حُبْلَى يَسَّرَتُهَا قَبِيلُهَا میں تم سے صلح کرنے میں پیش قدی کرتا ہوں تا کہتم بھی ای کے سے (سلوک) کے اہل بن

لین صلح کے لئے تیار ہوجاؤ جس طرح حاملہ کی چیخ پکار کے وقت اس کی قابلہ اس کے لئے آسانی پیدا كرديتى ہے۔ قابلہ كواى لئے قابلہ كہاجاتا ہے كہ وہ حاملہ كے روبروہوتى ہے ياس لئے كہ وہ اس كے بيح كى کفیل اور ضامن ہوتی ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ اور قبیل کے معنی جماعت کے بھی میں۔جس کی جمع قبل ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔''وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءِ قَبُلاً ''ہر چیز کو جماعت جماعت بنا کرہم نے ان کے پاس پیش کر دیا۔ پس قبل قبیل کی جمع ہے۔ جیسے سبل مبیل کی اور سرر سریر كى اور قمص قيص كى اور قبيل كالفظ كهاوت مين بهى استعال موا ب\_ وه كتي بين "مَا يُعْرَفُ قَبِيلًا مِنْ دَہین'' وہ مخص آنے والے اور جانے والے میں تمیز نہیں کرتا۔ کمیت بن زیدنے کہا ہے۔

تَفَرَّقَتِ الْأُمُورُ بِوَجْهَتَيْهِمْ فَمَا عَرَفُو الدَّبِيْنَ مِنَ الْقَبِيْلِ معالمے (ادھرادھر)ان کی دونوں جانب ایسے پھیل گئے کہ وہ آنے والے اور جانے والے کونہ

پچان سکے۔

اور یہ بیت اس کے تعیدے کی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ شاعر کی مراداس دبیر وقبیل ہے رس کا بٹنا ہے جوری ہاتھ کی جانب (بینی اوپر کی طرف) بٹی جائے اس کو قبیل اور جوالگلیوں کی جانب بٹی جائے اس کو دبیر کہتے ہیں اور بیاس اقبال وا دبار ہے مشتق ہے جس کا ذکر میں نے کر دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تکلے کی بافت ہے۔ جب زانو کی جانب بٹی جائے تو وہ دبیر کہلاتی ہے اور قبیل کے معنی آ دمی کے جانب بٹی جائے تو وہ دبیر کہلاتی ہے اور قبیل کے معنی آ دمی کے قبیلے کے بھی ہیں اور زخرف کے معنی ذہب کے ہیں۔ بینی سونا اور مزخرف کے معنی مزین بالذہب بینی طلائی۔ عبی سے نا جانب جی ہیں۔ بینی سونا اور مزخرف کے معنی مزین بالذہب بینی طلائی۔ عبی سے ناح نے کہا ہے۔

مِنْ ظَلَلِ اَمْسٰی تَخَالُ الْمَصْحَفَا رُسُوْمَهٔ وَالْمُذُهَبَ الْمُزَخُرَفَا اس کھنڈر کے سنہری اور طلا کارنقش ونگارشام کے وقت مصحف کے ہے معلوم ہوتے ہیں۔ اور بید دونوں بینیں اس کے بحرر جز کے ایک قصیدے کی ہیں اور ہرزینت والی چیز کو بھی مزخرف کہا جاتا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ ان لوگوں نے کہاتھا کہ جمیں یے خبر پینچی ہے کہ جہیں بیامہ کار ہے والا کوئی شخص تعلیم و یتا ہے جس کا نام رحمٰن ہے۔ ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے متعلق اس نے آپ پر وحی نازل فر مائی۔

﴿ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي آمَةٍ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا آمَدُ لِتَتَلُو عَلَيْهِمُ الَّذِی آوْحَیْنَا اِلَیْكَ وَهُمُ يَكُونُونَ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّی لَا اِلٰهَ اِلَّا هُو عَلَیْهِ تَو كُلْتُ وَ اِلَیْهِ مَتَابٍ ﴾

''ای طرح ہم نے مجھے ایسی قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت ی قومیں گزرچکی ہیں۔ تا کہ تو ان کووہ چیزیں پڑھ کرسائے جن کی وتی ہم نے تیری جانب کی ہے حالانکہ وہ رحمٰن کا انکار کرتے ہیں (اے نبی) کہددے کہ وہ تو میر ایروردگار ہے۔ اس کے سواتو کوئی معبود ہی نہیں۔ میں نے اس پر بھروسا کیا ہے اور اس کی جانب لوٹ کر جانا ہے'۔

اورمر دود خدا ابوجہل بن ہشام کی باتوں اور جواس نے آپ کے ساتھ ارادہ کیا تھا اس کے متعلق آپ پراتارا:

﴿ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقُوٰى اَرَأَيْتَ اِنْ

ا طبطاوی نے لکھا ہے کہ اس کومشطور الرجز ہے لیا جائے تو دو بیتیں ہو عتی ہیں ورنہ دونوں مصرع مل کر بیت ایک بی ہے۔ (احمرمحمودی)

كَنَّبَ وَتَوَلَّى اللَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِنْ لَّهُ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْءُ نَادِيَهُ سَنَدْءُ الزَّبَانِيَّةُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاتْتَرَبْ ﴾

''کیا تو نے اس شخص کے متعلق غور کیا ہے۔ جورہ کتا ہے ایک بند کے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔
کیا تو نے غور کیا ہے کہ اگر وہ سیدھی راہ پر ہوتایا (اس نے پر ہیزگاری کا حکم دیا ہوتا (اتو کس قدر
بہتر ہوتا۔ اے مخاطب ذرا) تو بیتو بتا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور روگر دانی کی تو کیا وہ (بیہ بات
بھی) نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ یوں نہیں باز آیا تو ہم ضرور اس کی بیشانی کے بال
پکڑ کر تختی سے کھینچیں گے وہ بیشانی جو جھوٹی (اور) خطاکار ہے۔ تو اس کو جائے کہ وہ اپنی مجلس
پکڑ کر تختی سے کھینچیں گے وہ بیشانی جو جھوٹی (اور) خطاکار ہے۔ تو اس کو جائے کہ وہ اپنی مجلس
(والوں) کو پکار لے اور ہم (بھی) زبانیے (دوزخ کے منتظمین) کو بلائیں گے۔ (پھروہ دیکھے
کہ غالب کون رہتا ہے)۔ خبر دار (اے میرے بندے) اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور

ابن ہشام نے کہا۔ لنسفعا کے معنی لنجذ بن اور لناخذن کے ہیں۔ یعنی ہم ضرور پکڑیں گے اور کھینچیں گے۔شاعرنے کہاہے۔

اور نادی کے معنی اس مجلس کے ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے اور اپنے معاملوں کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ﴾

''تم اپنی مجلسوں میں برے کا موں کے مرتکب ہوتے ہوا درندی کے بھی یہی معنی ہیں''۔ عبیدالا برص نے کہاہے۔

اِذْهَبُ اِلْيُكَ فَالِنِي مِنْ بَنِي اَسَدٍ اللهِ النَّدِيِّ وَ اَهْلِ الْبُحُرْدِ وَالنَّادِي الْمُحْرُدِ وَالنَّادِي الْمُحْرُدِ وَالنَّادِي الْمُحْرُدِ وَالنَّادِي اللهِ الْمُحْرُدِ وَالنَّادِي اللهِ اللهُ اللهُ

اورالله تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

" وَ أَحْسَنُ نَدِينًا" و وَجُلَس كِلَاظ م بهترين بِ ادراس كى جَمْع الديه بِ فرماتا ب -" فَلْيَدُ عُ (اهل) نَادِيَهُ " پِس جائِ كرووا بِي مجلس (والوس) كو يكار ، جس طرح فرمايا:

"وَ اسْنَلِ الْقَرْيَه "بستى (والول) \_ يوچو-مرادابل قريديعن بستى والے ہيں \_ بن سعد بن زيد مناق بن تميم كے شاعر ليملامة بن جندل نے كہا ہے \_

یو مّانِ یو مُ مَقَامَاتٍ وَاندِیةٍ ویو مُ سَیْرِ اِلَی الْاعْدَاءِ تَاوِیْب دن دوطرح کے ہوتے ہیں۔ایک دن تو مقام کرنے اور مجلسوں میں بیٹھنے کا ہوتا ہے اور ایک دن دشمنوں کی جانب (حملہ کرنے کے لئے) چلنے اور سارا دن چلنے رہے کا ہوتا ہے۔ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

كيت بن زيد نے كہا ہے۔

لَا مَهَاذِیْرِ فِی النَّدِیِّ مَگانی رولاً مُصْمِتِیْن بِالْافْحَامِ وہ لوگ مُصْمِتِیْن بِالْافْحَامِ وہ لوگ نہ جلس میں بکواس کرنے والے اور بڑے باتونی ہیں اور نہ گفتگو سے عاجز ہونے کے سبب سے یاکسی کے غلبے کی وجہ سے فاموش رہنے والے ہیں۔ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور تا دی ہم نشینوں کو بھی کہا جا تا ہے۔

اور زبانیہ کے معنی درشت خوجھلا اور سخت کے ہیں اور یہاں اس سے مراد دوزخ کے منتظمین ہیں۔ اور دنیا میں زبانیہ کے معنی معین اور مددگار کے ہیں جو کسی شخص کی خدمت بجالاتے اور امداد کرتے ہیں۔اس کا واحد زبنیة ہے۔

ابن الزبعرى نے كہا ہے۔

وَمِنْ كَبِيرِ لَكُورُ زَبَانِيهُ

بی کبیر میں ہے بھی چندلوگ ہیں جو خدمت گزار ہیں۔

یہ بیت اس کی بیتوں میں کی ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ جب مشرکوں نے اپنے مال رسول اللّٰہ مُنَا اللّٰہِ بیش کے تو اس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے آپ یرنازل فر مایا:

﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٍ ﴾ "اے نبی کہددے کہ جو پچھا جرمیں نے تم سے طلب کیا وہ تنہارے ہی لئے ہے۔ میرااجرتو اللہ کے سوااور کسی پڑئیں وہ ہر چیز کے پاس حاضر ہے"۔

اور جب رسول الله مظافیۃ کے پاس وہ تجی چیز آئی جس کو انہوں نے پہچان لیا اور آپ کے بیان کی سچائی کو بھی جان لیا اور جب انہوں نے مختلف سوالات آپ سے کئے اور آپ نے جوغیبی باتیں ان کے سامنے بیان کیس۔ان اہم خبروں کی سچائی کو بھی جان لیا تو ان کے حسد نے آپ کی پیروی اور تقدیق سے انہیں روک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی اور اس کے احکام کو کھلم کھلا ترک کیا اور جس کفر میں وہ مبتلا تھے اس پر اڑے رہے۔اور ان میں سے بعض نے تو کہا۔

﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهِذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾

''تم اس قرآن کوسنو ہی نہیں اور اس ( کی تلاوت کے وقت) میں چیخ پکار کیا کرو کہ شایدتم غالب آجاؤ''۔

یعنی اس کوبھی ہے معنی اور غلط چیز وں کی طرح سمجھواورا ہے بنسی میں اڑا دوتو شایدتم اس تدبیر ہے اس پرغالب آؤ گے۔اوراگرتم نے اس ہے مناظرہ کیایا اس ہے دلیل ججۃ کی تو وہ تم پرغالب آجا ہے گا ایک روز ابوجہل نے رسول اللّه مُنَافِقُةُ کم کواوراس بچی بات کوجس کو آپ لائے تھے بنسی میں اڑا نے کے لئے کہا کہ اے گروہ قریش! محمد کا دعویٰ ہے کہ اللّہ تعالیٰ کا وہ لشکر جوتم کو آگ میں عذاب دے گا اور تم کو اس میں گرفتار رکھے گا اس کی تعداد فقط انیس ہے اور تم لوگ تو گنتی میں سب لوگوں ہے بڑھے ہوئے ہو۔ پستم میں کے ایک ایک شخص کو عاجز کربی دیں گےتو اس بارے میں اللّہ تعالیٰ نے آپ پر ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک فقص کو عاجز کربی دیں گےتو اس بارے میں اللّہ تعالیٰ نے آپ پر این تول ناز ل فرمایا:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

سرت ابن بشام ج معمادل کمکی کی است این بشام ج معمادل

" دوزخ کے منتظمین فرشتوں کے سواکسی اور کوہم نے نہیں بنایا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لئے ان (فرشتوں) کی تعداد کو بھی بجز فتنہ وامتحان کے اور پچھنہیں بنایا آخر قصہ تک'۔ جب ان میں سے بعض نے بعض ہے یہ باتیں کہیں تو رسول الله مثالی الله مثان میں بلندآ واز سے قرآن کی تلاوت فرماتے وہ لوگ آپ کے پاس سے ادھر ادھر ہوجاتے اور اس کے سننے سے انکار کرتے اور ان میں ہے کوئی شخص رسول اللّٰہ مَنْالْیَٰیْرُم کے نماز پڑھنے کے وقت آپ کی تلاوت قر آن میں سے پچھے سننا جا ہتا تو وہ ان لوگوں سے ڈرکران سے حجیب کرآتا وران ہے الگ ہوکرسنتا تھا اور جب بھی دیکھ لیتا کہ ان لوگوں کو اس کے سننے کی اطلاع ہے تو وہ ان کی ایذ ارسانی کے ڈریے فوراْ چلا جاتا اور آپ کی تلاوت کوئن نہ سکتا اور اگر رسول الله منافقية اپن آوازيت رکھتے اور سننے والايہ جھتا كددوسرك لوگ آپ كى قرات ميں سے بچھ بيس س رہے ہیں اوران کے نے بغیر ہیے کچھ نہ کچھ ن سکتا ہے تو وہ آپ کی تلاوت کی جانب کان لگا دیتا تا کہ آپ کی کوئی نہ کوئی بات س لے۔

ابن ایخت نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن عثمان کے غلام داؤ دبن الحصین نے بیان کیا کہ ابن عباس کے غلام عكرمدنے ان سے بيان كيا كەعبدالله بن عباس من الله على ان سے بيان كيا كه بيآيت:

﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً ﴾ '' تواینی نمازنه بلند آوازے پڑھاورنہاں کو بست آوازے اداکر (بلکہ) ان دونوں کی درمیانی ایک راه اختیار کز''۔

انہیں لوگوں کے سبب سے اتری فرماتا ہے کہ اپنی نماز نہ بلند آواز سے براھ کہ سننے والے لوگ تیرے پاس ہے ادھرادھر ہوجا کیں اور نہایی بہت آ واز ہے کہ جو شخص دوسروں ہے الگے ہوکران کی آ نکھ بچا کرسننا جاہے وہ بھی ندین سکے تا کہ وہ تا ئب ہوا ور جو کچھ نے اس سے مستفید ہو ( رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّالِيَلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ قرائت کے بعد پہلا مخص جس نے ملے میں قریش کے درمیان بلندا واز سے تلاوت کی )۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ سے بیخیٰ بن عروۃ بن الزبیر نے اپنے والدے روایت بیان کی۔انہوں نے کہا پہلاشخص جس نے رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ ا منی النظر میں ۔ انہوں نے کہا کہ ایک روز رسول الله منگافیا کے صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قریش نے

<sup>(</sup>الف) میں نہیں ہے۔(احم محمودی)

یے (الف) میں نہیں ہے۔(احرمحمودی)۔

کرا سیرت این بشام چه حمدادّ ل

اس قرآن کواینے سامنے بلندآ داز ہے پڑھتے ہوئے بھی نہ سنا۔ پس ایسا کون مخص ہے جوانہیں قرآن سنائے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہامیں (بیکام انجام دیتا ہوں) سب نے کہا۔ ہمیں ان سےتم پرخوف ہے۔ ہم تو ایبالمخص جا ہتے ہیں جو خاندان والا ہو کہ اگر ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی کرنا جا ہی تو اس کا خاندان اس کی ان سے حفاظت کر سکے۔ابن مسعود نے کہا مجھے چھوڑ دو۔اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فریائے گا۔راوی نے کہا کہ جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو ابن مسعود دن چڑھے مقام (ابراہیم) کے پاس ایسے وقت آئے جبکہ قریش اپنی مجلسوں میں تھے اور مقام (ابراہیم) کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر بلند آواز سے یرْ هنا شروع کیا۔''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔الرحمٰن علم القرآن ۔ پھراس کوآ گے ( تک ) پڑھتے چلے گئے۔ را وی نے کہا کہ انہوں نے اس کوغور ہے سنا پھر کہنے لگے۔ ابن ام عبد نے کیا کہا۔ را وی نے کہا۔ ان بھی نے کہا کہ وہ تو وہی پڑھتا ہے جومحمر (مَنْ ﷺ) لا یا ہے۔ پس وہ سب کے سب اس کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے اوران کے منہ پر مارنے لگے اور وہ برابر پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہاس سورۃ کے اس جھے تک پہنچ گئے جس تک اللہ تعالیٰ نے جاہا۔ پھرا پے ساتھیوں کی جانب اس حالت سے لوٹ آئے کہ ان کے چبرے پر انہوں نے نشانات ڈال دیے تھے۔ ابن مسعود کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ اس چیز کا ہمیں تم پر ڈرتھا۔ انہوں نے کہا کہ آج دشمنان خدا میری نظروں میں جتنے ذلیل ہیں اتنے ذلیل وہ بھی نہ تھے اور اگرتم جا ہو اس طرح ان کے پاس کل سور ہے بھی پہنچوں۔انہوں نے کہانہیں تمہارے لئے یہی کافی ہے۔تم نے انہیں وہ باتیں سادیں جن کووہ ٹاپسند کرتے ہیں۔

# قريش كانبي مَنْ النَّيْدَ عُمْ كَ قرات سننے كا حال

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ ان سے بیان کیا عمیا ابوسفیان بن حرب اورابوجهل بن مشام اورالاخنس بن شریق بن عمر داورا بن و مب التقمی بنی زهره کا حلیف میه سب کے سب ایک رات رسول الله منافیقیم کی (اس) تلاوت سننے کے لئے نکلے جوآپ اپنے گھر میں رات کو نماز میں کیا کرتے تھے اوران میں کے ہرا یک شخص نے ایک ایک جگہ لی اور وہاں بیٹھا سنتار ہااوران میں کا ہر ا یک شخص دوسرے سے بے خبرتھا۔انہوں نے ای سننے میں رات گزار دی یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو ہر ا یک الگ الگ چلالیکن رائے نے ان سب کوایک جگہ جمع کر دیا تو ان میں کا ہرایک دوسرے پر ملامت کرنے لگا اور ان میں سے ہرا یک نے دوسرے سے (بیہ) کہا کہ دیکھود و بارہ ایسا نہ کرنا کیونکہ اگرتمہارے بعض بے وقو ف تمہیں دیکھ لیں تو تم ان کے دلول میں بڑی اہمیت پیدا کر دوگے۔

پھروہ سب کے سب لوٹ گئے اور جب دوسری رات ہوئی ان میں کا ہر شخص اپنی جگہ واپس آیا اور آپ کی تلاوت سننے میں رات گزار دی اور جب صبح ہوئی تو ہرایک الگ الگ چلا گیالیکن راہتے نے ان سب کوا یک جگہ جمع کر دیا تو ان میں کے ہرا یک نے دوسرے سے دییا ہی کہا جبیبا کہ پہلی مرتبہ کہا تھا اور وہ سب لوٹ گئے اور جب تیسری رات ہوئی تو ان میں کے ہر مخص نے اپنی جگہ لی اور آپ کی تلاوت سنتے ہوئے رات گزاری پھر جب مبح ہوئی تو ہر شخص الگ الگ چلا گیا اور راستے نے انہیں پھر ( ایک جگه ) جمع کر دیا توان میں کے ہرایک نے دوسرے ہے کہا کہ ہماری پیعادت چھوٹے گینہیں۔ یہاں تک کہ ہم عہد (نه) کرلیں کہ دوبارہ ہم ایبانہیں کریں گے یہاں تک کہانہوں نے اس بات پر آپس میںعہد کیا اورا دھرا دھر چلے گئے۔ پھر جب مبنح ہوئی تو الاخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی لی اور ابوسفیان کے پیاس ان کے گھر آیا اور کہا كه اے ابو خطلة! محمد سے جو بچھتم نے سا ہے اس كے متعلق اپنی رائے ظاہر كرو۔ انہوں نے كہا اے ابو ثعلبہ! والله میں نے بہت ی با تیں سنیں جن کو میں جانتا ہوں اور ان سے مرا د کیا ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔اور بہت ی با تیں ایسی بھی سنیں جن کے نہ معنی جانتا ہوں اور نہ اس کی مراد سے واقف ہوں۔الاخنس نے کہا کہ میں بھی اسی ذات کی شم کھا تا ہوں جس کی شم تم نے کھائی ہے کہ حالت یہی ہے۔راوی نے کہا کہ پھروہ ان کے یاس سے اٹھااور ابوجہل کے پاس آیااور اس کے پاس اس کے گھر میں پہنچااور کہا۔اے ابوالکم! محمد ہے تم نے جو کچھ سنااس کے متعلق تمہاری کیارائے ہے۔اس نے کہامیں نے کیا سنا؟ ہم میں اور بن عبد مناف میں علومرتبت میں تھینچا تانی ہوئی۔انہوں نے کھانا کھلایا۔ہم نے بھی کھانا کھلایا انہوں نے لوگوں کوسواریاں دیں ہم نے بھی دیں۔انہوں نے سخاوت کی ہم نے بھی کی یہاں تک کہ جب ہم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ( یعنی خوب مشکش کی ) اور دونوں کی حالت شرط کے دوگھوڑوں کی سی ہوگئی تو انہوں نے کہا کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسان سے وحی آتی ہے ہیں جب ہم ایس حالت ویکھر ہے ہیں تو واللہ! ہم اس پر بھی بھی ا یمان نہیں لائیں گے اور نہاس کو سیا جانیں گے۔ راوی نے کہا کہ پھر الاخنس اس کے پاس ہے اٹھ کھڑا ہوا اوراس کوچھوڑ کر جلا گیا۔

 Charles Same Same Same

کہ جو کچھتو کہتا ہے ہم اے سنتے ہی نہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے جو ہمارے اور تیرے درمیان مائل ہے بس تو اس طریقے پر عمل کرتا رہ جس پرتو ہے اور ہم اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے جس پر ہم ہیں۔ ہم تیری کوئی بات نہیں جھتے ۔ پس اس بارے میں ان کا قول اللہ تعالیٰ نے نازل فر مایا:

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (اللي قُولِهِ) وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحُدَةٌ وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴾

''اور جب تونے قرآن پڑھا تو ہم نے تیرے اور ان لوگوں کے درمیان' جوآخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پر دے کی آ ڈکر دی' اور جب تونے قرآن میں صرف اپنے پر ور دگار یکتا کا ذکر کیا تو وہ نفرت سے اپنی پلیٹھوں کی جانب لوٹ گئے''۔

لین آپ نے جوابے پروردگار کی میتائی بیان کی اس کووہ کیے بیجھیں گے جبکہ میں نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اوران کے کانوں میں گرانی ہے اور تیرے اوران کے درمیان انہیں کے دعویٰ کے لحاظ ہے پردہ ہے بیعنی میں نے ایسانہیں کیا ہے بیعنی پردہ میں نے نہیں ڈالا ہے:

﴿ نَحْنُ آغَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُوْنَ النَّكَ وَإِذْ هُمْ نَجُولى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ اللَّهُ وَكُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ اللَّهُ وَاذْ هُمْ نَجُولى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ اللَّهُ اللَّ

''ہم اس طریقے کوخوب جانے ہیں جس طریقے سے وہ سنتے ہیں جب کہ وہ تیری جانب اپنے کان لگاتے ہیں اور اس حالت کو بھی ہم خوب جانتے ہیں جبکہ وہ (ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت سرتایا) سرگوشی بن جاتے ہیں جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہتم تو بس ایک سحر زدہ کی پیروی کرتے ہو'۔

یعنی ہم نے بچھ کو جو چیز دے کران کی جانب بھیجا ہے اس کوٹرک کرنے کی بیدہ تھیجت ہے جودہ ایک دوسرے کوکرتے ہیں۔

﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾

'' دیکھ تو! تیرے لئے انہوں نے کیسی کیسی مثالیں کہیں جس کے نتیجے میں وہ گراہ ہو گئے اور رائے پر چلنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے''۔

یعنی آ ب کے متعلق انہوں نے غلط مثالیں دیں اس لئے وہ اس (قر آ ن) کے ذریعے نہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں ان کی کوئی بات ٹھیک ہے۔
﴿ وَقَالُوْا إِنْذَا كُنّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا إِنَّنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْعًا جَدِيدًا ﴾

''اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور (وہ بھی) بوسیدہ اور چوراہو جائیں گی تو کیا ہم ضرورنی خلقت میں اٹھائے جائیں گے''۔

لینی تو ہمیں بیخبر دیتے آیا ہے کہ ہمارے مرنے اور ہڈیاں (ہوکررہ جانے) اور (ان کے ) بوسیدہ اور چورا ہوجانے کے بعد ہم قریب میں اٹھائے جا کیں گے جوہو ہی نہیں سکتا ہے۔

﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَا يَكُبُرُ فِي صُدُورِ كُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنا قُل الّذِي فَطَر كُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾

''تو کہد دے کہتم پیخر ہوجاؤیالو ہا ہوجاؤیا الی مخلوق جوتمہارے دلوں میں بہت بڑی معلوم ہو۔ پھرتو وہ نورا ہی کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا۔تو کہد دے کہ وہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ کیا''۔

لیعنی جس نے تم کواس چیز سے پیدا کیا جس کوتم جانتے ہواس کے لئے تم کوٹی سے پیدا کرنا پچھاس سے زیادہ دشوارنہیں ہے۔

ابن آئی نے کہا مجھ سے عبداللہ بن الی بیجے نے مجاہد سے اور انہوں نے ابن عباس میں اللہ سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے اللہ تعالی کے تول۔ آؤ خَلْقًا مِمّا یَکُبُرُ فِی صُدُورِ کُمْ کے متعلق دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے اس سے کیامرادلی ہے تو انہوں نے کہا اس سے مرادموت ہے۔

# كمز ورمسلمانوں برمشركوں كاظلم وستم

ابن ایخی نے کہا کہ مشرکوں نے رسول اللہ مُٹا گھٹے کے ان صحابیوں پر جھوں نے اسلام اختیار کیا اور رسول اللہ مُٹا گھٹے کی پیروی کی ظلم وستم ڈھائے اور ہر قبیلے نے اپنے میں کے مسلمانوں پر جملہ کر دیا۔ انہیں بند رکھنے گئے اور انہیں بھو کے رکھنے اور پیا ہے رکھنے اور پیتی ہوئی زمین (پرلٹا کر) انہیں تکلیفیں دینے گئے۔ ان میں سے بعض تو ان سخت آفتوں کے سبب سے اس فتنہ انگیزی میں پھٹس جاتے اور ان میں کے بعض ان کے مقابلے میں ختیوں کو برداشت کر لیتے اور اللہ تعالی انہیں ان سے بچالیتا ابو بر میں ہوئے کے آزاد کردہ غلام بلال بن میں ہوئی ہوئی کے مال بال بن میں کے ایک فام بلال بن میں ہوئی ہوئی کے مال بال بن میں ہوئی کے ایک مال بین کے ایک ہوئی کے ایک ہوئی کے ایک مال بین کے ایک ہوئی کے کی حالت بی تھی۔ کہ دو بن جم میں کے ایک شخص کے پروردہ غلاموں سے تھے۔ ان کا نام بلال بن

ا (الف) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی)۔ ع (الف) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی)
سے (الف) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی)

رباح تھااوران کی والدہ کا نام حمامۃ۔ آپ پاک دل اوراسلام کی صدافت سے پر تھے۔ جب دو پہر کی گرمی خوب تیز ہوتی تو امیۃ ابن خلف بن وہب بن حذافہ بن جح آپ کو لے کر نکلتا اور مکہ پھر یلے مقام پر آپ کو چت لٹادیتا اور کی بڑی چٹان کے لانے کا حکم دیتا اور وہ آپ کے سینے پررکھ دی جاتی ۔ پھروہ آپ سے کہتا کہ توائی حالت میں رہے گا یہاں تک کہ مرجائے یا محمد سے انکار کرے اور لات وعزیٰ کی پوجا کرے۔ آپ اس آفت میں (بھی) احدا حد کہتے رہتے۔

ابن استحق نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ ورقہ بن نوفل ان کے پاس ہے ایس حالت میں گزرتے کہ وہ اس طرح کی تکلیف میں مبتلا تھے اور وہ احداحد کیے جارے تھے تو ورقہ کہتے۔واللہ اے بلال وہ ایک (ہی) ہے ایک (ہی) ہے پھرامیہ بن خلف اور بن نج کے ان لوگوں سے مخاطب ہوتے اور کہتے ہیں اللہ کی تتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگرتم نے اس کواس حالت میں مارڈ الاتو میں اس کی قبر کو مقام رحمت بنالوں گا اور اس ہے برکتیں حاصل کرتا رہوں گا ایک روز ان کے یاس ہے ابو بکر تن المراز کے اور وہ لوگ ان کے ساتھ وہی سلوک کررہے تھے۔اور ابو بھر کا گھر بنی جمح کے قبیلے ہی میں تھا تو آپ نے امیۃ بن خلف ہے کہا کہ کیا تو اس بے جارے کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا آخر ہے کب تک۔ اس نے کہاتمہیں نے تو اس کو بگاڑا ہے جومصیبت تم دیکھ رہے ہو (متہیں) اس سے اس کو چھڑ الونا تو ابو بکر نے کہاا چھامیں (ہی )انہیں چھڑائے لیتا ہوں۔میرے پاس ایک سیاہ غلام ہے جوان سے زیادہ مضبوط اور تیرے لئے دین پر پوری قوت سے قائم ہے میں اسے ان کے بدلے میں مجھے دیئے دیتا ہوں۔اس نے کہا میں نے قبول کرلیا آپ نے فر مایا ۔بس وہ تیرا ہوگیا۔ پھر ابو بکرصدیق میکھٹر نے اپناوہ غلام اس کو دے دیا اور بلال کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ مدینہ کو بجرت کرنے سے پہلے اسلام کے کئے اور چھے غلام آزاد کئے۔ بلال ان میں کے ساتویں تھے۔ عامر بن فہیرہ جو جنگ بدرواحد میں شریک رہاور جنگ بیرمعو نہ میں شہید ہوئے اورام عبیس اورز نیرہ جب انہیں آپ نے آ زاد کر دیا توان کی بینائی جاتی رہی (بدد کیمکر) قریش نے کہا کہ لات وعزیٰ ہی نے اس کواندھا کردیا ہے تو زنیرہ نے کہا بیت اللہ کی قتم! قریش جھوٹے ہیں۔لات وعزیٰ نہ کوئی نقصان پہنچا کتے ہیں نہ فائدہ (اس کا بتیجہ بیر لکلا)اللہ تعالیٰ نے

ع (الف) من نبيس ہے۔ (احرمحودی)

سے (الفب) میں عمیس ہاور (ج) میں (ر) میں عنیس ہے۔

ان کی بینائی پھر انہیں مرحت فرمائی اور ابو بحر بن النہد بیاور ان کی بیٹی کو بھی آزاد کیا۔ بیدونوں بن عبرالدار کی ایک عورت کی ملک بھیں۔ ان کی مالکہ نے انہیں اپنا آٹا لانے کے لئے بھیجا تھا اور بیہ کہدر بی تھی ۔ واللہ تم وونوں کو بھی بھی آزاد نہ کروں گی۔ ابو بکر بین ہونو نے کہا کہ اے فلال شخص کی ماں! قسم کا کفارہ دے دے وارقتم تو ڈور ن کو برباد کیا ہے تہمیں ان کو دے دے اورقتم تو ڈور دے اس نے کہا تم کا کفار ہے بیں دوں تہمیں نے تو ان کو برباد کیا ہے تہمیں ان کو آزادی ولا دو۔ ابو بکر بین ہونو نے کہا۔ تو کتنے بیں انہیں دے دوگی؟ اس نے کہا۔ اتنی رقم بیس۔ ابو بکر نے کہا۔ اربو بکر بین ہونو نے کہا۔ تو کتنے بیں انہیں دے دوگی؟ اس نے کہا۔ اتنی رقم بیس۔ ابو بکر نے کہا۔ اوروں کو واپس کر دو۔ ان اچھا بیس نے ان وونوں کو اپس کر دو۔ ان کو دونوں اس کا آٹا اس کو واپس کر دو۔ ان دونوں نے کہا۔ اے واپس دے دیں۔ ابو بکر بین ہونو کا م پورا کر دو اور ابو بکر بین ہونو نہیں کہ بین کو بے دیں۔ ابو بکر بین ہونو کی ایک نے کہا (ابھیا) اگرتم چا ہوتو کا م پورا کر دو اور ابو بکر بین ہونو نہیں دے تھے جس زمانے بیس کہ دو مشرک تھے۔ وہ اسے پیٹ رہ ہوئی بیاں تک کہ جب تھک گئے تو کہا کہ میں تھے جس زمانے ہوں۔ بیس نے تھے کو صرف بیزار ہو کر چھوڑ ا ہوں کہ تی کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسانی سلوک کرے۔ ابو کر نے ایسانی ایسانی سلوک کرے۔ ابو کر نے ایسانی ایسانی سلوک کرے۔ ابو کر نے ایسانی سلوک کرے۔ ابو کر نے اس کو ٹر پیدلیا اور آزاد کردیا۔

ابن آخق نے کہا جھ ہے محمہ بن عبداللہ بن ابی عتیق نے عامر بن عبداللہ ابن زبیر ہے اور انہوں نے اپنے گھر والوں میں ہے کی ہے روایت کی ۔ کہا کہ ابوقیا فد نے ابو بکر ہے کہا کہ اے بیٹے ! ہیں تم کو دیکھتا ہوں کہ کمزور بردے آزاد کر تے ہو ۔ تم جو پچھ بھی کرتے ہواگر ایبا کروکہ قوی افراد کو آزاد کروتو وہ تم ہے مدافعت کریں گے اور تمہارے لئے سید پر ہوں گے ۔ راوی نے کہا کہ ان کے جواب میں ابو بکر میں ہونے کہا کہ بابا جان! میں جو پچھ کرتا چاہتا ہوں اللہ عزوجل کے لئے کرتا چاہتا ہوں ۔ رادی نے کہا کہ اس لئے بارے بیان کیا جا تا ہے کہ بید آیات آپ ہی کی شان میں اور آپ کے والد ہے آپ کی جو گفتگوہوئی اس کے بارے میں تازل ہوئی ہیں:

﴿ فَأَمَّا مَنْ آعْظَى وَأَتَّلَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾

''پی لیکن جس نے (اللہ کی راہ میں اپنا مال) دیا اور برے کا موں سے بچا اور بہترین بات (کلمہ تو حید) کی تقیدیت کی ( تو اس کے لئے فلاں جزا ہے )۔

﴿ وَمَالِا حَدٍ عِنْدَةُ مِنْ بِعْمَةٍ تُجْزِى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

''اے یا سرکے گھر والو! صبر کر وتمہاری وعدہ گاہ جنت ہے''۔

ان کی ماں کوتو ان لوگوں نے مار ہی ڈالا اور حالت میتھی کہ بجز اسلام کے وہ ہر بات ہے مشکر تھیں اور بدکارا بوجہل جوقریش کے افراد کوان لوگوں کے خلاف ابھارا کرتا تھا اس کی بیرحالت تھی کہ جب اس نے کسی مختص کے متعلق سن لیا کہ اس نے اسلام اختیار کیا ہے اور صاحب عزوجاہ اور جمایتیوں والا ہے تو اس پر دلیلوں اور گفتگو سے غلبہ پانے کی فکر کرتا اور اس کورسوا اور بدنام کرنے کی تدبیر کرتا اور اس سے کہتا کہ تو نے اپنا باپ کے دین کوچھوڑ دیا حالا نکہ وہ تجھ ہے بہتر تھا۔ ہم تو تیری عقل کی بھی کا چرچا کریں گے اور تیری رائے کی غلطی کو مشہور کریں گے اور تیری و جا ہت و برتری کو بہت کر دیں گے اور اگر وہ کوئی تا جر ہوتا تو اس سے کہتا کہ واللہ ابھی تو اس کہتا کہ ور ہوتا تو اس سے کہتا کہ واللہ ابھی کو مشہور کریں گے اور تیری و بار تو مندا کر دیں گے اور اگر وہ کوئی کمزور ہوتا تو اس کو مارتا اور اس پرلوگوں کو ابھارتا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھ سے حکیم بن جبیر نے سعید ابن جبیر سے روایت بیان کی ۔ کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ کیا مشرکین اصحاب رسول اللہ منافیق کے کہا ہاں واللہ! وہ ان کہ اس حد تک بہنج گئے کہ کہا ہاں واللہ! وہ ان کہ اس کے سبب سے وہ اپنے ویلی کو جو کا بیاس ارکھتے یہاں تک کہ اس آفت کی تخی کے سبب سے وہ سیدھا بیٹھ نہ ملک کہ اس آفت کی تخی کے سبب سے وہ سیدھا بیٹھ نہ سکتا تھا حتی کہ وہ اس سے جو عا ہتے کہلا لیتے تھے یہاں تک کہ وہ اس سے کہتے اللہ نہیں بلکہ لات وعزی کی شرے معبود ہیں ۔ تو وہ ہاں کہد دیتا۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئ تھی کہ ان کے پاس سے گو بر کا کیڑا (رینگتا ہوا) گزرتا تو وہ اس سے کہتے کہ تیرامعبود تو یہ گو بر کا کیڑا ہے اور اللہ تیرامعبود نہیں ہے ۔ تو وہ ان کی ان تکلیفوں سے چھوٹے کے لئے جن میں وہ مبالغہ کیا کرتے تھے ہاں کہد دیتا۔

ابن آمخق نے کہا کہ مجھ سے زبیر بن عکاشہ بن عبداللہ بن ابی احمہ نے بیان کیا کہ کسی نے یہ بات بتائی کہ بن مخز وم کے چندلوگ ہشام بن الولید ابن المغیرہ کے پاس گئے اور انہوں نے اس بات کا عزم کرلیا تھا کہ ان میں کے چندنو جوانوں کو گرفتار کرلیں جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ انہیں میں سے سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیعہ بھی تھے اور بیدوا قعداس وقت کا ہے جب کہ ہشام کا بھائی ولید بن ولید بن المغیر ہ نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ راوی نے کہا۔ پس ان لوگوں نے ہشام کی بدمعاشی سے ڈرکراس سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ان نو جوانوں کو سرزنش کریں جنہوں نے بیٹیا دین ایجاد کررکھا ہے۔ ان کے سوا دوسروں پر بھی اس کے اثر پڑنے کا ہمیں خوف ہے۔ ہشام نے کہا کہ بیہ بات قوتم پر لازم ہے ضروراس کو سرزنش کرولیکن خبر داراس کی جان لینے سے اپنے کو بچاؤ پھراس نے بیشعر بھی کہا۔

اَلَا لَا يُفْتِكُنَّ اَخِيْ عُمَيْسٍ لِ فَيَبْقِي بَيْنَا البَدَّا تَلَاحِيْ فَيَبْقِي بَيْنَا البَدَّا تَلَاحِيْ خَردار! ميرے بھائی عمیس کوتل نہ کرنا اور نہ ہمارے درمیان ہمیشہ دشمنی رہے گی۔

اس کی جان لینے ہے بچو۔ پھراس نے اللہ کی قسم بھی کھائی کہ اگرتم نے اس کو قبل کیا تو میں تم میں کے بہترین شخص کو قبل کر ڈالوں گا راوی نے کہا کہ پھر تو سبی نے کہا کہ اس پراللہ کا غضب ہو۔ اس خبیث کے مقابلے کی کون جرائت کرے۔ خدا کی قسم!اگر وہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا تو ضروروہ ہمارے بہترین شخص کو قبل کردے گا۔ پس انہوں نے ولید بن ولید کو چھوڑ دیا اور ان کے خیال سے بازر ہے۔ راوی نے کہا کہ ان اسباب میں سے یہ چند تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت کی۔

## حبشه کی سرزمین کی جانب (مسلمانوں کی) پہلی ہجرت

بسم الله الرحمٰن الرحيم \_ راوی نے کہا کہ ہم ہے ابومحم عبد الملک ابن ہشام نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد الله البکائی نے بیان کیا اور انہوں نے محمہ بن ایحق المطلبی ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول الله مُنَافِیْدِ الله خلفر مایا کہ آ پ کے اصحاب بلاؤں کا نشانہ بن رہے ہیں اور خود آ پ نے کہا کہ جب رسول الله مُنَافِیْدِ الله خلفر مایا کہ آ پ کے اصحاب بلاؤں کا نشانہ بن رہے میں اور نیو الله تعالیٰ سے خاص تعلق کے سبب اور آ پ کے بچیا ابوطالب کے سبب سے ان آ فتوں سے محفوظ ہیں اور سے بھی آ پ نے ملاحظہ فر مایا کہ ان بلاؤں سے جن میں وہ مبتلا ہیں۔ آ پ ان کی محافظت بھی نہیں فر ما سکتے تو آ پ نے ان سے فرمایا:

لَوْخَرَجْتُمْ اللّٰهِ اَرْضِ الْحَبْشَةِ فَاِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمْ عِنْدَهُ اَحَدٌ وَهِيَ اَرْضٌ صِدُقٍ حَتَّى يَجْعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فَرَجًا مِّمَّا اَنْتُمْ فِيْهِ. "اگرتم لوگ سرز مین حبشہ کو چلے جاؤ (تو بہتر ہو) کہ وہاں کے بادشاہ کے پاس کی پرظلم نہیں کیا جا تا اور وہ سچائی والی سرز مین ہے بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ان آفتوں ہے جن میں تم ہوکوئی کشایش پیدا کردے"۔

آ پ کے اس فرمانے پر آپ کے صحابیوں میں سے بہت سے مسلمان فتنوں کے ڈر سے سرز مین حبث کی جانب نکل کھڑ ہے ہوئے کہ اپنے دین کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں اور یہ پہلی ہجرتھی جو اسلام میں ہوئی۔

بنی امیہ بن عبد منٹس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب ابن لوئی بن غالب بن فہر میں کا پہلا شخص جومسلمانوں میں ہے ہجرت کے لئے لکلاوہ عثان بن عفان بن البی العاص بن امیہ تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی بی بی رقیہ۔

اور بی عبد شمس بن عبد مناف میں سے ابو حذیفہ بن عتبہ بن رہیدہ بن عبد شمس بھی تھے۔ جن کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمر و بھی تھیں۔ یہ بن عامر بن لوسی میں کی ایک فردتھی سرز مین حبشہ میں سہلہ سے ان کے ایک لڑکا محمد بن ابی حذیفہ ہوا۔

> اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی میں سے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد تھے۔ اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے مصعب بن عمر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار۔ اور بنی زہرة بن کلاب میں سے عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدالحرث ابن زہرہ۔

اور بی مخزوم بن یقطه بن مره میں ہے ابوسلمۃ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم اور ان کے ساتھ ان کی بی بی ام سلمہ بنت ابی امیہ بن المغیر و بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔

اور بی جمح بن مصیص بن کعب میں سے عثمان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذاقہ بن جمح ۔
اور بی جمح بن کعب میں سے عامر بن ربیعہ جوآل خطاب کے حلیف تھے جوغز بن وائل کے قبیلے میں سے عامر بن ربیعہ جوآل خطاب کے حلیف تھے جوغز بن وائل کے قبیلے میں سے تھے۔ اپنی بیوی کیل بنت ابی حشمہ بن غانم بن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عوج بن عدی بن کعب کے ساتھ ۔۔

اور بن عامرہ بن لوسی میں سے ابوسرہ بن ابی رہم بن عبدالعزیٰ بن ابی قبیں بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر۔

بعض کہتے ہیں ( کہ ابوسر ہنبیں ) بلکہ ابو حاطب بن عمر و بن عبدشس بن عبدو دبن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پہلے محص تھے جو وہاں پہنچ اور بنی الحرث بن فہر میں سے سہیل بن بیضاء جن کا مسہیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن الحرث تقا مجھے جو خبر پہنچی ہے اس کے لحاظ سے بیدس آ دمی تھے جو مسلمانوں میں سے سرز مین حبشہ کی جانب چلے گئے تھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ان سب کے صدر عثمان بن مظعون تھے جس کا ذکر مجھ سے بعض اہل علم نے کیا ہے۔

ابن ایحق نے کہا کہ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب نکا ہذو نکلے اور مسلمان کے بعد دیگرے جاتے رہے یہاں تک کہ سرز مین حبشہ میں سب کے سب جمع ہو گئے اور وہیں رہنے لگے۔ان میں سے بعض تو ایسے تھے جوا پنے گھر والوں کوساتھ لے گئے تھے اور بعض ایسے تھے جن کے ساتھ ان کے گھر والے نہیں تھے۔

اور بنی ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوکی بن غالب بن فہر میں سے جعفر بن عبد المطلب بن ہاشم تھے جن کے ساتھ ان کی بیوی اساء بنت عمیس بن النعمان بن کعب بن ما لک بن قحافة بن محمد اللہ بن ہاشم سے جن کے ساتھ ان کی بیوی اساء بنت عمیس بن النعمان بن کعب بن ما لک بن قحافة بن محمد جن سے سرز مین حبشہ میں ان کے ایک لاک عبد اللہ بن جعفر بیدا ہوا۔

اور بنی امیہ بن عبر مشمس بن عبد مناف میں سے عثان بن عفان بن ابی العاص ابی امیہ بن عبد مشمس جن کے ساتھ ان کی بیوی رقبہ بنت رسول الله منافی اور عمر و بن سعید بن العاص بن امیہ جن کے ساتھ ان کی بیوی فاظمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرف بن من من بن رقبہ بن مخاج الکنانی اور ان کے بھائی خالد بن سعید بن فاظمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرف بن میں میں بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن شجعہ بن سعد بن العاص بن امیہ جن کے ساتھ ان کی بیوی امینہ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سبیع بن شجعمہ بن سعد بن بین بن عمر وجو بنی خز اعد میں سے متھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے ہمینہ بنت خلف بھی کہا ہے۔ ابن اسحٰی نے کہا کہ سرز مین حبشہ میں ان سے سعید بن خالد اور امنہ بنت خالد پیدا ہوئے۔ امنہ بعد میں زبیر بن العوام کے نکاح میں آئیں اور ان سے عمر و بن الزبیر اور خالد بن الزبیر پیدا ہوئے۔

اوران کے حلیفوں بی اسد بن خزیمہ میں سے عبداللہ بن جحش بن رئاب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد اوران کے بھائی عبیداللہ بن جحش جن کے ساتھان کی بی بی ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیدادر قیس بن عبداللہ جو بی اسد بن خزیمہ میں کے ایک شخص تھے اوران کے ساتھان کی بیوی بر کہ بنت بیار ابوسفیان بن حرب بن امیہ کی لوئڈی تھیں اور معیقیب بن ابی فاطمہ اور یہ سب سعید بن العاص کے متعلقین سات آدی تھے۔

ابن ہشام نے کہا۔ معیقیب قبیلہ دوئ کے تھے۔ ابن ایخق نے کہا کہ بنی عبر شمس بن عبد مناف میں سے دو شخص ابوحذیفۃ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبر شمس اور ابومویٰ اشعری جن کا نام عبدالله بن قیس تھا جوعتبہ بن رہید والوں کے حلیف تھے۔

اور بنی نونل بن عبد مناف میں ہے ایک شخص عتبہ بن غزوان بن جابر بن وہب بن نسیب بن مالک بن الحارث بن مازن بن منصور بن عکر مہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان جوان کا حلیف تھا۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی میں سے جا رشخص زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد اور الاسود بن نوفل بن خویلد بن اسداوریز بیر بن زمعة بن الاسودا بن المطلب بن اشد اور عمر و بن امیة بن الحرث بن اسد \_

اور بی عبد بن قصی میں ہےا یک شخص طلیب بن عمیر بن وہب ابی کثیرا بن عبد۔

اور بی عبددار بن قصی میں ہے یا کچ محف مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبدمناف بن عبدالداراورسو یبط بن سعد بن حرملة بن ما لک بن عمیلة بن السباق بن عبدالداراورجهم بن قیس بن عبدشر حبیل بن ہاشم بن عبدمنا ف بن عبدالداراوران کے ساتھوان کی بیوی ام حرملہ بنت عبدالاسود بن خزیمہ بن اقیش بن عامر بن بیاضة بن سبع بن شعمة بن سعد بن ملح بن عمرو فراعه میں کا اور ان کے دو بچ عمر بن جهم اور خزیمة بنت جهم اور ابوالروم بن عمیر بن شعمة بن عبدمنا ف بن عبد منا ف بن باشم ابن عبدمنا ف بن عبد منا ف بن عبد منا ف بن عبدالدار اور فراس بن العضر بن الحراث بن کلدة بن علقه بن عبد منا ف بن عبدالدار ۔

اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے پچھے تفسی عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحرث بن زہرہ اور عامر بن البی وقاص اور ابووقاص مالک بن امیب بن عبد مناف بن زہرہ اور مطلب بن ازہر بن عبدعوف بن عبد بن البحرث بن زہرہ ان کے ساتھان کی عورت رملۃ بنت البی عوف بن ضبیر ہ بن سعید بن سعد بن سہم جس سے سر زمین عبد اللہ بن المطلب پیدا ہوئے۔

اور بنی مذیل میں کے ان کے حلیفوں میں سے عبداللہ بن مسعود بن الحرث بن شمع بن مخز وم بن صاہلہ بن کاہلہ بن کاہل بن الحرث بن تمیم بن سعد بن مذیل اوران کے بھائی عتبہ بن مسعود۔

اور بنی بہراء میں سے المقداد بن عمر و بن تغلبہ بن مالک بن ربیعة بن ثمامة بن مطرود بن عمر و بن سعد بن زبیر بن ثور بن تعلبة بن مالک بن الشرید بن نزل بن فائش بن دریم بن القین بن امود بن بہراء بن عمر و بن الحاف ابن قضاعة ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ہزل بن فاس بن ذرود ہیر بن ثور کہا ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ وہ مقداد بن الاسود بن عبد یغوث بن عبد منا ف ابن زہرہ کہلاتے تھے اور بیاس لئے

كەن نے انہیں جاہلیت میں متبنی بنالیا تھا اوراس ہے معام و کیا تھا۔

اور بن تیم بن مرہ میں ہے دو مخص الحرث بن خالد بن صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم اور ان کے

ساتھ ان کی بیوی ربطہ بنت الحرث بن حبیلہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم جس سے سرز مین حبشہ میں موسیٰ بن الحرث اور زینب بنت الحرث اور فاطمہ بنت الحرث پیدا ہوئے اور عمر و بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔

اور بن مخزوم بن یقظة بن مره میں ہے آٹھ شخص ابوسلمة بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم اوران کے ساتھان کی بیوی ام سلمہ بنت الی امیہ بن المغیر و بن عبدالله بن عمر بن مخزوم جس سے سرز مین عبشہ میں زینب بنت الی سلمة بیدا ہوئی اور ابوسلمہ کا نام عبدالله تھا اور ام سلمہ کا نام مند تھا اور شاس بن عثان بن عبدالشرید بن سوید بن مرمی بن عامر بن مخزوم ۔

ابن ہشام نے کہا کہ شاس کا نام عثان تھا اور ان کا نام شاس اس لئے مشہور ہو گیا تھا کہ شاسہ ہیں ہے ایک شاس جا ہلیت کے زمانے میں مکہ آیا تھا اور وہ بہت خوب صورت تھا۔لوگ اس کی خوب صورت تھا کہ کہ کہ دیگر کا دیگر کا ماموں تھا کہا کہ میں اس سے (بھی ) زیادہ خوب صورت شاس کولاتا ہوں اور اپنے بھا نجے عثان بن عثان کو لے آیا تو ان کا نام بھی شاس مشہور ہو گیا۔اس کا ذکر ابن شہاب وغیرہ نے کیا ہے۔

ابن ایخی نے کہااور ہبار بن سفیان بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن محروبن مخزوم اور ان کے بھائی عبداللہ بن سفیان اور ہشام بن ابی حذیفہ ابن المغیر قبن عبداللہ بن عمر بن مخزوم اور سلمہ بن ہشام بن المغیر وبن عبداللہ ابن عمر بن مخزوم اور ان کے حلیفوں میں سے عبداللہ ابن عمر بن مخزوم اور ان کے حلیفوں میں سے معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفیف بن کلیب بن حجہ یہ بن سلول بن کعب بن عمر وخز اعد میں کا اور یہی وہ مختل ہے جس کو عبہا مہ کہا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کے خیال کے موافق حجیہ بن سلول و ہخف ہے جس کو معتب بن حمراء کہاجاتا تھا۔
ادر بنی جج بن عمر و بن ہصیص بن کعب میں سے گیار ہخف عثان بن مظعون بن حبیب بن و جب بن حذافہ بن جج اوران کا بیٹا السائب بن عثمان اوران کے دونوں بھائی قد امہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون اور عبداللہ بن معمر بن حبیب بن و جب بن حذافہ بن جج اوران کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت المجلل عبد بن الحرث بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان کے دونوں بیٹے محمہ بن حاطب اور بن عبداللہ بن الحقون الحقون المحمد بن حاطب اور

ل راہیوں کو ثاسہ کہتے تھے اس لئے کہ دووا پنے جسم کو تکلیف دینے کے لئے دھوپ میں بیٹھا کرتے تھے بنس آ فناب کو بھی اور دھوپ کو بھی کہتے ہیں (احمرمحمودی) الحرث بن حاطب بید دونوں بھی انجلل کی بیٹی ہی ہے تھے اور ان کا بھائی خطاب بن الحرث ان کے ساتھ ان کی بیٹی ہی ہے تھے اور ان کا بھائی خطاب بن الحرث ان کے ساتھ ان کے دونوں بیوی فکیہہ بنت بیارہ اور سفیان بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جج اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے جابر بن سفیان اور جنادہ ابن سفیان اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حسنہ جو ان دونوں کی ماں تھی اور ان دونوں کا مادری بھائی شرحبیل بن حسنہ جو بنی غوث میں کا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ شرحبیل بن عبداللہ بن غوث بن مرمیں کا ایک شخص جوتیم بن مرکا بھائی تھا۔ ابن ایخق نے کہااورعثان بن رہید بن اہبان بن وہب بن حذا فیہ بن جمح ۔

اور بنسہم بن عمر بن مصیص بن کعب میں کے چود ہ شخص ختیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور عبداللّٰہ بن الحرث قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور ہشام بن العاص بن الوائل بن سعید بن سہم ۔ ابن ہشام نے کہاالعاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سم

ابن ایخی نے کہا۔اورقیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور ابوقیس بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور الحرث بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور الحرث بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور بشر بن الحرث ابن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور بشر بن الحرث ابن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور ان کا ایک ما دری بھائی بن تمیم میں کا جس کو سعید بن عمر و کہا جاتا تھا اور سعید بن الحرث بن قیس بن عدی بن سم اور السائب بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور عمیر بن رئاب بن حذیف بن سعید بن سم اور عمیر بن رئاب بن حذیف بن حدی بن سعید بن سم اور عمیر بن رئاب بن حذیف بن میدی بن سعید بن سم اور عمیر بن رئاب بن حذیف بن حدی بن سعید بن سم اور عمیر بن رئاب بن حذیف بن حدی بن سعید بن سم اور عمیر بن رئاب بن حذیف جو بن زبید میں سعید بن سم اور عمیر بن الجزوان کا حلیف جو بن زبید میں سے تھا۔

اور بنی عدی بن کعب میں سے پانچ آ دمی معمر بن عبداللہ بن فصلۃ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف بن عبید ہ بن عوج کے بن عدی اور عدی بن عبید ہ بن عوج کے بن عدی اور عدی بن عبید ہ بن عبد العزیٰ بن عرف اور عدی بن عبید بن عوج کے بن عدی اور عامر بن فصلۃ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف بن عبید بن عوج کے بن عدی اور ان کا بیٹا نعمان بن عدی اور عامر بن فصلۃ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوز بن وائل میں سے تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی کیلی بنت البی حثمہ بن غانم ۔

اور بنی عامر بن لوکی میں ہے آٹھ شخص ابوسرہ بن ابی رہم بن عبدالعزی ابن ابی قیس بن عبدود بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور عبداللہ بن مخر مہ بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور عبداللہ بن عمرو بن عبدود بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور سلیط بن عمرو بن عبدود بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور اور ان ابن عمرو اور سلیط بن عمرو بن عبدود بن فسر بن ما لک بن عبدود بن فسر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان کے بھائی السکر ان ابن عمرو اور

ان کے ساتھان کی بیوی سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبر شمس بن عبدود بن نفر بن مالک بن حسل بن عامراور مالک بن حسل بن عامراور اللہ بن رہیعہ بن قیس بن عبدود بن نفر بن مالک بن حسل بن عامراوران کے ساتھان کی بیوی عمرہ بنت السعدی بن وقد ان بن عبد شمس بن عبدود بن نفر بن مالک بن حسل بن عامراور ابوحاطب بن عمرو بن عبر مرد بن غیر و بن شعر بن عامراور ابوحاطب بن عمرو بن عبدود بن نفر بن مالک بن حسل بن عامراور سعد بن خولہ ان کا حلیف۔

ابن ہشام نے کہا۔سعد بن خولہ یمن والوں میں سے تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ بن الحرف بن فہر میں ہے آٹھ شخص ابوعبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح بن ہلال بن الهیب بن ضبہ بن الحرث تھا اور صہیل بن بیضاء جن کا نام صہیل بن و ہب بن رہید بن ہلال بن ضبہ بن الحرث تھا لیکن ان کی ماں کا نام ان کے نسب پر غالب آگیا اور وہ ماں ہی کی جانب منسوب ہوتے ہیں اور ان کی ماں کا نام رعد بنت جحدم ابن المیہ ظرب بن الحرث بن فہر تھا اور بیضاء کے نام سے پکاری جاتی تھیں اور عمر و بن البی سرح بن ربیعة بن ہلال بن الهیب بن ضبة بن الحرث اور عیاض ابن زبیر بن البی شداد بن ربیعہ بن ہلال بن الهیب بن ضبة بن الحرث اور عیاض ما لک بن ضبہ اور عمر و بن الحرث بن ربیعہ بن المی شداد بن ربیعہ بن ہلال بن ما لک بن ضبہ بن الحرث اور عمر و بن الحرث بن ربیعہ بن ہلال ابن ما لک بن ضبہ اور عمر و بن الحرث بن ربیعہ بن ہلال ابن ما لک ابن ضبہ بن الحرث اور سعد بن عبد قیس بن لقیط بن عامر بن المیہ بن ظرب بن الحرث بن الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن المیہ بن ظرب بن الحرث بن قبر بن لقیط بن عامر بن المیہ بن ظرب بن الحرث بن قبر بن لقیط بن عامر بن المیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن المیہ بن ظرب بن الحرث بن قبر بن لقیط بن عامر بن المیہ بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبد قیس بن فہر بن لقیط بن عامر بن المیہ بن ظرب بن الحرث بن قبر بن لقیط بن عامر بن المیہ بن فہر بن الحرث بن قبر بن لقیط بن عامر بن المیہ بن فہر بن الحرث بن قبر بن الحرث الحرث بن قبر بن الحرث بن قبر بن الحرث الحرث بن قبر بن الحرث الحرث بن الحرث الحرث بن عبد قبر بن الحرث الحرث بن الحرث بن الحرث بن الحرث بن الحرث الحرث بن الحرث الحرث الحرث بن الحرث الحرث بن الحرث الحرث الحرث بن الحرث الحرث بن الحرث الحرث بن الحرث الحرث الحرث بن الحرث الحرث بن الحرث الحرث الحرث بن الحرث الحرث الحرث الحرث الحرث الحرث الحرث الحرث بن الحرث الح

یس وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کی اور سرز مین حبشہ میں پہنچ گئے ان بچوں کے سواجن کووہ اپنے ساتھ لے کر گئے تنے اور کسن تنے اور ان بچوں کے سواجو و ہیں بیدا ہوئے سب تر ای مخف تنے ۔ اگر عمار بن یا سرکو بھی انہیں میں شار کیا جائے حالا نکہان کے متعلق شک ہے (کہانہوں نے بھی ہجرت کی تھی یانہیں )۔

# حبشہ کی جانب ہجرت کے متعلق جوشعر کیے گئے

سرز مین حبشہ میں جوشعر کیے گئے ان کی تفصیل یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے سرز مین حبشہ میں امن پایا اور نجاشی کے بڑوس کو قابل ستائش دیکھا اور کسی سے خوف کئے بغیر انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور وہ وہاں پنچے تو نجاشی نے ان کے ساتھ بڑوس کا اچھا حق ادا کیا تو عبداللہ بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم نے یہ شعر کیے۔

يَا رَاكِبًا بَلِّغًا عَنِّى مُغَلِّغَلَّةً مَنْ كَانَ يَرْجُو بَلَا غَ اللَّهِ وَالدِّينِ

اے مسافر میری جانب سے ان لوگوں کو پیام پہنچاد ہے جو خدائی احکام اور دین کے کمل ہونے کے آرزو مند ہیں۔

کُلُّ امْرِیْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مُضْطَهِدٍ بِبَطْنِ مَکَّةً مَقْهُوْدٍ وَ مَفْتُوْنِ اللهِ مُضُعُودِ اللهِ مُضْطَهِدٍ اللهِ مُضُعُونِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

آنًا وَجَدُنَا بِلاَدَ اللّٰهِ وَاسِعَةً تُنْجِى مِنَ الذُّلِّ وَالْمَخَزَاةِ وَالْهُوْنِ لَهُمْ وَاللّٰهِ وَاسِعَةً بِاللّٰهِ وَاسِعَةً بِاللّٰهِ وَاسِعَةً بِاللّٰهِ وَاسِعَةً بِاللّٰهِ وَاسْعَةً بِاللّٰهِ وَاسْعَةً بِاللّٰهِ وَاسْعَةً بِاللّٰهِ وَاسْعَةً بِاللّٰهِ وَاسْعَةً بِعَالَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا تُقِيمُونَا عَلَى ذُلِّ الْحَيَاةِ وَخِوْ يَ فِي الْمَمَاتِ وَعَيْبٍ غَيْرِ مَامُونِ فَلَا تُقِيمُونَا عَلَى ذُلِّ الْحَيَاةِ وَخِوْ يَ فِي الْمَمَاتِ وَعَيْبٍ غَيْرِ مَامُونِ بِي فَلَا تُقِيمُونَا عَلَى ذُلِ الْحَيَاةِ وَخِوْ يَعْ فِي الْمَمَاتِ وَعَيْبٍ غَيْرِ مَامُونِ بِي فَي الْمَمَاتِ وَعَيْبٍ غَيْرِ مَامُونِ بِي فَي الْمَمَاتِ وَعَيْبٍ غَيْرِ مَامُونِ بِي فَي الْمُمَاتِ وَعَيْبٍ غَيْرِ مَامُونِ بِي فَي الْمُمَاتِ وَعَيْبٍ عَيْرِ مَامُونِ بِي فَي اللّٰهِ وَمِولَا عَلَى ذُلِلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَعَيْبٍ عَيْنِ مَا مُونِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهِ وَاللّٰعَالَةُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلّٰ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلّٰ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلِلْلَاللّٰ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَاللّٰ وَلَا لَاللّٰ وَلَا لَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلَا لَاللّٰ وَلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلِلْمُ لَلْمُلْلِلْمُ وَلَال

إِنَّا تَبِعْنَا رَسُوْلَ اللهِ وَاطَّرَحُوْا قَوْلَ النَّبِيِّ وَعَالُوْا فِي الْمَوَاذِيْنِ مِي الْمَوَاذِيْنِ مَم فَيْ اللهِ وَاطَّرَحُوْا فَوْلَ النَّبِيِّ وَعَالُوْا فِي الْمَوَاذِيْنِ مَم فَيْ اللهِ وَالرَّحْوَقُ مَ مَ فَيْ اللهِ وَالرَّحْوَقُ مَ اللهِ وَالرَّحْوَقُ مَ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

فَاجُعَلْ عَذَابَكَ فِي الْقَوْمِ الَّذِيْنَ بَعَوْا وَعَائِذْ بِكَ أَنْ يَعُلُوْا فَيُطْعُونِنَى الْمَا عُذَابِكَ فِي الْقَوْمِ الَّذِيْنَ بَعَوْا وَعَائِذُ بِكَ أَنْ يَعُلُوْا فَيُطُعُونِنَى (يَالله) جن لوگوں نے سرکشی کی ہے ان پر اپناعذاب نازل فرما۔ ایک پناہ کا طالب تیری پناہ مانگتا ہے اس بات ہے کہ بیلوگ سربلند ہوں اور مجھے بھی سرکش بنادیں۔

قریش نے اپنی بستیوں ہے جن مسلمانوں کو نکال دیا ان کا بیان اور اپنی قوم کے بعض افراد سے ناراضی ظاہر کرتے ہوئے ۔عبدالقد بن الحرث نے بیجھی کہا ہے۔

اُبَتْ کَبِدِی لَا اکْذِبَنْكَ قِتَالَهُمْ عَلَیّ وَتَابَاهُ عَلَیّ آنَامِلِیُ مِن جَهِ عَجُوثُ بَیْل کُول گان ہے جنگ کرنے ہے میرا دل بھی انکار کرتا ہے۔ اور میری انگلیاں بھی انکار کرتی ہیں۔

وَكُيْفَ قِتَالِي مَعْشَرًا ادَّبُوْكُمْ عَلَى الْحَقِّ اَنُ لَا تَأْشُبُوْهُ بِبَاطِلِ مِي كَيْفَ قِتَالِي مَعْشَرًا ادَّبُوْكُمْ عَلَى الْحَقِّ اَنُ لَا تَأْشُبُوْهُ بِبَاطِلِ مِي كَيْفَ مِي مِنْ اللَّهُ مِي كَانُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَا مُلُوا وَرَاسُ كُو بِاطْلُ مِي كَانُ اللَّهُ وَلَا يَا مُؤْوَا مِنْ كُو بِاطْلُ مِي مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الل

نَفَتْهُمْ عِبَادُ الْجِنِّ مِنْ حُرِّ اَرْضِهِمْ فَاضْحَوْا عَلَى اَمْرٍ شَدِيْدِ الْبَلَابِلِ الْبَلَابِلِ جنوں كى يوجا كرنے والوں نے انہیں ان كى قابل عظمت سرز مین سے بے خانماں كرديا جس

كے سبب ہے وہ سخت رنج والم میں مبتلا ہو گئے۔

فَانُ تَكُ كَانَتُ فِي عَدِيٍّ اَمَانَةٌ عَدِيِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ تُقَى اَوْتَوَاصُلِ عَدِي بْنِ سَعْدٍ عَنْ تُقَى اَوْتَوَاصُلِ بَيْ عَدِي بْنِ سَعْدٍ عَنْ تُقَى اَوْتَوَاصُلِ بَيْ عَدِي بْنِ سَعْدٍ عَنْ تُقَى اَوْتَوَاصُلِ بَيْ عَدِي مِن عَدى وه بْنَ عَدى وسعد كى اولا دبي اگران مين خوف غدا كے سبب سے يا قرابت كے ميل ملا پ كى وجہ سے كوئى ديا نت ربى ہوتى ۔

فَقَدُ كُنْتُ اَرْجُو اَنَّ ذَلِكَ فِيْكُمْ بِحَمْدِ الَّذِي لَا يُطَّبَى بِالْجَعَائِلِ لَوَ جُصِالِ اللَّهِ عَلَيْلِ لَا يُحَمِّدُ اللَّهِ عَلَيْلِ لَا يُحَمِّدُ اللَّهِ عَلَيْلِ لَا يُحَمِّدُ اللَّهُ عَلَيْلِ لَا يُحَمِّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلِ لَا يَحْمُدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ جَعِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّ

وَ بُدِّنْتُ شِبْلاً شِبْلَ كُلِّ خَبِيْفَةٍ بِنِدِى فَجَوٍ مَاْوَى الضِّعَافِ الْاَرَامِلِ فَبِيثَةٍ بِنِدِى فَجَوٍ مَاْوَى الضِّعَافِ الْاَرَامِلِ فَبِيثَ وَبِيدَ وَلَا سِبْلاً مِنْ وَرَبِيواوَں كَى فَبِينَ وَوَى اور كمزوريواوَں كَى فَبِينَ وَوَى اور كمزوريواوَں كَى فَبِينَ وَوَى اور كمزوريواوَں كَى فِبِينَ وَوَى اور كمزوريواوَں كَى فَبِينَ وَوَى اور كمزوريواوَں كَى فِبِينَ وَلَا مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

اورعبدالله بن الحرث نے بیجمی کہاہے۔

تِلْكَ قُرِيْشُ تَجْحَدُ الله حَقَّهُ كَمَا جَحَدَتْ عَادٌ وَمَدْيَنُ وَالْجِحُورُ وَلَيْحِورُ وَلَيْ فَالله وَمَرْيَنُ وَالْجِحُورُ وَلِيْ فَي وَجَمِر مَا وَمَدَينَ وَالله تَعَالَى كَنْ صَادُومَ عَادُومَ عَادُومَ مِن وَجَمِر وَالدَّنِي فَا وَمَدَينَ وَجَمِر وَالدَّنِي وَالْمُولِ فَي الله عَلَى الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمِر وَالول فَي الكاركيا (اور تِاه مو عَ) -

فَانُ أَنَّا لَمُ أَبُرِقُ فَلَا يَسْعَنَينَى مِنَ الْأَرْضِ بَرُّ ذُوْ فَضَاءٍ وَلَا بَحُوُ لِيَالُهُ مِنْ الْأَرْضِ بَرُّ ذُوْ فَضَاءٍ وَلَا بَحُو لَيِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

بِأَرْضِ بِهَا عَبُدُالِاللهِ مُحَمَّدٌ الْبِيْنُ مَا فِي النَّفْسِ إِذَا بَلَغَ النَّقُرُ الْبِيْنُ مَا فِي النَّفْسِ إِذَا بَلَغَ النَّقُرُ السَّرْزِيْنِ مِن جَس مِن خدا كا بنده محمد (مَنَّ الْبَيْمُ) موجود ہے جب بحث كا موقع آگيا ہے تو جو كھي مير ديا ہوں۔ مير ديا ہوں۔

عبدالله بن الحرث پر الله تعالیٰ کی رحمت ہو۔ ان کے اس شعر کی وجہ ہے ( جس میں ابرق کا لفظ انہوں نے استعال کیا ہے ) ان کا نام مبرق مشہور ہوگیا۔

امیہ بن خلف بن و بہب بن حذافۃ بن جمح جوعثان بن مظعون کا چچیرا بھائی تھا اور ان کے اسلام کی وجہ سے انہیں تکلیف دیا کرتا تھا اور اس زمانے میں وہ اپنی توم میں اعلیٰ رہتے والا تھا۔ اس پر غصے ہوتے ہوئے موسے عثان بن مظعون نے کہا ہے۔

اَتَيْمَ بُنَ عَمْرِ لِلَّذِی جَاءَ بِغُضَةً وَمِنْ دُوْنِهِ الشَّرْمَانِ وَالْبَرْكُ اَكْتَعُ السَّرِ مَانِ وَالْبَرْكُ اَكْتَعُ السَّرِ عَمْرِ اللَّهِ الشَّرْمَانِ وَالْبَرْكُ اَكْتَعُ اللَّهِ السَّرْمَانِ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ

( یعنی اس کے اور میرے درمیان اتنی مسافت ہے کہ اس کے طے کرنے کے لئے اونٹوں پرخشکی کا سفر کرنا اور میٹھے یانی کے دریاؤں کوشتی سے بار کرنا اور کھاری یانی کے سمندر کو جہازوں سے طے کرنا ہے ) یا اس کے اور میرے درمیان شرماں اور برک ( نامی دونوں مقام ) ہیں۔

اَآخُو جُتَنِی مِنْ بَطُنِ مَنْکَةً آمِنًا وَاسْکَنْتَنِی فِی صَرْحِ بَیْضَاءَ تُقُدَع کیا تو نے امن حاصل کرنے کے لئے وادی مکہ سے جھے نکال ہا ہر کیا اور بڑی بڑی سفید قابل ففرت عمارتوں میں دہنے پر جھے تو نے مجبور کیا۔

تویش نبالاً لا یواتیك ریشها و تبری نبالاً دیشها لك آجمع اورتوان تیرول کو ایست کرنا تیرے لئے موافق نبیس اورتوان تیرول کو کا درست کرنا تیرے لئے موافق نبیس اورتوان تیرول کو کا درست کرنا تیرے کے موافق نبیس اورتوان تیرے کا کا درست کرنا تیرے کے مراسر نفع بخش ہے۔

وَ حَارَبُتَ اَفُوامًا كِرَامًا آعِزَّةً وَآهُلَكُتَ آفُوامًا بِهِمْ كُنْتَ تَفُزَعُ وَآهُلَكُتَ آفُوامًا بِهِمْ كُنْتَ تَفُزَعُ تَو فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الل

سَتَعُلَمْ إِنْ نَابَتُكَ يَوْمًا مُلِمَّةٌ وَالسَلَمَكَ الْآوْبَاشُ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ جب بَحْه بربهی كوئى آفت آجائے گی اور كمزور اغیار تیری امداد ہے دست کش ہوجائیں گے تو اس وقت بچھ كومعلوم ہوگا كہ تو كیا كرتا تھا۔

(لیمن تیرے بیکام اچھے تھے یابرے)

تیم بن عمر وجس کوعثان نے مخاطب کیا ہے وہ جمجے ہے۔اس کا نام تیم تھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ جب قریش نے دیکھ لیا کہ رسول القد منگا گیر آئے کے صحافی سرز مین حبشہ میں مطمئن اور بے خوف ہو گئے اور انہوں نے وہاں گھر بھی پالیا اور چین بھی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان لوگوں کے متعلق خود اپنے میں سے قریش کے دومستقل مزاج شخصوں کو نجاشی کے پاس (اس لئے) روانہ کریں کہ وہ انہیں ان کے حوالے کر دے ان کے دین معاملوں میں بیانہیں مصیبتوں میں مبتلا کریں اور انہیں ان کے گھروں سے نکال با ہر کریں جن میں انہیں اطمینان اور امن حاصل ہوگیا تھا۔ اس لئے انہوں نے عبد اللہ

ابن افی رہیدہ اور عمر و بن العاص بن وائل کو بھیجا نجاشی اور اس کے وزیروں کے واسطے ان دونوں کے ساتھ روانہ کرنے کے لئے بہت ہے ہدیے جمع کئے اور ان لوگوں کے متعلق گفتگو کرنے کے لئے ان دونوں کواس کے پاس روانہ کیا۔ ابوطالب نے جب ان کی اس رائے اور ان ہدیوں کے متعلق غور کیا جوان دونوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے تو نجاشی کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی حفاظت پر آ مادہ کرنے کے لئے میداشعار کیے۔

اَلَا لَيْتَ شِعْرِی كَیْفَ فِی النَّائِی جَعْفَرٌ وَعَمْرٌ وَ اَعْدَاءُ الْعَدُوِ الْاَقَارِبُ الْاَقَارِبُ الكَاشُ جِهِ كُولَى خَرِمَاتَى كَ جَعْفَرُ اور عَمر واور دشمنوں كے دشمن يعنی قريب كے لوگ دور پڑے ہوئے كس حالت میں ہیں۔

فَهَلُ نَالَ اَفْعَالُ النَّجَاشِيِّ جَعْفَرًا وَاصْحَابَهُ اَوْعَاقَ دَٰلِكَ شَاغِبُ كَانِعِاتُ وَاصْحَابَهُ اَوْعَاقَ دَٰلِكَ شَاغِبُ كَانِعِاتُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

تَعَلَّمُ أَبْيَتَ اللَّعْنَ آنَكَ مَاجِدٌ كَرِيْمٌ فَلاَ يَشْفَى لَدَيْكَ الْمُجَانِبُ اللهُ تَعَالَىٰ آ بِ كو (برے كاموں اور اس كے سبب ہے) بدنا می ہے بچائے۔ يہ بات يا در ہے كہ آ ب كى بستى عظمت اور شرافت والى بستى ہے آ ب كے پاس آ ب كے سايہ ميں پناه لينے والے كوم ومى نہ فيب ہونا جا ہے۔

تَعَلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ زَادَكَ بَسُطَةً وَأَسُبَابَ خَيْرٍ كُلُّهَا بِكَ لَآذِبُ آپ کواس بات کاعلم ہونا چاہئے کہ القد تعالیٰ نے آپ کو بڑی نسیلت دی ہے اور بھلائی کے تمام ذریعے آپ کو حاصل ہیں۔

وَ ٱنَّكَ فَيْضٌ ذُوْسِجَالٍ غَزِيْرَةٍ يَنَالُ الْاَعَادِیُ نَفْعَهَا وَ الْاَقَارِبِ اور يَهِي فَيْكُ اللهِ الْاَعَادِیُ نَفْعَهَا وَ الْاَقَارِبِ اور يَهِي (آپ كومعلوم بونا چائے) كه آپ كى ذات لبريز دُولوں والا (سخاوت كا) ايك دريا ہے جس سے دشمن اور دوست دونوں فيش ياتے ہيں۔

ابن انتخق نے کہا کہ مجھ ہے مجمد بن مسلم زہری نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن ابن الحرث بن ہشام المحزو وی ہے۔ روایت بیان کی اور انہوں نے کل نبی منگر شائم المحرد بنت الجی امیۃ بن المغیر ہ سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فر مایا کہ جب ہم سرز مین حبشہ میں اتر ہے تو وہاں ہمیں نباشی کا بہترین پڑوس کی اور ہمیں ہمارے دین میں امن نصیب ہوا اور ہم القد تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے نہ جمیں کوئی تکلیف بہنچا تا تھا

اور نہ ہم کوئی بری بات سنتے تھے۔اور جب اس حالت کی اطلاح قریش کو ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورے کئے کہ جمارے بارے میں نجاشی کے پاس اپنے دومتنقل مزاج آ دمیوں کوروانہ کریں اور نجاشی کے یاس مکہ کے سامان میں سے نایا بسمجھی جانے والے چیزیں بطور ہدیہ کے روزنہ کریں مکہ سے حبشہ کو جانے والی چیزوں میں سے بہترین دباغت کئے ہوئے چڑے تھے۔ انہوں نے اس کے لئے بہت سے چڑے اکھٹے کئے اور انہوں نے اس کے وزیروں میں ہے کی وزیر کونہیں چھوڑ اجس کے لئے ہدیہ نہ بھیجا ہو انہوں نے اس کوعبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر و ابن العاص کے ساتھ روانہ کیا اور ان دونوں کوا حکام دیے اور ان سے کہددیا کہ نجاشی ہےان کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ہرایک وزیر کواس کامدیہ پہنچا دواوراس کے بعد نجاشی کے پاس اس کے ہدیے پیش کرو۔اور اس کے بعد اس سے استدعا کرو کہ ان لوگوں سے گفتگو کرنے سے پہلے ان کوتمہارے حوالے کر دے۔ لہذاوہ دونوں چلے اور نجاشی کے یاس پہنچے جب کہ ہم اس کے یاس بہترین جگہ اور بہترین ہمایہ میں تھے۔ نجاشی ہے گفتگو کرنے سے پہلے انہوں نے اس کے وزیروں میں سے ہرایک وزیر کے پاس اس کامدیہ پہنچایا اور ان میں سے ہرایک وزیر سے کہا کہ ہم میں کے چند کم عمر بے وقو ف چھوکروں نے اپنی قوم کا دین بھی اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ایک نیادین ایجا دکیا ہے جس سے نہ ہم واقف ہیں نہتم ۔انہوں نے (تمہارے) بادشاہ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ان کے متعلق ہم نے بادشاہ کے پاس اپنی توم کےمعززین بھیجے ہیں تا کہوہ انہیں ان کےحوالے کردے۔اس لئے جب ہم بادشاہ سے ان کے متعلق گفتگو کریں تو تم باد شاہ کو بیمشورہ دینا کہ وہ انہیں ہمارے حوالے کر دے اور ان ہے گفتگو نہ كرے \_ كيونكه شرافت كے لحاظ سے ان كى قوم ان پر برترى ركھتى ہے اور جو الزام انہوں نے ان پرلگايا ہے اس سے وہ خوب واقف ہیں۔ آخرانہوں نے ان سے کہا۔ بہت اچھا پھران دونوں نے اپنے ہدیے نجاشی کے پاس پیش کئے اور اس نے ان کے وہ ہدیے قبول کر لئے۔ پھر انہوں نے اس سے گفتگو کی اور اس سے کہا۔اے با دشاہ! ہم میں کے چند کم س بے وتو ف جھوکروں نے اپنی تو م کے دین سے علیحد گی اختیار کی ہے اوروہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں اور ایک نیادین ایجا دکیا ہے جس کونہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔اورہم نے آپ کے پاس ان کے متعلق ان کی قوم کے معززین کو بھیجا ہے جن میں ان کے باپ ۔ بچیا اوران کے لوگ ہیں تا کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس روانہ کردیں۔ کیوں کہ وہ شرافت کے لیا ظ ہے ان پر برتری رکھتے ہیں اور جوالزام انہوں نے ان پر لگایا ہے اور جس چیز کے متعلق و وان سے خفا ہیں اس کووہ خوب جانتے ہیں۔ام سلمہ نے فر مایا کہ عبداللہ بن ابی رہیدا ورعمر و بن العاص کواس بات سے زیادہ کوئی چیز ٹا پیند نتھی کہ نجاشی مسلمانوں کی گفتگو ہے۔ام سلمہ نے فر مایا کہ اس کے بعد اس کے ان وزیروں نے جواس

کے گر دموجود تھے کہا کہ اے با دشاہ! ان دونوں نے سے کہا کہ ان کی توم شرافت کے لحاظ ہے ان پر برتری رکھتی ہے اور جوالزام انہوں نے ان پرلگایا ہے اس ہے وہ خوف واقف ہیں لہٰذا انہیں ان دونوں کے سپر دکر د یجئے کہ وہ انہیں ان کے وطن اور ان کی قوم کے پاس واپس پہنچادیں محترمہ نے فر مایا کہ اس بات پر نجاشی غصے ہوااور کہانہیں! خدا کی متم!! (جب ایس حالت ہے) تو میں انہیں ہرگز ان دونوں کے سپر دنہیں کروں گا اور نہ ایسا ارادہ ان لوگوں کے متعلق کیا جا سکتا ہے جنہوں نے میر اپڑوس اختیار کیا ہے اور میری سرز مین میں بطورمہمان کے آئے ہیں اور (چونکہ) میرے سوا دوسروں کو چھوڑ کر انہوں نے مجھے (ہی) منتخب کیا ہے اس لئے میں انہیں بلاؤں گا اور ان دونوں نے ان کے متعلق جو پھھ کہا ہے اس کی نسبت ان سے دریا فت کروں گا۔ پھراگران کی حالت و لیمی ہی ہوجیسا کہ بید دونوں کہدر ہے ہیں تو میں انہیں ان کے حوالے کروں گا۔اور انہیں ان کی قوم کی طرف واپس کر دوں گا اور اگر ان کی حالت اس کے خلاف ہوتو میں ان لوگوں ہے ان کی حفاظت کروں گا جب تک کہوہ میرے پڑوں میں رہیں۔ میں ان کے پڑوں کاحق اچھی طرح ادا کروں گا۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ اس کے بعد اس نے رسول الله منافظ کے صحابیوں کو بلانے کے لئے آ دمی جمیجانے جب ان لوگوں کے پاس کا بھیجا ہوا آ دمی پہنچا یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ان میں کے بعض نے بعض سے کہا کہ جبتم اس کے پاس پہنچو گے تو آخراس ہے کیا کہو گے۔انہوں نے کہا۔واللہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جن باتوں کا آپ نے ہمیں تھم فرمایا ہے۔اس میں چاہے جو ہونا ہو ہو جائے پھر جب بیدو ہاں پہنچے دیکھا کہ نجاشی نے اپنے علماء کو بھی بلالیا ہے اور اس کے گر دانہوں نے اپنے صحیفے کھلے رکھے ہیں۔اس نے ان سے سوالات شروع کئے۔اس نے کہا اس دین کی حقیقت کیا ہے جس میں داخل ہو کرتم نے اپنی تو م سے علیحد گی اختیار کرلی ہے اورتم نہ تو میرے دین میں داخل ہوئے ہواور نہان موجودہ دینوں میں ہے کسی دین میں شامل ہو محترمہ نے فرمایا کہ اب جس نے اس سے گفتگو شروع کی وہ جعفر بن ابی طالب تھے انہوں نے اس ہے کہا۔اے بادشاہ! ہماری توم کی بیرحالت تھی کہ ہم سب جاال تھے بتوں کی پوجا کرتے۔مردار کھاتے۔ برے کاموں کے مرتکب ہوتے۔ رشتے ناتے تو ر دیتے۔ پڑوی سے براسلوک کرتے اور ہم میں کا قوی کمزور کو کھا جاتا تھا۔ یہ ہماری حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانب ہمیں میں ہے ایک مخص کورسول بنا کر بھیجا جس کے نسب سیائی' امانت اور پاک دامنی کوہم سب جانتے ہیں۔اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب (بیہ) دعوت دی کہ ہم اے یکتا مانیں اور اس کی عبادت کریں۔ہم اور ہمارے بزرگوں نے اس کوچھوڑ کر پیقر وں اور بنوں کی جو بوجاا ختیار کررکھی تھی اس کوچھوڑ دیں۔اس رسول نے ہمیں تی بات امانت کی ادائی رشته داروں سے تعلقات کے قائم رکھنے پر وسیوں سے نیک سلوک کرنے حرام

با توں اور قل وخون ریزی ہے باز رہے کا تھم فر مایا اور ہمیں بری با توں' جھوٹ بولنے' یتیم کا مال کھانے اور یاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے ہے منع فر مایا۔اس نے ہمیں تکم دیا کہ خدائے بکتا کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔اس نے ہمیں نماز' زکوۃ اور روزوں کا حکم دیا۔محترمہ نے فر مایا غرض انہوں نے اس کے سامنے تمام اسلام کے احکام بیان کردیئے اور کہا ہیں ہم نے اس کی تقیدیق کی اور اس پر ایمان لائے۔وہ جو پچھالقد تعالیٰ کی جانب ہے لایا ہم نے اس کی پیروی کی۔پس ہم نے خدائے مکتا کی عبادت کی ۔کسی کواس کا شریک نہیں بنایا اوران تمام چیز وں کوحرام جانا جو ہم پرحرام کی گئیں اوران چیز وں کو حلال جانا جوہم پرحلال کی گئیں تو ہماری قوم نے ہم پرظلم وزیادتی کی اورانہوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچا ئیں اور ہمیں دین کے متعلق مصیبتوں میں مبتلا کیا تا کہ ہمیں القد تعالیٰ کی عبادت ہے پھیر کر بتوں کی بوجا کی جانب لوٹا ئیں اور تا کہ ہم ان تمام بری چیز وں کوحلا ل مجھ لیں جن کو ہم حلا ل سمجھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے ہم کومجبور کیا اورظلم ڈھائے اور ہمارے لئے زندگی کا میدان تنگ کر دیا اور ہمارے دین کے کاموں میں ر کاوٹ ڈالنے لگے تو ہم آپ کے ملکوں کی جانب نکل آئے اور ہم نے آپ کوآپ کے سوا دوسر لے لوگوں پر ترجیح دی اور آپ کی ہمسائیگی کی جانب ہمیں رغبت ہوئی اور اے بادشاہ! ہمیں امید ہوئی کہ آپ کے پاس ہم پرظلم نہ ہوگا۔ جناب امسلمہ نے فر مایا۔ تو ان سے نجاشی نے کہا کہ کیا اس کلام میں سے بچھتمہارے ساتھ ہے جس کووہ اللہ کے پاس سے لایا ہے۔محترمہ نے فرمایا کہ جعفر نے اس سے کہا ہاں! نجاشی نے ان سے کہا وہ جھے پڑھ کر سناؤ محتر مہنے فر مایا کہ انہوں نے اس کو تھاپلغص کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ جناب امسلمہ نے فر مایا کہ داللہ پھرتو نجاشی روپڑا یہاں تک کہ اس کی ڈاڑھی تربتر ہوگئی اور جب اس کے علماء نے ان کے آ کے پڑھا ہوا کلام سناتو وہ بھی (ایبا) روئے کہان کے صحیفے بھیگ گئے بھر نجاشی نے کہا۔ بے شک میہ چیز اوروہ چیز جوعیسیٰ لائے تھے ایک ہی طاق سے نکلی ہوئی روشنی ہےتم دونوں چلے جاؤ نہیں والتدانہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور نہان کے متعلق ایساارا دہ کیا جائے گا۔محتر مہنے فرمایا کہ جب وہ دونوں اس کے یاس سے نکل گئے تو عمر و بن العاص نے کہا کہ واللہ! کل میں اس کے پاس ان لوگوں کے متعلق ایسی چیز پیش کروں گا کہ اس کے ذریعے ان لوگوں کی جماعت کوجڑ ہے اکھیڑ ڈ الوں گا۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ عبدالله بن ابی ربیعہ نے جو ہمارے متعلق ان دونوں میں زیاد وخوف خدار کھنے والاتھا کہاا بیانہ کرنا کیونکہ ان لوگوں سے ہمارارشتہ ہے اگر چدانہوں نے ہماری مخالفت کی ہے۔اس نے کہاواللہ میں اے اس بات کی خبر دوں گا کہان لوگوں کاعقید ہیسیٰ بن مریم کے بارے میں بیہے کہ وہ ایک بندے تھے۔محتر مہنے فرمایا کہ دوسرے روزسورے وہ دونوں اس کے پاس پنجے اور اس سے کہاا ہے بادشاہ! پیلوگ عیسیٰ بن مریم غلاظا ب

کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں آپ نے انہیں بلوائے اور ان سے دریافت کیجئے کہوہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ اس نے ان کو بلوا بھیجا تا کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان ے دریا فت کرے محترمہ نے فرمایا کہ ایسی آفت ہم پر کبھی نہیں آئی تھی۔ سب کے سب جمع ہوئے اور بعض نے بعض ہے کہا کہ آخرعیسیٰ بن مریم سے متعلق جب وہتم ہے سوال کرے گا تو تم ان کے متعلق کیا کہو گے۔ انہوں نے کہاواللہ ہم وہی کہیں گے جواللہ نے کہا ہے اور جو ہمارے نبی ہمارے پاس لائے ہیں۔اس میں جا ہے جو بھی ہو۔ فرمایا کہ جب بیلوگ اس کے پاس گئے۔اس نے ان سے کہاعیسیٰ بن مریم کے متعلق تم لوگ کیا کہتے ہو۔ فر مایا کہ جعفر بن ابی طالب نے کہا۔ ہم ان کے متعلق وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی مثالیقیم حارے یاس لائے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کواس نے کنواری مریم کی جانب ڈال دیا۔ فر مایا کہ پھرتو نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارااور زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا دالتد! جو کچھتم نے کہا اس سے اس سے کے برابر بھی عیسیٰ بن مریم زیادہ نہیں ۔فر مایا۔ جب نجاشی نے ایسے اہم الفاظ کہددیئے تو جوعلاء اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ ناک ہے آ وازیں نکا لنے لگے (لیعنی ناراضی ظاہر کی ) تو نجاشی نے کہا خواہتم ناک ہے آوازیں نکالو (نا خوشی کا اظہار کرو) یا پچھاورواللہ! تم طلے جاؤ۔ فانتم شیوم بار ضِی تم میری سرزمین میں 'شیوم '' ہو' شیوم'' کے معنی آمنون کے ہیں۔ ب خوف ہوجوتم کو برا بھلا کہاس ہے بدلہ لیا جائے گا۔ پھراس نے کہاجوتم کو برا بھلا کہاس ہے بدلہ لیا جائے كا چراس نے كہا جوتم كوبرا بھلا كياس سے بدله لياجائے گا۔ " مَاأُحِبُّ أَنَّ لِي دَبُواً مِنْ ذَهَب " مجھےاس کی خواہش نہیں کہ مجھے ایک سونے کا پہاڑیل جائے۔

ابن ہشام نے کہا۔ بعض نے دبوا من ذھب کہا اور بعض نے ' فانتم سیوم وانی آذیت رجلا منگم' کے الفاظروایت کئے ہیں۔ تم بے خوف ہو میں نے تم میں کے بعضوں کو تکلیف دی۔ دبو کے معنی زبان حبشہ میں جبل یعنی پہاڑ کے ہیں۔ ان دونوں کے ہدیے انہیں واپس کردو جھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قتم! جب اللہ نے میر کی حکومت مجھے واپس دی تو جھے سے اس نے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں اس کے متعلق کوئی رشوت لوں اور اس نے لوگوں کو (بعظی کے ساتھ) میرا مطبح نہیں بنایا کہ میں اللہ کے متعلق (بے سمجھے ہو جھے ) ان نوگوں کی اطاعت کروں۔ ام الموشین نے فر مایا کہ پھر تو وہ دونوں اس کے متعلق (بے سمجھے ہو جھے) ان نوگوں کی اطاعت کروں۔ ام الموشین نے فر مایا کہ پھر تو وہ دونوں اس کے پاس سے ملول یا نا راض ہو کر نکلے اور انہوں نے جو پیش کیا تھا وہ انہیں واپس کر دیا گیا اور ہم اس کے پاس بہترین پڑوں میں رہنے گئے۔ فر مایا کہ واللہ ہم ای حالت میں شھے کہ ایکا ایکی ایک جبشی نجاشی کی مخالفت پر ابر آیا اور اس کی حکومت سے شکل کرنے لگا۔ فر مایا واللہ میں نے اپنے لوگوں کو اس وقت سے زیادہ رنجیدہ

مجھی نہیں دیکھا تھا۔اس ڈرے کہ کہیں اس شخص نے نجاشی پر غلبہ پالیا تو ایساشخص آئے گا۔ جو ہمارے وہ حقوق نہ سمجھے گا جونجاشی سمجھتا تھا۔ فر مایا کہ پھرنجاشی اس کے مقابلے کے لئے چلا اور ان دونوں کے درمیان واقعات کا مشاہدہ کر کے ہمیں آ کر خبر دے۔ فر مایا کہ زبیر بن العوام نے کہا کہ میں (اس کام کوانجام دیتا ہوں)۔ان لوگوں نے کہاتم (بیکام کرو گے)۔اوروہ سب سے زیادہ کسن تھے فرمایا کہ سب نے ان کے لے ایک مشک میں ہوا بھر دی۔ انہوں نے اس کوا پنے سینے کے پنچے رکھااور اس پر تیرتے چلے یہاں تک کہ نیل کے اس کنارے پر پہنچے جہاں ان لوگوں کے ملنے کی جگہتی ۔ پھروہ ان کے پاس پہنچے۔فر مایا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہے دعا ئیں ما تگ رہے تھے کہ نجاشی اپنے دخمن پرغلبہ پائے اور اپنے ممالک میں اس کو پوری قدرت حاصل رہے فرمایا واللہ ہم ای حالت میں ہونے والی بات کے منتظر تھے کہ ایکا ایکی زبیر نکلے اور وہ دوڑتے علے آرے تھاورا پی جا در سے اشارہ کررے تھے کہ خوش ہوجاؤ کہ نجاشی نے فتح یائی اور اللہ تعالی نے دشمن کو ہر با دکر دیا اور اس کواس کے ملکوں میں اقتد ار حاصل ہو گیا۔ فر مایا واللہ! میں نے اپنے لوگوں کی اس وقت کی می خوشی بھی بھی بہیں دیکھی نے رمایا اس کے بعد نجاشی ایس حالت میں واپس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمن کو ہر با دکر ڈالا تھااوراس کواس کے ملکوں میں پوراا قتد ارحاصل ہو گیا اور حکومت حبشہاس کے لئے متحکم ہوگی اور ہم اس کے پاس بری عزت ہے رہے۔ یہاں تک کہ ہم رسول الله فالفظم کے پاس آئے جبکہ آپ مكە پىش تتھے۔

ابن ایخی کہتے ہیں زہری نے کہا کہ میں نے وہ قبن زہیر ہے ابو بکر بن عبدالرحمٰن کی حدیث نی سُلُ ایُجُلُم کی بی بی ام سلمہ کی روایت ہے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ کیا تہہیں خبر ہے کہ نجا تی کے قول' جب اللہ نے میری حکومت مجھے واپس دی تو مجھے ہاں نے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں اس کے متعلق کوئی''' رشوت لوں اور اس نے لوگوں کو''' (ب عقلی کے ساتھ) میرامطیع ''نہیں بنایا کہ میں اللہ کے متعلق'''' (ب سمجھے ہو جھے ) ان لوگوں کی اطاعت کروں' کے کیامعنی ہیں۔ زہری نے کہا میں نے کہا۔ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ام المومنین عاکشہ نے بچھے ہیاں کیا کہ نجا تی کا باپ اپنی قوم کا با دشاہ تھا اور اس کونجا تی کے سواکوئی اولا دنہ سمجھی اور نجا تی کا ایک بچا تھا جس کے سبلی بارہ بیٹے تھے اور حبشیوں کی حکومت والے خاندان سے تھے تو حبشہ والوں نے آپس میں کہا کہا گر ہم نجا تی کے باپ کو مارڈ الیس اور اس کے بھائی کو حکومت کا ما لک بنا کیں (تو مہتر ہوگا) کیونگہ اس کو بجر اس لاکے کے اور کوئی اولا دنہیں اور اس کے بھائی کو اس کے سبی بارہ لاکے ہیں بیر ہوگا) کیونگہ اس کی جو حد سے دارے ہوں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث ہوں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث ہوں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث موں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث موں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث موں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث میں وارث اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث موں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث موں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث موں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث موں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث موں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث موں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث موں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث موں گے تو حبشہ اس کے بعد کھی ایک زمانہ تک رہے گا آپر خواند کے وارث موں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث موں گے تو حبشہ اس کے بعد کھی ایک زمانہ تک رہ کو کو کو کو کور کی کے وارث کی مور کے کور کی کے دور کی کور کے کی کور کی کے دور کے

نجاشی کے باپ پر دست درازی کی اور اس قتل کر ڈالا اور حکومت اس کے بھائی کے حوالے کی۔ چندروز اس حالت میں بھی گزرے اور نجاشی نے اپنے بچا کے ساتھ نشو ونما پائی اور وہ لوگوں میں بڑا ہوشیار اور بڑاغظمند تھا اس نے اپنے چیا کے حالات پر غلبہ حاصل کرلیا اور ہر جگدا پنے بچیا کے ساتھ رہنے لگا اور حبشہ والوں نے اس کے اقتد ارکود یکھا تو آپ میں کہاواللہ! اس لڑ کے نے تو اپنے چیا کے حالات پر قابو یا لیا ہے اور ہمیں ڈر ہے کے کہیں وہ اے ہم پر حاکم نہ بنا دے اور اگر اس نے اس کوہم پر حاکم بنا دیا تو وہ ہم سب کوٹل کر ڈ الے گا اے معلوم ہے کہ ہم نے اس کے باپ کوتل کیا ہے لہذاوہ سب مل کراس کے بچیا کے پاس گئے اور کہا یا تو اس جھوکرے کوتل کر دویا ہمارے درمیان سے نکال دو کیونکہ ہمیں اپنی جانوں کے بارے میں ڈرلگا ہوا ہے۔اس نے کہا کم بختو! کل تم نے اس کے باپ کونل کیااور آج میں اس کونل کر دوں۔(اس کونل نونہیں کرسکتا) بلکہ اس کوتمہارے ملکوں سے نکال دیتا ہوں۔ جناب عائشہ نے فر مایا کہ وہ اس کو لے کر بازار گئے اور تا جروں میں سے ایک تاجر کے ہاتھ چھسودرہم میں چے ڈالا۔وہ اس کوکشتی میں لے جلا یہاں تک کہ جب اس دن کی شام ہوئی تو خریف کے ابر میں سے ایک ابر کے نکڑے میں جوش پیدا ہوااور اس کا بچیا بارش کی طلب کے لئے اس کے پنچے گیا تو اس پر بجلی گری اور و ہلاک ہو گیا۔ام الموشین نے فر مایا کہ پھر تو حبشہ والے اس کے لڑکوں کے لئے بے چین ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس کے سب لڑ کے احمق تھے۔اس کی اولا دمیں کوئی بھی بھلا چنگا تھے د ماغ والا نہ تھا آخر حکومت حبشہ میں فسا دہو گیا اور جب وہ اس حالت سے تنگ ہو گئے تو ان میں کے بعض نے بعض سے کہا کہتم ہے بچھ لو کہ واللہ! تمہارا ہا دشاہ جس کے بغیرتمہارے معاملوں کی درتی نہیں ہوسکتی وہی ہے جس کوتم نے سوریے بچے ڈالا۔اگر حبشہ کی حکومت کے لئے تنہبیں کسی کی ضرورت ہے تو اس کو ڈھونڈ نکالو۔ فر مایا کہ پھر نو اس کی تلاش میں نکلے اور اس شخص کی تلاش کی گئی جس کے ہاتھ انہوں نے اس کو پیچا تھا یہاں تک کہاہے ڈھونڈ نکالا اور اس ہے لےلیا اور اس کولا کر اس کے سر پرتاج رکھا اور تخت شاہی پر بٹھا یا اور حکومت کی باگ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ پھران کے پاس وہ تاجرآیا جس کے ہاتھ انہوں نے اس کو بیجا تھا۔اس نے کہایا تو میری رقم مجھے دے دویا خودای ہے اس معاملہ میں گفتگو کرنے دو۔انہوں نے کہا کہ ہم تخھے کچھرقم وغیرہ نہیں دیتے۔اس نے کہا تب تو واللہ! میں خوداس سے گفتگو کروں گا انہوں نے کہا جاؤا سے بكرو \_ فرمايا كدوه اس كے ياس آكراس كے سامنے بيٹھ كيا \_ پھر كہاا سے بادشاہ ميں نے فلا س كوفلا س لوگوں ہے بازار میں چھرمودر ہم میں خریدااورانہوں نے غلام کومیرے قبضے میں دیا۔اور جھے ہے میرے در ہم لئے۔ آخر جب میں اپنے غلام کو لے کر چلا' تو انہوں نے پھر مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے میرے غلام کو لے لیا اور میرے درہم انہوں نے روک رکھے (واپس نہیں کئے ) فر مایا آخرنجا شی نے اس سے کہا کہ اس کے درہم انہیں دے

دینا چاہیں ور نہاس کا غلام ابنا ہاتھا اس کے ہاتھ میں دے دے گا اور وہ جہاں چاہے گا اس کو لے جائے گا۔
انہوں نے کہانہیں ہم اس کے درہم اس کو دیں گے۔فر مایا۔اس لئے نجاشی کہتا ہے کہ جب اللہ نے میری حکومت مجھے واپس دی تو مجھے ہے اس نے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں اس کے متعلق کوئی رشوت لوں اور اس نے لوگوں کو رہوں کی ساتھ ) میر امطیع نہیں بنایا کہ میں اللہ کے متعلق (بے سمجھے ہو جھے ) ان لوگوں کی اطاعت کروں ۔فر مایا کہ یہی اس کی پہلی ہائے تھی جس نے اس کی اپنے دین میں مختی اور اپنے احکام میں عدل وافعیا فی کی خبر دی۔

ابن الحلق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رو مان نے ۔عروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عائشہ سے روایت بیان کی کہ آپ نے نر مایا جب نجاش کا نقال ہوا تو بیان کیا جاتا تھا کہ اس کی قبر پرنو رنظر آپا کرتا تھا۔

### حبشہ والوں کی نجاشی سے بغاوت

ابن ایخق نے کہا کہ جمھے ہے جعفر بن محمد نے اپنے والد ہے روایت بیان کی ۔انہوں نے فر مایا کہ حبشہ کے لوگ جمع ہوئے اور نجاشی ہے کہا کہ تو نے ہمارے دین سے علیحد گی اختیار کر لی ہے ( اس لئے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے چنانچہ )انہوں نے اس سے بغاوت کی ۔فر مایا کہاس نے جعفراوران کے ساتھیوں کو بلوا بھیجا اور ان کے لئے کشتیاں تیار کر دیں اور کہا کہ آپ سب ان میں سوار ہو جا کیں اور اسی حالت میں تھہرے رہیں۔اگر میں نے فکست کھائی تو آپ جہاں جی جا ہے چلے جائیں اور وہاں پہنچ جائیں جہاں آپ جا ہیں اور اگر میں نے فتح یائی تو آپ سب یہیں رہیں۔ پھراس نے ایک کا غذمنگوایا اور اس میں لکھا کہ وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ میسیٰ بن مریم اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کواس نے مریم کی جانب ڈالا ہے۔ پھراس نے اے سید ھے بازو ( کی طرف) قبا کے اندرر کھ لیا اور حبشہ کی جانب چلا اور وہ اس کے لئے صف بستہ ہو گئے ۔ نجاشی نے کہا۔ اے گروہ حبشہ! کیا میں تم سب میں زیادہ حقد ارنہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ نجاشی نے کہا۔ پھرتم نے میری سیرت کیسی یائی۔ انہوں نے کہا بہترین نے باشی نے کہا پھرتہیں ہوا کیا ہے۔انہوں نے کہا تو نے ہمارے دین سے علیحد گی اختیار کی ہےاورتو نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عیسیٰ ایک بندہ ہے ۔ نجاشی نے کہا۔ اچھاتم عیسیٰ کے متعلق کیا کہتے ہو۔انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں کہوہ اللہ کے بیٹے ہیں۔تو نجاشی نے (اشارے سے) کہااورا پنا ہاتھ ا ہے سینے پر قبا کے اوپر رکھا لیعنی وہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ عیسیٰ بن مریم اس ہے زیادہ کچھ

#### یرت این بشام ی هدادّل

نہیں ۔ نباش کی مرادتو وہی تھی جواس نے لکھا تھا۔ (اورانہوں نے یہ بجھ لیا کہاس نے ہمارے عقیدے کوتشلیم کرلیاللہٰذاوہ راضی ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ نبی صلی القدعلیہ وآلہہ وسلم کویہ نبر ببنجی اور جب نبجاش کا انتقال ہواتو آپ نے اس پر (غائبانہ) نماز پڑھی اور اس کی بخشش کی دعا فر مائی۔

## عمر بن الخطاب منى النبعة كالسلام اختيار كرنا

ابن ایخی نے کہا کہ جب عمروبن العاص اور عبداللہ بن ابی رہیعہ قریش کے پاس آئے اور رسول اللہ من النہ علی اللہ علی

ابن ہشام نے ہم سے بیان کیا انہوں نے کہا جھے ہے مسعر بن کدام نے سعد بن ابراہیم سے روایت بیان کی انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ عمر کا اسلام ایک طرح کی فتح تھی اوران کی ہجرت ایک فتح تھی اوران کی ہجرت ایک فتح کی ایدادتھی اوران کا امیر ہونا ایک بڑی رحمت تھا۔ ہم کعبۃ اللہ کے پاس نما زہیں بڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ عمر نے اسلام اختیار کیا تو جب انہوں نے اسلام اختیار کیا تو قریش سے جنگ کی اور کعبۃ اللہ کے پاس نما زیڑھی اوران کے ساتھ ہم نے بھی نما زیڑھی۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے عبدالرحمٰن بن الحرث بن عبداللہ بن عیاش بن رہیعہ نے عبدالعزیز بن عبداللہ بن عامر بن رہیعہ ہے روایت کی اور انہوں نے اپنی والدہ ام عبداللہ بنت البی حثمہ ہے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ واللہ! ہم سرز مین حبشہ کی جانب سفر کرنے کو تھے اور عامر ہماری بعض ضرورتوں کے فراہم کرنے کے لئے گئے تھے کہ ایکا ایکی عمر بن الخطاب آ گئے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے وہ حالت شرک ہی میں تھے ۔ ام عبداللہ نے کہا کہ ان کی طرف ہے ہم پر ایڈ اکیں اور شختیاں کی جا تیں اور ہم مصیبتوں میں مبتلا ہوا کرتے تھے۔ ام عبداللہ نے کہا کہ ایک اے ام عبداللہ نے کہا ہے ام عبداللہ نے کہا۔ مین نے کہا ہاں۔ ہم بی اللہ کی زمین میں فکل جا کیں گئے تا کہ اللہ ہمیں کہا ہاں۔ ہم اللہ کی زمین میں فکل جا کیں گے تا کہ اللہ ہمیں کہا ہاں۔ ہم اللہ کی زمین میں فکل جا کیں گے تا کہ اللہ ہمیں

ان آفق سے بچالے ام عبداللہ نے کہا کہ اللہ تمہارا ساتھ دے اور میں نے ان میں ایک طرح کی رقت ویکھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی پھر وہ لوگ گئے اور میں بچھتی ہوں کہ ہمارے نکلنے سے ان پر پچھٹم کا اثر ہوا۔ کہا کہ پھر عامرا پناوہ ضروری سامان لے کر آگئے تو میں نے کہا اے ابوعبداللہ! کاش تم عمر کو دیکھتے اور (ان کے) اس وقت کے رنج کو دیکھتے جو انہیں ہمارے متعلق تھا۔ انہوں نے کہا کیا تم ان کے اسلام اختیار کرنے کی امید کرتی ہو۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا اسلام اختیار نہیں کرے گا۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میں ہوت اسلام اختیار نہیں کرے گا۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میہ بات انہوں نے اس لئے کہی کہ وہ ان سے نا امید سے کونکہ وہ اسلام کے متعلق ان کی مختی اور شدت مدت سے دیکھتے (طلے) آرہے تھے۔

ابن ایخی نے کہا کہ عمر کے اسلام کے متعلق جووا قعات مجھ کومعلوم ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہان کی بہن فاطمہ بنت الخطاب جوسعید بن زید بن عمرو بن نفیل کے پاس (ان کے نکاح میں) تھیں انہوں نے اور ان کے شو ہرسعید بن زید نے اسلام اختیار کرلیا تھالیکن عمر ہے وہ اپنے اسلام کو چھیا تے اور نعیم بن عبداللہ النحام مکہ کا ایک فخص انہیں کی قوم بینی بنی عدی بن کعب میں کا تھا۔اس نے بھی اسلام اختیار کرلیا تھا اور اپنے اسلام کواپنی قوم کے ڈرے چھپاتا تھااور خباب بن الارت ٔ فاطمہ بنت الخطاب کے پاس آیا جایا کرتے اورانہیں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ایک روزعمرا پی تکوارجائل کئے ہوئے رسول الله مُثَاثِقِتِمُ اور صحابہ کی ایک جماعت کے یاس جانے کے ارادے سے نکلے۔جن کے متعلق انہیں معلوم ہوا تھا کہ کوہ صفا کے یاس ایک گھر میں جمع ہیں اور مردوں عورتوں کو ملا کران کی تعدادتقریباً جالیس ہے اور رسول الله شافیا کے پاس آپ کے پچا حمزہ بن عبدالمطلب اور ابو بکر صدیق بن قیا فداورعلی بن ابی طالب اور دوسرے و ہمسلمان بھی ہیں جورسول اللہ کے ساتھ مکہ میں رہ گئے تھے اور سرز مین حبشہ کی جانب جولوگ چلے گئے تھے ان کے ساتھ بیلوگ نہیں سے تھے۔اللہ ان ہے راضی ہو۔ آخر تعیم بن عبداللہ عمر سے مطے تو انہوں نے ان سے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے۔ عمر نے کہا۔اس بے دین مخص محمد (منافقہ) کی جانب جس نے قریش میں بھوٹ ڈال دی ہے اور ان میں کے عقل مندوں کو بیوتو ف بنار کھا ہے اور ان کے دین میں عیب نکالے ہیں اور ان کے معبودوں کو گالیاں دی ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ اس کوتل کر دوں ۔ تو تعیم نے ان سے کہاا ہے عمر! واللہ تمہار نے تم کو دھو کا دیا ہے۔کیاتم مجھتے ہو کہ محمد کو اگرتم نے قتل کر دیا تو بن عبد منا ف تم کو ( کیا ) جھوڑ دیں گے کہتم زمین پر چل بھی سکوتم اپنے گھروالوں کی جانب کیوں نہیں لوٹنے کہان کی پہلے اصلاح کرو۔انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں میں ایسا کون ہے۔انہوں نے کہا۔تمہارا بہنوی۔تمہارا چیا زاد بھائی سعید بن زید بن عمر و اورتمہاری

CULLED SERVICE CULL بہن فاطمہ بنت الخطاب واللہ! ان دونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور محم مُنْافِیْنِم کے بیروہو گئے ہیں۔تم یران کی دیکھ بھال لازمی ہے۔راوی نے کہا کہ پھرتو عمرا پنی بہن اور بہنوی کی طرف (جانے) کا ارادہ کر کے لوٹے اوران دونوں کے پاس خباب بن الارت موجود تھے اور ان کے ساتھ ایک کتاب تھی جس میں سورہ طد لکھی ہوئی تھی اوروہ انہیں سورہ طدیر ھارہے تھے۔ جب ان لوگوں نے عمر کی آ ہٹ تن تو خباب گھر کے کسی جھے یا حجرے کا اندرونی جھے میں حجیب گئے اور فاطمہ بنت الخطاب نے اس کتاب کواپنی ران کے پنیجے ر کالیا حالا نکہ عمر جب گھر کے نزد یک آئے تھے تو انہوں نے خباب کی قر اُت من لی تھی جب وہ اندر آئے تو کہا۔ یہ کس کے گنگنانے کی آ واز تھی جو میں نے تی۔ بہن بہنوئی دونوں نے کہانہیں تم نے پچھنہیں ساعمر نے کہا کیوں نہیں واللہ! (میں نے سا ہے) اور جھے پہنچ بھی پہنچ چکی ہے کہتم دونوں نے محمد (مثالثینم) کے دین کی پیروی اختیار کرلی ہے۔اورایے بہنوئی سعید بن زید کو پکڑلیا تو فاطمہ بنت الخطاب ان کی بہن اٹھیں کہ ان کوا پے شو ہر ہے روکیں عمر نے فاطمہ کوا بیا مارا کہ ان کا سرزخمی کر دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی بہن اوران کے بہنوئی نے ان ہے کہا ہاں ہم نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ہم ا یمان لا بھے ہیںتم جو چاہوکرو۔ جب عمر نے اپنی بہن کے (سرے)خون (ٹکلٹا ہوا) دیکھا تو اپنے کئے پر پچھتائے اور مارنے ہے رک گئے اور اپنی بہن ہے کہا اچھا جھے وہ کتاب تو دو جے تم لوگ پڑھ رہے تھے اور میں نے ابھی ابھی تم کو پڑھتے سا ہے میں بھی تو دیکھوں کہوہ کیا چیز ہے جو محد (سُلُقَیْمُ) لایا ہے اور عمر لکھے ( پڑھے ) شخص تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ان کی بہن نے ان سے کہا ہمیں اس کے متعلق تم سے ڈرلگتا ہے عمر نے کہا ڈرونہیں اوران کے آ گے اپنے معبودوں کی قتمیں کھا کیں کہا ہے پڑھ کروہ انہیں ضروروا پس كردي گے۔ جب انہوں نے يہ كہا تو انہيں ان كے اسلام كى اميد ہوئى اور كہا بھائى جان! آپ تو اپنے شرک کی نجاست میں ہیں اور اس کتاب کوتو پا کشخص کے سوا ( کوئی ) دوسرا چھونہیں سکتا۔تو عمر اٹھ کھڑے ہوئے اور عسل کیا جب ان کی بہن نے ان کووہ کتاب دی اور اس میں سورہ طابھی انہوں نے اس کو پڑھا۔ جب اس کا ابتدائی حصہ پڑھاتو کہا پیکلام کس قدراجھا اور کس قدرعظمت والا ہے جب خباب نے بیہ بات می تو ان كسائ بابرنكل آئ اوران علمااعم! بخداجهاميد بوكى كمالله ناية ني كى دعاعم كو (اسلام کے لئے ) منتخب کرلیا کیونکہ میں نے کل (ہی) آپ کوبید عاکرتے ساہے۔

ٱللَّهُمَّ آيِّدِ الْإِسْلَامَ بِآبِي الْحَكَمِ بُنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

" يا الله! ابوالحكم بن مشام ياعمر بن الخطاب عاسلام كى تائيد فرما" -

للمذااے عمر!اللہ ہے ڈرو' تو عمر نے اس وفت ان ہے کہا اے خباب! محمر ( مَثَلَّ ثَيْرُكُمْ) كے ياس مجھے

تو عمر نے عرض کی اے اللہ کے رسول! میں آپ کے پاس اس لئے حاضر جوا ہوں کہ اللہ۔اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لاؤں جو اللہ کے پاس ہو وہ لایا ہے۔راوی نے کہا کہ پھر تو رسول اللہ من گائی ہے۔ اس اس زور سے تکبیر کہی کہ اس گھر میں رہنے والے رسول اللہ من گئی ہے سے اب جان گئے کہ عمر مسلمان ہو گئے۔اس کے بعد رسول اللہ من گئی ہے سے اب مقام سے اوھر اوھر نکلے تو اپنے آپ کو غالب محسوس کرنے لگے۔ اس وجہ سے کہ جمزہ کے اسلام کے ساتھ ساتھ عمر نے بھی اسلام اختیار کرلیا تھا وہ اس بات کو بھھ گئے کہ بیہ ونوں رسول اللہ من گئی ہے گئے اور مسلمان ان دونوں کے سبب سے اپنے وشمنوں سے بدلہ لے مسلم سے سیار کی اسلام کے ساتھ میں کہ متعلق بدینہ والے راویوں کی روایت ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بین کی نے اپنے دوستوں عطاءاور مجاہد سے یا کسی اور سے جس سے انہوں نے روایت کی این کیا کہ عمر کے اسلام کا حال اس روایت کے لحاظ سے جوخود انہیں

لے کیٹروں کے اوپر جو چیز بھی پہنی جائے اس کورداء کہتے ہیں۔عبا۔ جبہ۔ مالا۔ تکوار۔ کمان اور ہرایک زینت کی چیز اور ترو تازگی اوررونق وغیر ہ کو بھی رداء کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ اس سے یباں چا در کے دونو س سرے ملنے کی جَمہ یا قبایا جبے وغیر ہ کی گھنڈیا ل مراد ہو۔ (احرمجمودی) گھنڈیا ل مراد ہوں۔ممکن ہے کہ تکوار کی ممائل کے دونو ل سرے جبال ملتے ہیں وہ جُدم اد ہو۔ (احرمجمودی)

ے کی گئی ہے ہوہ کہا کرتے تھے کہ میں اسلام ہے بہت دور بھا گنے والا تھا اور جاہلیت کے زمانے میں شرا بی تھا۔اس کا بڑا شوقین اورخوب پینے والا ہے۔ ہماری ایک مجلس مقام حنو و رہ میں عمر بن عبد بن عمران المحزومی کے لوگوں کے گھروں کے پاس تھی کہا کہ ایک رات میں اپنے انہیں ساتھ (اٹھنے) بیٹھنے والوں کے پاس جائے کے ارادے ہے ان کے جلسوں کی طرف چلا اور وہاں پہنچا تو وہاں ان میں ہے کسی کو بھی نہ یایا۔ کہا۔ میں نے کہااگر میں فلاں شراب فروش کے پاس جاؤں جو مکہ میں شراب بیجا کرتا تھا تو شایداس کے پاس مجھے شراب مل جائے اوراس میں ہے کچھ( میں ) ہی سکوں۔کہا پھر میں جلااوراس کے پاس پہنچا تو اس کو بھی نہیں یا یا۔ کہا پھر میں نے کہا کہ اگر میں تعبۃ اللہ کو جاؤں اور اس کے ساتھ چکریا ستر چکر لگاؤں۔ (تو کیا بہتر ہو) کہا پھر میں مسجد میں آیا کہ تعبۃ اللہ کا طواف کروں تو رسول التد شاہیج کو دیکھا کہ کھڑے نمازیڑھ رہے ہیں اور آپ جب نماز پڑھا کرتے تو شام کی جانب منہ کرتے اور کعبۃ اللہ کواینے اور شام کے درمیان رکھتے اور آ پ کا نماز پڑھنے کا مقام رکن اسوداور رکن پمانی دونوں کے درمیان کا (حصہ ) تھا۔ کہا جب میں نے آ پ کودیکھا تو ( دل میں ) کہاواللہ!اگر آج رات محمد ( مَثَاثِیْنِم) کی طرف توجہ کروں اورسنوں کہ وہ کیا کہتا ہے ( بو بہتر ہوگا)۔ پھر میں نے کہا اگر میں بننے کے لئے اس سے نز دیک ہوا تو وہ ڈر جائے گا اس لئے میں ججر (اسود) کی جانب ہے آیا اور کعبۃ القد کے غلاف کے اندر ہو گیا اور آ ہتہ آ ہتہ بٹنے لگا اور رسول القد مثل فیلم کھڑے ہوئے نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے رہے یہاں تک کہ میں آپ کے قبلے کی ست میں آپ کے مقابل ہو گیا آپ کے اور میرے درمیان غلاف کیے کے سوااور کوئی چیز نہ تھی کہا کہ جب میں نے قرآن ساتواس ہے میرے دل میں رفت پیدا ہوئی اور میں رویڑا اور مجھے یراسلام اٹر کر گیا۔غرض میں اس حبکہ کھڑار بایباں تک کہرسول التدمنا ﷺ نے اپنی نمازیوری کرلی اور لوٹ گئے۔اور آپ جب واپس تشریف لے جایا کرتے تو ابن ابی حسین کے گھریرے ہو کرتشریف لے جاتے تھے اور یہی آپ کا راستہ تھا اس کے بعد آپ مقام سعی پر ہے گزرتے اور پھر آپ عباس بن عبدالمطلب اور ابن از ہر بن عبدعوف الز ہری کے گھروں کے درمیان سے الاخنس بن اشریق کے گھریر سے ہوتے ہوئے اپنے بیت الشرف تشریف لے جاتے۔ آنخضرت مَنْ تَنْتِلُم کے رہنے کا مقام الدار الرقطاء میں تھا جو معاویہ بن الی سفیان کے قبضے میں تھا۔ عمر بنی الذانہ نے کہا کہ اس کے بعد میں آپ کے بیچھے ہو گیا یہاں تک کہ جب آپ عباس اور ابن از ہر کے گھروں کے بچ میں پنچے تو میں آپ کے پاس پہنچ گیااور جب رسول اللہ فالٹیز آئے میری آ بٹ من تو مجھے پہچان لیااور

لے صفاوم و دونوں پہاڑوں کے درمیان کا مقام جہاں حجاج دوڑتے ہیں۔(احمیمووی)

آ پ نے خیال فرمایا کہ صرف آ پ کوستانے کے لئے میں نے آ پ کا پیچھا کیا ہے۔ آ پ نے مجھے ڈانٹااور فرمایا: مَاجَاءً بِكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ هلذهِ السَّاعَةِ،

"اے خطاب کے بیٹے! تجھ کواس وقت کونی چیز (یہاں) لائی ہے"۔

عرض کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لانے کے لئے آیا ہوں جووہ اللہ کے پاس سے لایا ہے کہا کہ پھرتورسول اللہ مَا کَاللّٰہِ کَا اللّٰہ کَاللّٰہِ کَا اللّٰہ کَاللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کو وہ اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے کہا کہ پھر تو رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کیا کہ اللّٰ کے کہا کہ کو وہ وہ اللّٰہ کا اللّٰہ کے کہا کہ کا کہ کو وہ اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے کہا کہ کے اللّٰہ کے کہا کہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے کہ کا اللّٰہ کے کہا کہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے کہا کہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے کہا کہ کے اللّٰہ ک

قَدْ هَدَاكَ اللَّهُ يَا عُمَرُ.

''اےعمر!اللہ نے تھے سیدھی راہ دکھا دی''۔

ا بن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر کے غلام نافع نے ابن عمر سے روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہ جب میرے والدعمر نے اسلام اختیار کیا تو کہا کہ قریش میں باتوں کوا دھرا دھرزیا دہ پہنچانے والا کون ہے۔(راوی نے) کہا کہ آپ ہے کہا گیا جمیل بن معمر ابھی۔راوی نے کہا تو آپ سورے اس کے پاس بنچے۔عبداللہ بنعمر نے کہا کہ میں بھی آ ب کے نشان قدم پر آ ب کے پیچھے پیچھے ہوگیا کہ دیکھوں آ پ کیا کرتے ہیں اور میں کم عمرتو تھالیکن جو بچھ دیکھتا اس کو سمجھتا تھا یہاں تک کہ جب آیاس کے پاس پہنچے تو اس ے کہاا ہے جمیل! کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور دین محمد (مَثَاثِیَّامٌ) میں داخل ہو چکا ہوں کہا کہ آپ نے اس بات کود ہرایا تک نہیں کہ وہ اپنا دامن کھینچتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور عمر بھی اس کے پیچھیے ہو گئے اور میں بھی اپنے والد کے پیچھے ہولیا یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر کھڑ ا ہوا تو اپنی انتہائی بلند آوازے چیخا۔اے گروہ قریش!اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے گرداینی اپنی مجلسوں میں بیٹھنے والو۔ س لو کے عمر بن الخطاب نے بے دین اختیار کرلی۔ راوی نے کہا اور عمر اس کے پیچھے کہتے جارہے تھے اس نے جھوٹ کہا (میں بے دین نہیں ہوا) بلکہ میں نے اسلام اختیار کیا ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں اور بیر کے مجمر ( مَنَاشِیْمَ ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور ان لوگوں نے آپ پرجملہ کردیا۔ آپ بھی ان سے جنگ کرتے رہے اوروہ بھی آپ سے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب ان کے سرول پر آگیا۔راوی نے کہا کہ آپ تھک گئے تو بیٹھ گئے اور وہ آپ کے سریر کھڑے ہو گئے۔ آپ فر ماتے ہیں تم جو جا ہو کرو میں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہ اگر ہم تین سومر د ہو جا ئیں تو ہم اے (لیعنی مکہ کو) تمہارے لئے چھوڑ دیں گے یاتم اسے ہمارے لئے چھوڑ دوگے۔ راوی نے کہا کہ وہ لوگ ای حالت میں سے کہ قریش میں کا ایک بوڑھا آیا جو بمنی کپڑے کا نیالباس اور نقش و نگار کی تمیض پہنے ہوئے تھا وہ آکران کے پاس کھڑا ہوگا اور کہا آخر تمہارا قصہ کیا ہا نہوں نے کہا کہ عمر بدرین ہوگیا ہے۔ اس نے کہا (اگرایسا ہوا ہو) تو کیا ہوا! ایک شخص نے اپنی ذات کے لئے ایک بات اختیار کرلی ہے پھرتم کیا چاہتے ہو کیا تم یہ سواہے) تو کیا ہوا! ایک شخص نے اپنی ذات کے لئے ایک بات اختیار کرلی ہے پھرتم کیا چاہتے ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کربی عدی بن کعب اپنے آدی کو اس طرح تمہارے حوالے کردیں گے۔ اس شخص کو چھوڑ دو۔ راوی نے کہا کہ واللہ! پھرتو وہ آپ سے اس طرح الگ ہو گئے گویا کپڑ اکھینے کر پھینک دیا گیا کہا کہ مدینے کو ججرت نے کہا کہ واللہ! پھرتو وہ آپ سے اس اس اختیار کرنے کے بعد میں نے والد سے کہا کہ ابا جان! وہ شخص کون تھا جس نے مکہ میں آپ کے اسلام اختیار کرنے کے دن لوگوں کو لکار کے آپ سے دور کردیا تھا جب کہ وہ آپ سے لڑ رہے تھے۔ فرمایا اے میر سے پیار سے میٹے! وہ عاص بن وائل اسہمی تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے بعض اہل علم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ابا جان! وہ کون شخص تھا جس نے لوگوں کو ڈانٹ کر آپ سے دور کیا جب کہ وہ آپ سے لڑر ہے تھے۔اللہ اس کو جزائے خیر دے۔فر مایا اے میرے بیارے بیٹے! وہ عاص بن وائل تھا۔اللہ اس کو جزائے خیر دے۔

### شعب ابی طالب کا دا قعه اورنوشته معاہده

ابن ہشام نے کہا۔بعض کہتے ہیں کہاس کا لکھنے والانصر بن الحرث تھا۔اور رسول اللّه منافید اس کے لئے بددعا کی تواس کی چندانگلیاں برکار ہوگئیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب قریش نے یہ معاہدہ کیا تو بنی ہاشم اور بنی المطلب۔ ابوطالب بن عبدالمطلب کے پاس جمع ہو عبدالمطلب کے پاس بہتے اور ان کے ساتھ شعب ابی طالب میں داخل ہو گئے اور ان کے پاس جمع ہو گئے۔ بنی ہاشم میں سے صرف ایک ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب نکل کر قریش کی جانب ہو گیا اور انہیں کی امداد کی۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے حسین بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جب ابولہب اپنی قوم سے الگ ہو گیا اور اپنی قوم کے خلاف قریش کی امداد کی اور ہند بنت عتبہ بن ربیعہ سے ملاتو اس سے کہا۔ اے عتبہ کی بیٹی ! کیا میں نے لات وعزیٰ کی مدد کی (یانہیں) اور کیا میں نے ان لوگوں کونہیں چھوڑ دیا جنہوں نے لات وعزیٰ کوچھوڑ دیا اور کیا میں نے ان لوگوں کونہیں چھوڑ دیا جنہوں نے لات وعزیٰ کوچھوڑ دیا اور کیا مدد کی ۔ ہند نے کہا: ہاں اے ابوعتبہ اللہ تجھے کو جزائے خیر دے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے سے بیان کیا گیا ہے کہ ابولہب اپنی بعض وقت کی گفتگو میں کہا کرتا تھا کہ محمد (مَثَلَّ اِلَّیْنَ اِلَٰ اِلَٰ اِللَّهِ اِللَٰ اللَٰ الللَٰ الللَٰ الللَٰ الللَٰ اللَٰ الللَٰ الللَٰ الللَٰ اللللِ اللللِّلْ اللللِّلْ اللللِّلْ اللللِّلْ اللللِّلْ اللللِّلْ الللِّلْ اللللِلْ الللِلْ اللللِلْ اللللِلْ الللِلْ اللللِلْ الللِلْ الللِلْ الللِلْ الللِلْ الللِلْ الللِلْ الللِلْ الللِلْ اللللِلْ الللِلْ الللِلْ الللِلْ اللللِلْ الللِلْ الللِلْ الللِلْ الللِلْ الللِلْ اللللِلْ الللِلْ اللللِلْ اللللِلْ اللللِلْ اللللِلْ اللللِلْ اللللِلْ اللللِلْ اللللْ الللْ اللللْ اللللِلْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ الللِلْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ الللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ الللْ اللللْ الللْ الللْ الللْ الللْ الللْ الللْ الللْ اللللْ الللْ

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴾

''ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی بربا دہوگیا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ تبت کے معنی خسرت یعنی بر با دو تباہ ہونے کے ہیں۔ حبیب بن خدرۃ الخارجی جو بنی ہلال بن عامر بن صعصعہ میں کا ایک شخص ہے کہتا ہے۔

ابن آتحق نے کہا کہ جب قریشِ اس معاہدے پرمتفق ہو گئے اور اس کے متعلق انہیں جو جو کرنا تھا وہ کر چکے تو ابوطالب نے کہا۔

اَلَمْ تَعْلَمُوْ النَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا نَبِيًّا كَمُوْسَى خُطَّ فِي اَوَّلِ الْكُتْبِ كَالَّمِ لَعْلَمُوْ اللَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا مُحَمَّدًا عَمُوسَى كُمُوسَى خُطُ فِي اَوَّلِ الْكُتْبِ كَالِمِ اللَّا اللَّهَا كَا اللَّهَا كَا اللَّهَا كَا اللَّهَا عَلَى كَا اللَّهَا كَا اللَّهَا كَا اللَّهَا عَلَى كَا اللَّهِ اللَّهَا كَا اللَّهَا عَلَى كَا اللَّهَا عَلَى كَا اللَّهَا عَلَى كَا اللَّهَا عَلَى كَا اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُولِي الْمُؤْمِنِ الللللْمُولِ اللللْمُولِي الْمُلِمُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِ الللْمُولِي اللللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللللْمُ اللللْمُولُ ال

آفِیقُوْ آفِیقُوْ آفِیقُوْ آفَہُلَ آنْ یُحْفَر الشَّرٰی ویصیع مَنْ لَمْ یَجْنِ ذَنْبًا کَذِی الذَّنْبِ نَمْمُی (یعنی قبر) کھودی جانے سے پہلے اور جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ گناہ گاروں کی طرح موجانے سے پہلے ہوش میں آجائیں اور بیدار ہوجائیں۔

وَ لَا تَنْبَعُواْ اَمْرًا لُوْشَاةِ وَتَقْطَعُواْ اَوَاصِرَنَا بَعْدَ الْمَوَدَّةِ وَالْقُرْبِ چَلْ خُوروں کی باتوں کی پیروی کر کے ہماری دوتی اور رشتہ داری کے اسباب دوتی اور رشتہ داری

کے بعد طع نہ کر دو۔

وَتَسْتَجْلِبُوْ حَرْبًا عَوَانًا وَرُبَّمَا الْمَوْعَلَى مَنْ ذَاقَة حَلَبُ الْحَوْبِ عَلَى مَنْ ذَاقَة حَلَبُ الْحَوْبِ عَلَى مَنْ ذَاقَة حَلَبُ الْحَوْبِ فَعُصْ نَے بعد دیگرے جنگ کے اسباب نہ پیدا کرو کیونکہ اکثر جنگ کی دھمکیوں کا مزاجس شخص نے بھی چکھا ہے اس نے اے کروائی محسوس کیا ہے۔

فَلَسْنَا وَرَبِّ الْبَيْتِ نُسْلِمُ آخَمَدًا لِعَزَّاءَ مِنْ عَضِ الزَّمَانِ وَلَا كُوْبِ رَبِ البيت كُنْمَ الم وه لوگنبيل مِن جوز مانے كى كى صبر طلب تختى يا كى تنگى كے سبب سے احمد (مَنَالْفِيْمُ) كى مدد سے دست كش مول ۔

وَلَمَّا تَبَنْ مِنَا وَمِنْكُمْ سَوَالِفٌ وَآيْدٍ اَتِرَّتْ بِالْقُسَالِيَّةِ الشَّهْبِ اللَّهُبِ وَلَمَّا لَكُ مِنْكُمْ سَوَالِفُ وَآيْدٍ اَتِرَتْ بِالْقُسَالِيَّةِ الشَّهْبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

بِمُعْتَرَكِ صَيْقٍ تَراى كِسَرَ الْقَنَا بِهِ وَالنَّسُوْرَا الطَّخْمَ يَعْكُفُنَ كَالشَّوْبِ السَّحْتَرَكِ صَيْقٍ تَراى كِسَرَ الْقَنَا بِهِ وَالنَّسُوْرَا الطَّخْمَ يَعْكُفُنَ كَالشَّوْبِ اللَّهِ وَمِر نَ سِے جدانہیں ہوئے) جہاں اُو نے ہوئے نیزوں نیزوں کے نکڑے ہوئے کچھے نظر آئیں گے اور جہاں بھورے رنگ کے گدھ شرابیوں کے جتھوں کی طرح ڈیرا ڈالے پڑے ہیں۔

كَانَ مُجَالَ الْنَحَيْلِ فِي حَجَرَاتِهٖ وَمعمة الأَبْطَالَ مَعْرَكَةُ الْحَرْبِ حَلَى مُعَالَ مُعْرَكَةُ الْحَرْبِ جَلَا مُعَالَى مُعَالَم مُعَالَم مُوتا جَلَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعْلَم مُوتا جَلَا مُعَالِم مُعَالِم مُوتا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُعَالِم مُوتا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِم مُعَالِم مُوتا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِم مُعَالِم مُوتا مِنْ اللَّهُ اللّ

النيس اَبُوْنَا هَاشِم شَدَّ اَزُرُهُ وَاَوْصلى بَنِيْهِ بِالطِّعَانِ وَبِالضَّرْبِ كَالْهِ الْمِلْعَانِ وَبِالضَّرْبِ كَالْهِ الْمُلْعَانِ وَبِالضَّرْنِ فَي كَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَلَسْنَا نَمَلُ الْحَوْبَ حَتَى تَمَلَّنَا وَلَا تَشْتَكِى مَا قَدْ يَنُوْبُ مِنَ النَّكِبِ
مَم جَنَّك سے بیزار ہونے والے نہیں یہاں تک کہ خود جنگ ہم سے بیزار ہوجائے اور جوآفت
مجمی آئے ہم اس کے متعلق شکایت کرنے والے نہیں ہیں۔

وَلٰكِنْنَا اَهُلُ الْحُفَائِظِ وَالنَّهٰى إِذَا طَارَ اَرُوَاحُ الْكُمَاةِ مِنَ الرُّعْبِ
لَكِن ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہتھیار میں چھے ہوئے بہادروں کی روعیں رعب اورخوف سے
اڑی جارہی ہوں اس وقت بھی ہم قابل حفاظت چیزوں کی حفاظت کے لئے غصے میں بھر جانے
والے اور باوجوداس کے عقل سے کام لینے والے ہیں۔

غرض وہ ای حالت پر دویا تین سال رہے یہاں تک کہ تنگ ہو گئے ۔اگر کوئی شخص ان کے پاس کچھ پہنچانا جا ہتا تو قریش کی چوری چھپے بغیران تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ابوجہل ابن ہشام۔ عكيم بن حزام بن خويلد بن اسد سے ملا۔ جن كے ساتھ ايك لڑكا تھا۔ جو يچھ گيہوں اٹھائے لے جارہا تھا جو ا بن بھبتی خدیجہ بنت خویلد کے لئے لے جانا جا ہے تھے اور وہ رسول الله مَالَا فَيْرَاكُ عِلى ( ليعني آ ب كی زوجیت میں) اور آپ کے ساتھ ہی شعب ابی طالب میں تھیں تو ابوجہل انہیں سے چمٹ گیا اور کہا کیا تو کھانا لے کربنی ہاشم کے پاس آتا ہے۔واللہ! تو اور تیرا کھانا اس مقام سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ مکے میں تیری رسوائی نہ کر دوں۔اتنے میں اس کے پاس ابوالبھتری بن ہشام بن الحرث بن اسد آگیا۔إس نے کہا تجھے اس سے کیاغرض اس نے کہا کہ یہ بن ہشام کے پاس کھانا لے جارہا ہے۔ ابوالبختری نے کہا کہاس کی پھپتی کا کھانا جواس نے اس کے پاس بھیجا تھا اس کے پاس تھا تو کیا خوداس کا کھانا اس کے پاس جانے ہے روکتا ہے۔اس کو جھوڑ دے ابوجہل نے انکار کیا اور ان میں سے ایک کو دوسرے پرموقع مل گیا تو ابوالبختری نے اونٹ کے جڑے کی ہڑی لی اوراس ہے اس کو مارااوراس کا سرزخمی کردیا اوراس کوخوب لا تیس لگائیں حالانکہ حمز ۃ عبدالمطلب اس کے قریب ہی تھے اور بیوا قعہ دیکھ رہے تھے اور کفار اس بات کو ٹاپند کر رہے تھے کہ اس واقعے کی خبر رسول اللہ مُٹالٹی اللہ مُٹالٹی جائے گی تو آپ اور آپ کے صحابی ان (کی اس آپس کی لڑائی ) پرخوشیاں منا کیں گے۔ باوجودان حالات کے رسول الله منافیقی آمایی قوم کودن رات خلوت وجلوت میں اللہ کے علم سے تبلیغ فرماتے رہے۔اس تبلیغ کے بارے میں لوگوں میں سے کی سے بھی آپ خوف نہ - E = 5

جب قریش سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کے بچپااور آپ کی قوم بنی ہاشم اور بنی المطلب آپ کے لئے سید سپر ہوئے اور قریش نے جوارادہ آپ کواپئی گرفت میں لینے کا کیا تھا اس میں سے لوگ آڑے آٹے تو قریش نے آپ کے ساتھ طعنہ زنی ۔ تشخراور غلط جبیں کرنا شروع کیس تو قرآن بھی ان کے نوجوانوں اور ان میں سے ان لوگوں کے متعلق اتر نے لگا جنہوں نے آپ کی دشمنی پر کمر باندھ لی تھی ۔ ان میں سے بعض کے نام تو جمیں بتائے گئے اور بعض کے متعلق قرآن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے نام تو جمیں بتائے گئے اور بعض کے متعلق قرآن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے

انہیں عام کا فروں کے ذکر میں شامل فر مادیا۔

قریش میں ہے جن لوگوں کے متعلق قرآن کا نزول ہوا اور ان کا نام بھی لیا گیا ان میں آپ کا چپا
ابولہب بن عبد المطلب اور اس کی عورت ام جمیل بنت حرب بن امیہ جمالة الحطب ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا
نام جمالة الحطب اس لئے رکھا کہ وہ کا نئے اٹھا لاتی ۔جبیبا کہ جھے کومعلوم ہوا ہے۔ اور رسول اللہ من الحقیق معلق مراستے پر جدھر سے آپ تشریف لے جاتے تھے (ادھر) ڈال دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے متعلق رایے) نازل فرمایا:

﴿ تَ بَنُ يَكَا آبِي لَهَبٍ وَّتَبَ مَا آغُني عَنْهُ مَالَةً وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْراً تُهُ حَمَّالَةً الْحَطَبِ فِي جَيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَّسَدٍ ﴾

''ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے۔اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔اس کا مال اور اس نے جو کچھ کمایا۔اس کے کچھ کام نہ آیا۔عنقریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہو گا اور اس کی عورت تو لکڑ ہارن ہے۔اس کے گلے میں مونج کی رسی ہے''۔

ابن ہشام نے کہاالجید العنق -جید کے معنی گردن کے ہیں اعثی بن قیس بن تعلبہ نے کہا ہے: يَوْمَ تُبْدِيْ لَنَا قَتِيلَةٌ عَنْ جِيْدٍ آسِيْلٍ تَزِيْنُهُ الْاَطُواقُ.

جس روز قتیلہ نرم و نا زک گر دن جس کی زینت بنسلیاں ہوں ہم پر ظاہر کرے۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور جید کی جمع اجیاد ہے اور مسدا یک درخت کا نام ہے جس کو کتان کی طرح کوٹا جاتا ہے اور اس سے رسیاں بٹی جاتی ہیں۔النابغہ الذبیانی نے جس کا نام زیاد بن عمرو بن معاویہ تھا کہا ہے۔

مَقُدُوْفَةٍ بِدَخِیْسِ النَّحْضِ بَاذِلُهَا لَهُ صَرِیْفٌ صَرِیْفٌ الْقَعْوِ بِالْمَسَدِ (شَاعِ بِیل کی فربی کابیان کرر ہاہے وہ کہتاہے) وہ بیلوں میں سب سے جوان گوسالہ ہے گوشت کی زیادتی ہے وہ بھراہوا ہے۔ اس کے بھس بھس کرنے کی آ وازایسی ہے جیسے مونج کی رسی بٹنے۔ کے وقت پھر کیوں کے پھرنے کی آ واز۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہاور مسد کا واحد مسدة ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جمالۃ الحطب ام جمیل نے جب اس حصہ قر آن کو سنا جو اس کے اور اس کے شوہر کے متعلق نازل ہوا تو وہ رسول اللہ مُؤَالِثُونِمُ کے پاس ایسے وقت آئی کہ آپ میجد میں کعبۃ اللہ کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ اور آپ کے پاس ابو بکر صدیق بھی تھے اور اس کے آپ میجد میں کعبۃ اللہ کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ اور آپ کے پاس ابو بکر صدیق بھی تھے اور اس کے

ہاتھ میں پھر کا ایک بٹا تھا اور جب وہ آ یہ دونوں کے یاس آ کر کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مٹلی ٹیجیڈ کے دیکھنے ہے اس کی بینائی کوروک دیا اس کی حالت یہ ہوگئی کہ بجز ابو بکر کے وہ اورکسی کونہیں دیکھتی تھی پھر اس نے کہا۔اے ابو بکرتمہارا دوست کہاں ہے۔ جھے خبر پینجی ہے کہ وہ میری ججو کرتا ہے۔ واللہ!اگر میں اس کو یاتی تو اس کے منہ پراس ہے ہے مارتی ۔ سن لو کہ واللہ! میں بھی شاعرہ ہوں ۔ پھراس نے پیشعر کہا۔ مُذَمَّا عَصَيْنَا وَآمْرَهُ آبِيْنَا وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا ہم نے ایک قابل ندمت شخص کی نافر مانی کی اور اس کی بات سے انکار کر دیا اور اس کے دین

> ا ہے نفرت کی۔ پھروہ لوٹ گئ تو ابو بھرنے کہا آپ کا کیا خیال ہے۔کیا اس نے آپ کونہیں دیکھا۔فرمایا: مَارَ أَنْنِي ' لَقَدْ آخَذَ اللَّهُ بِبَصَرِهَا عَنِّي.

> > ''اس نے مجھے نہیں دیکھااللہ نے اس کی بینائی مجھ سے پھیر دی''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا قول''و دینہ قلینا''ابن ایخی ہے نہیں بلکہ دونروں ہے مروی ہے۔ ا بن ایخی نے کہا کہ قریش رسول الله منافیتین کا نام ندمم رکھتے اور اس نام سے گالیاں ویتے تورسول الله فرماتے: اللا تَعْجَبُوْنَ لِمَا صَرَفَ اللَّهُ عَيِّي مِنْ اَذَى قُرَيْشِ يَسُبُوْنَ وَيهجون مُذَمَّمًا وَانَا مُحَمَّد. '' کیاتم لوگوں کواس بات ہے تعجب نہیں ہوتا جواللہ نے قریش کی گالیاں مجھے پھر دیں کہ وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور ندمم کی ہجو کرتے ہیں اور میں تو محمہ ہوں ( ندمت کے قابل شخص کی وہ مذمت کررہے ہیں اور میں تو محمد ہوں جس کے معنی قابل تعریف اورسرا ہا ہوا ہیں )''۔



### اميربن خلف الجمحي كاحال

اور امیہ بن خلف بن وہب حذا فہ بن جمح ہے۔ جب یہ مخص رسول الله مثالثیم کو دیکھیا تو آ پ پر آوازے کتااوراشارے کرتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورۃ نازل فرمائی:

﴿ وَيُلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّ دَةً ﴾

لے همز کے اصلی معنی کسریعنی توڑنے کے ہیں اور لمز کے معنی عندیعنی نچوڑنے بھیچنے اور دابنے اور طعن کے معنی چبونے کے ہیں لیکن یہاں بیالفاظ استعارۃ کسراعراض لیعنی عزت ریزی اور طعندزنی اشارے ہے کسی کے پیٹھ ہیچھے برا بھلا کہنااورعیب جوئی اورغیبت وغیرہ سب کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کے متعلق روایتوں اورعلاءادب میں بہت کچھا ختلاف ہے جس کا بیان اس مقام کے لئے موز و نہیں ہے۔ (احم محمودی)

"خرابی ہے ہرا ہے آ واز کنے والے اور اشارے کرنے والے کے لئے جس نے مال جمع کیا ہے اور گئی کن کررکھا ہے آ خرکب تک"۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو تھلم کھلا گالیاں دیتا ہے اور آئکھوں سے اشارہ کرتا ہے۔ حسان بن ٹابت نے کہا ہے۔

هَمَزُتُكَ فَاخْتَضَعْتَ لِذُلِّ نَفْسٍ بِقَافِيَةٍ تَاجَّجُ كَالشُّوَاظِ میں نے جھ پرایسے توافی سے آوازے کے جو آگ کی طرح شعلہ زن تھے تو تو نے ذلت نفس کے سبب عاجزی اور اطاعت اختیار کی۔

یہ شعران کے ایک تصیدے میں کا ہے اور ای کی جمع همذات ہے اور لمزة ال شخص کو کہتے ہیں جو چھے طور پرلوگوں کی عیب جو کی کرتا اور انہیں تکلیف پہنچا تا ہو۔

رؤبة الحجاج نے کہا۔

#### فِيْ ظِلِّ عَصْرِيْ بَاطِلِيْ وَلَمْزِيْ

میری خرافات اور میری عیب جوئیوں نے خُود میرے زمانے کے زیرسایہ پرورش پائی ہیں۔ یہ بیت اس کے ایک بحر رجز کے قصیدے کی ہے اور اس کی جمع لیمزات ہے

# عاص بن دائل السهمي كابيان

ابن الحق نے کہا اور عاص بن وائل اسمی کا حال یہ ہے کہ خباب بن الارت رسول الله مُلَا ہُمِن اور محالی کمہ کے لو ہار تھے۔ تلواریں بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے چند آلمواریں عاص بن وائل کے لئے بنا کیں اور اس کے ہاتھ بچیں۔ جب اس کے پاس رقم آئی تو یہ اس کے پاس نقاضے کے لئے پنچے تو اس نے ان سے کہا۔ اے خباب! تمہارے دوست محمد جن کے دین پرتم ہو کیا ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جنت میں سونا۔ پاندی۔ کیڑے خادم۔ ہروہ چیز موجود ہے جو جنت والے چا ہیں۔ خباب نے کہا کیوں نہیں ہے تک سب پی موجود ہے۔ اس نے کہا۔ تو اے خباب! مجھے قیا مت تک مہلت دو کہ جب میں اس گھر کی جانب لوٹوں تو کہموجود ہے۔ اس نے کہا۔ تو اے خباب! مجھے قیا مت تک مہلت دو کہ جب میں اس گھر کی جانب لوٹوں تو وہاں تمہاراحق تنہیں ادا کردوں کیونکہ اے خباب! واللہ! تم اور تمہارے ساتھی اللہ کے پاس بہشت کی ان موتوں میں مجھے نے یادہ مرنج اور مجھے نے زیادہ حصہ دار نہ ہوں گے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے (یہ) ناز ل فر مایا:

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كُفَرَ بِآيَاتِنَا وَ قَالَ لَّاوْتَيَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًّا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴾

"(اے مخاطب) کیا تو نے اس شخص کے متعلق غور کیا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہتا ہے کہ ضرور مجھ کو مال واولا دوی جائے گی۔اللہ تعالیٰ کے اس قول تک'۔
﴿ وَنَرِ ثُمْهُ مَا يَعُولُ وَ يَأْتِينَا فَرِدًا ﴾

''جو چیزیں اس کو یہاں دی گئی ہیں اور ان پر اتر اتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو وہاں بھی ملیں گئ''

ان چیزوں کا اس کو وہاں ملنا تو رہا ایک طرف اس کے مرتے ہی سب اس سے چھین کی جائیں گی) اور وہ جو کچھے کہتا ہے ان سب چیزوں کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا (جس طرح اکیلا گیا تھا)۔

# ابوجهل بن مشام المحز. وي كا حال

مردودابوجہل بن ہشام کے متعلق مجھے جوخبر پینجی ہے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتو

آپ سے کہا۔اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) واللہ! ہمارے معبودوں کو برا کہنا تجھے ضرور چھوڑنا ہوگا۔ورنہ ہم

بھی تیرے معبود کو جس کی تو عبادت کرتا ہے برا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ پر (بیہ سورہ) نازل فرمایا:

﴿ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدُّعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسَبُّوا اللهُ عَدُوَّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ''اللّٰد کوچھوڑ کرجن کو وہ لوگ پکارتے ہیں ان کو برانہ کہو کہ دشمنی کے سبب نا دانی سے وہ اللّٰہ کو برا کہنے لگیں''۔

مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد رسول مُلَّاثِیْزُ ان کے معبودوں کو برا کہنے ہے احتر از فر مانے گئے۔صرف انہیں اللّٰہ کی جانب آنے کی وعوت دینے لگے۔

## نضر بن الحرث العبدري كابيان

النظر بن الحرث بن کلد ۃ بن علقمۃ بن عبد مناف بن عبد الدارقصی کی حالت بیتھی کہ جب رسول اللہ منافیظ کے میں تشریف فرما ہوتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دیتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے اور قرآبی کے اور آپ اپنے مقام سے اٹھ کر جاتے فرماتے اور قریش کو ان عذا بول سے ڈراتے جواگلی امتوں پرآ بچے ہیں اور آپ اپنے مقام سے اٹھ کر جاتے تو وہ آپ کی جگہ بیٹے جاتا اور ان سے قوت وررشتم اور اسفند ار اور شاہان فارس کے حالات بیان کرتا اور پھر

کہتا واللہ! محمد (منَّافِیْظِم) مجھ ہے بہتر بیان کرنے والانہیں اوراس کی باتیں تو صرف پرانے قصے ہیں اس نے بھی ان قصوں کو ویسا ہی لکھ لیا ہے جس طرح میں نے لکھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ( یہ ) نازل فرمایا:

﴿ وَ قَالُوْ اَسَاطِيْرُ الْأَوْلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُعْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ آصِيلًا قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾

''اوران لوگوں نے کہا کہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں انہیں اس نے لکھوالینا چاہا ہے۔ پس وہی اس کو دن رات لکھائے جاتے ہیں تو کہد دے کہ اس کو اس ذات نے اتارا ہے جو آسانوں اور زمین کے راز کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بڑا ڈھا تک لینے والا اور رحم کرنے والا ہے''۔

اوراس کے متعلق میجمی نازل ہوا۔

﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴾

"جباس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلے لوگوں کے قصے ہیں"۔

اورای کے متعلق میجمی نازل ہواہے۔

﴿ وَيُلْ لِكُلِّ اَفَاكِ اَثِيْمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللهِ تُتلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِدُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي اللهِ تَتلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِدُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي اللهِ تَتلَى عَلَيْهِ فَمُ يَصِدُ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي اللهِ تَتلَى عَلَيْهِ فَمُ اللهِ تَتلَى عَلَيْهِ فَيْ مُسْتَكُبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا عَلَيْهِ فَمُ اللهِ تَتلَى عَلَيْهِ فَمُ اللهِ تَتلَى عَلَيْهِ فَمُ اللهِ تَسْمَعُهَا عَلَيْهِ فَمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَمُ اللهِ عَلَيْهِ فَمُ اللهِ تَتلَى عَلَيْهِ فَمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَمُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلْ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ فَا اللّهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ فَا اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهِ عَلَيْهِ فَا اللّهِ عَلَيْهِ فَلْ اللّهِ عَلَيْهِ فَلْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلْ اللّهُ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

'' ہرایک جھوٹے غلط کا دھخص کی خرائی ہے جواس پر پڑھی جاتی ہوئی اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر تکبر سے ہوئی اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر تکبر سے ہٹ کرتا ہے کو یا اس نے سنا ہی نہیں ۔ کو یا اس کے کا نوں میں بوجھ ہے تو اس کو در دنا ک عذا ہے کی خوشخبری سنا دے'۔

ابن بشام نے کہاالافاك الكذاب يعنى جموال الله تعالى كى كتاب ميں ہے۔

﴿ اللَّا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَتُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

''سن لو! کہ وہ اپنی دروغ بیانی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک لڑکا ہوا ہے حالانکہ وہ جھوٹے ہیں''۔ ہیں''۔

> اوررؤبدنے کہاہے۔ مَالِامْرِيْ آفَكَ لاَ اَفْكَا

کسی آ دمی کوجھوٹی خلاف واقعہ بات کہنے ہے کیافائدہ ہوتا ہے۔ یہ بیت اس کے ایک بحرر جز کے قصیدے میں کی ہے۔

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ لَوْ كَانَ هَوْلاَءِ الِهَةً مَّا وَرَدُوْنَ لَوْ كَانَ هَوْلاَءِ الِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلَّ فِيهَا خَلِدُوْنَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ﴾

'' بے شکتم اور اللہ کو چھوڑ کرتم جس کی بوجا کرتے ہووہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔تم اس میں جانے والے جانے والے ہو۔اگر بیمعبود ہوتے تو اس میں نہ جاتے اور اس میں تم سب ہمیشہ رہنے والے ہو۔ان کے لئے اس میں کبی سانسیں ہوں گی اور وہ اس میں بچھ نہ نیں گئے'۔

ابن ہشام نے کہا۔ حصب جھنم۔ کل ما او قدت بد۔ ہروہ چیز جس سے تو آگ سلگائے۔ اوذویب الہذلی نے جس کا نام خویلد بن خالد تھا کہا ہے۔

فَاطُفِیْ وَلَا تُوْقِدُ وَلَا تَكَ مُحْصِبًا لِنَادِ الْعُدَاةِ آنْ تَطِیْرَ شَكَاتُهَا وَشَمُولِ كَيْ وَلَا تُوقِدُ وَلَا تَكَ مُحْصِبًا لِنَادِ الْعُدَاةِ آنْ تَطِیْرَ شَكَاتُهَا وَشَمُولِ كَيْ آ كُ وَ بَجِها۔ اس كوروش كركے اس كا ایندھن نہ بن كہ اس كی شختیاں اڑیں (اور جھم پر بھی آئیں)۔

یہ بیت اس کی ابیات کی ہے اور بعض روایتوں میں'' لا تک محصا'' ہے جس کے معنی روش کرنے والا ہیں۔ کسی شاعرنے کہاہے۔

حَضَاْتُ لَهُ نَارِی فَابْصَرَ ضَوْءَ هَا وَمَا كَانَ لَوْلاً حَضَاةُ النَّارِ يَهْتَدِی مِن فَابْصَرَ ضَوْءَ هَا وَمَا كَانَ لَوْلاً حَضَاةُ النَّارِ يَهْتَدِی مِن فَاس فَ اس كَى روشَى دِيكُمى \_ اگر آگروش نه كى گئى موتى تووه راه نه يا تا \_

ابن اسمی نے کہا کہ پھر جب رسول الله منافقی اسمی آ کر بیضا تو ولید بن الربعری الله می آ کر بیضا تو ولید بن المغیرہ نے عبد الله بن الربعری سے کہا۔ والله! نضر بن الحرث ابن عبد المطلب کے لئے آج نہا تھا اور نہ (اس کی جگہ اس کی تر دید کے لئے ) بیٹھا حالا نکہ محمد (منافقین کے دعوے سے کہا کہ ہم اور ہمارے وہ

حرر ۱۲۱۳ کے حدادل کے حدادل کے این بشام کے حدادل کے این بشام کے حدادل کے این بشام کے حدادل کے حدادل کے حدادل کے

معبود جن جن کوہم پوجتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں تو عبداللہ بن الزبعری نے کہا۔ س لو! واللہ! اگر میں اسے یا تا تو اس کو قائل کر دیتا ہے جمہ سے پوچھو کہ کیا اللہ کے سوا ہر دہ شئے جس کی پوچا لوگ کر رہے ہیں وہ پوچنے والوں کے ساتھ جہنم میں ہوگی۔ہم فرشتوں کی پرستش بھی کرتے ہیں اور یہودعزیر کی پرستش کرتے ہیں اور نصاریٰ عیسیٰ بن مریم کی پرستش کرتے ہیں تو ولیدنے اور ان لوگوں نے جواس کے ساتھ اس مجلس میں تھے۔ عبدالله بن الزبعري كي بات كو يسند كيا اور خيال كيا كهاس نے جحت قائم كر دى اور بحث ميں جيت ليا۔اس کے بعد ابن الزبعری کی میہ بات رسول الله مَثَلَقْظِم ہے بیان کی گئی تو رسول الله مَثَالَثِظِم نے فرمایا:

كُلُّ مَنْ آحَبُّ اَنْ يُعْبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُوَ مَعَ مَنْ عَبَدَةُ إِنَّهُمْ إِنَّمَا يَعْبُدُونَ الشَّيَاطِيْنَ وَمَنْ امَرَتُهُمْ بِعِبَادَتِهِ.

" ہروہ مخص جس نے اس بات کو بسند کیا کہ اللہ کے بغیراس کی پرستش کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی پرستش کی ووتو صرف شیاطین اوران کی بوجا کرتے ہیں جنہوں نے ان کوائی بوجا کرنے کا حکم دے رکھاہے"۔

يس الله تعالى في اسبار عين آب يربية بت نازل فرماني:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَعَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشتهت انفسهم خالدون ك

"بے شہد وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے پہلے ہی ہے اچھی حالت (مقدر) کردی گئی ہے وہ اس (جہنم) سے دور کئے ہوئے ہیں اس کی آ ہٹ بھی نہیں گے اور وہ اپنی من مانی حالت میں ہمیشہر ہیں گے''۔

لینی عیسیٰ بن مریم اورعز راورعلاء ومشائخ میں کے دولوگ جواللہ تعالیٰ کی فرما نبر داری میں گزر کئے اورانہیں ان کی پرستش کرنے والے گمراہوں نے اللہ کے بغیر رب بنالیا۔

اوروہ جو کہتے تھے کہ دو فرشتوں کی برستش کرتے ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس کے متعلق (یہ) نازل بوا:

﴿ وَقَالُو اتَّخَذَ الرَّحْمِنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بِلْ عِبَادْ مُّكْرَمُونَ لَا يُسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأَمْرِةٍ يَعْمَلُونَ ﴾

"اورانہوں نے کہا کہ رحمٰن نے اولا و بنالی ہے وہ تو یاک ہے بلکہ (جن کوتم نے اس کی اولا د

کھہرایا ہے)۔ وہ اس کے معزز بندے ہیں وہ تو اس (کی مثیت) سے پہلے بات تک نہیں کرتے اور وہ اس کے معزز بندے ہیں وہ تو اس کرتے ہیں'۔ المی قولہ غدائے تعالیٰ کے اس تول تک:

﴿ وَمَنْ يَعُلُ مِنْهُمْ إِنِّيْ إِلَّهُ مِنْ دُوْنِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِى الظَّالِمِيْنَ ﴾ "اوران میں سے جو بیہ کیے کہ اس کے بغیر میں معبود ہوں تو وہی وہ مخض ہے جس کوہم جہنم کی سزا دیں گےہم طالموں کوای طرح سزادیتے ہیں"۔

عیسیٰ بن مریم کے متعلق جو ذکر کیا گیا تھا کہ وہ بھی اللہ کے بغیر پیجتے ہیں اور ولید نے اور جولوگ اس کے پاس تھے انہوں نے اس جحت اور اس دلیل سے غلبہ جا ہا تھا۔اس کے متعلق نا زل ہوا:۔

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾

''اور جب ابن مریم کوبطور مثال پیش کیا گیا تو بس تیری قوم تو اس کے متعلق شور مجاتی ہے یا تیری قوم اس قول کے سبب سے تیری دعوت کے قبول کرنے سے اعراض کرتی ہے''۔ پھراللّٰد نعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر فر مایا اور فر مایا :

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَآنِيلَ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةً فِي إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ مَلَائِكُمْ مَلاَئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُونَ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا ﴾

''وہ تو بس ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا ہے اور اس کو بنی اسرائیل کے لئے ایک مثال بنائی اور اس کے سوا کچھ نہیں۔اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں میں سے ایسے فرشتے بنا دیں' جو زمین میں اور اس کے سوا کچھ نہیں۔اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں میں سے ایسے فرشتے بنا دیں' جو زمین میں (ہماری یا خود تمہاری) نیابت کریں۔اور وہ تو قیامت کا ایک نشان ہے' لہذا اس کے متعلق تم ہرگز شک نہ کرؤ'۔

یعنی جومعجز ہے ان کے ہاتھوں ظاہر کئے گئے مثلاً مردوں کا زندہ کرنا اور بیاروں کو بھلا چنگا کرنا۔ بیہ چیزیں قیامت پریفین کرنے کے لیے کافی دلیلیں ہیں۔فرما تا ہے کہتم اس میں شک نہ کرو۔

﴿ وَاتَّبِعُونَ هٰذَا صِرَاطٌ مُّستَقِيم ﴾

"اورمیری پیروی کرو کہ بیسیدهی راہ ہے"۔



### الاخنس بن شريف الثقفي كاذكر

ان لوگوں میں سے تھا جن کی باتیں مانی جاتی تھیں۔ یہ بھی رسول اللہ طالقی آم کی باتوں کی گرفت کیا کرتا اور رد کیا کرتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (یہ) نا زل فر مایا:

﴿ وَلاَ تُطِعُ كُلَّ حَلَّانٍ مَّهِيْنِ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بنَبِيْهِ لِإِلَى قَوْلِهِ زَنِيْهِ ﴾ "اورتو ہرا یے شخص کی بات نہ مان جو بہت تشمیں کھانے والا ذلیل لطعنه زن چغلخو رہو۔اس کے قول زنیم تک'۔

(زنیم - ناکارہ زائد چیز وہ شخص جو کی قبیلے میں کا نہ ہوا وراس قبیلے میں شار ہوتا ہو) ۔ اللہ تعالیٰ نے زنیم اس کے نسب کی وجہ ہے انہیں فر مایا ۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی پرنسب کی وجہ سے عیب نہیں لگایا کرتا بلکہ اس نے ایک اصلی صفت بہجان کے لئے بیان فر مائی ۔ زنیم کے معنی کسی قوم میں شار ہونے والا ۔ انظیم انتیمی نے جاہلیت میں کہا ہے۔

زَنِیم تَدَاعَاهُ الرِّجَالُ زِیَادَةً کَمَا زِیْدَ فِی عَرْضِ الْآدِیمِ الْآکارِعُ وَه نَاکاره زَائد چیز ہے یا وہ افراد توم میں ہے نہیں اور ان میں شار ہور ہا ہے اور سب لوگ اس کو زیادہ اور ناکارہ ہی سجھتے ہیں جس طرح چرے کی چوڑ ائی میں یاؤں کے چرے کو بھی ملالیا جائے۔

## وليد بن المغيره كاذ كر

ولید بن المغیرہ نے کہا کہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ محمد پر تو وحی نازل ہواور مجھے جھوڑ دیا جائے۔حالا نکہ میں قریش میں کا بڑا شخص ہوں اور سر دار قریش ہوں اور ابو مسعود عمر و بن حمیر التفقی کو جھوڑ دیا جائے جو بی ثقیف کا سر دار ہے۔ پس ہم دونوں ان دونوں بستیوں کے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے۔ یہ آیت نازل فرمائی:

﴿ وَ قَالُوا لَوْلاَ نَزِلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴾ ''اورانہوں نے کہا کہ قرآن ان دونوں بستیوں میں کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہ نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کے قول مما یجمعون تک''۔

## اني بن خلف اورعقبه بن اني المعيط كابيان

ا بی بن خلف بن و بب بن حذافة بن جمح اورعقبة بن ابی معیط ـ ان دونو ل میں گہرا دوستانه تفااور

عقبہ رسول اللہ مُنَافِقَائِم کے پاس بیٹھا کرتا اور آپ کی با تیں سنا کرتا تھا۔ یہ خبرانی کو پیٹی تو وہ عقبہ کے پاس آ یا اور کہا کیا مجھے اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ تو محمد (منَّافِیم ) کے پاس بیٹھا کرتا ہے اور اس کی باتیں سنا کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا اگر میں نے جھے سے بات کی تو تیری صورت و کھنا میر سے لئے حرام ہوگا اور اس کو بروی سخت قتمیس ویں کہا گر تو اس کے پاس بیٹھے یا اس کی بات سے یا اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر نہ تھو کے (تو تقمیس ویں کہا گر تو اس کے پاس بیٹھے یا اس کی بات سے یا اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر نہ تھو کے (تو تخمیس ویں کہا گر تو اس کے پاس بیٹھے یا اس کی بات سے یا اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر نہ تھو کے (تو تخمیس ویں کہا تھا گی گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں کے بارے میں (یہ) ناز ل فر مایا:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالْيَتَنِى اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً إلى قَوْلِهِ تَعَالَى لِلْإِنْسَانِ خَذُو لَا ﴾ لِلْإِنْسَانِ خَذُو لًا ﴾

"اور (اس روز کوخیال کرو) جس روز ظالم (افسوس سے) آپنے ہاتھ کائے گا وہ کھے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ (چلنے کے لئے) راستہ اختیار کرلیا ہوتا۔اللہ تعالیٰ کے قول للانسان خذو لا تک'۔

اورا بی بن خلف رسول الله منظی نیز کم یاس ایک بوسیده ہٹری جو چورا چورا ہوگئی تھی لے گیا اور کہا اے محمد (منظی نیز کم)! کیا تمہارا ہے دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہٹری کے گل سڑ جانے کے بعداس کواٹھائے گا پھراس نے اس کو چورا چورا کرے ہوا میں رسول اللہ منظی نیز کم کے طرف بھو تک دیا تو رسول اللہ نے فرمایا:

نَعَمْ آنَا ٱقُولُ ذَٰلِكَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ وَإِيَّاكَ بَعْدَ مَاتَكُونَانِ هَكَذَا ثُمَّ يُدْخِلُكَ اللَّهُ النَّارَ.

'' ہاں میں یہی بات تو کہتا ہوں کہ اللہ اس کو بھی اور نجھ کو بھی تم دونوں کے ایسی حالت میں ہو جانے کے بعد اٹھائے جانے کے بعد اٹھائے گا۔ پھر تجھ کو بھی تم دونوں کے ایسی حالت میں ہوجانے کے بعد اٹھائے گا۔ پھر بخھے اللہ آگ کے میں ڈال دے گا'۔

الله تعالیٰ نے ای کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَ نَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يَحْمِى الْعِظَامَ وَهِى رَمِيْهُ قُلْ يُحْمِيهَا الَّذِي أَنْشَاهَا الَّا وَصَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَ نَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يَحْمِى الْعِظَامَ وَهِى رَمِيْهُ قُلْ يُحْمِيهَا الَّذِي أَنْشَاهَا الَّذِي أَنْشَاهَا الَّذِي الْعَظَامَ وَهِى رَمِيْهُ وَلَا خُضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ الْكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ تُوقِدُونَ ﴾

لے ابوذ رنقاش کی روایت ہے لکھا ہے کہ جب اس نے تعو کا تو اس کا تھوک ای کے منہ پر گر پڑا اور اس کے چبرے پر برص پیدا ہوگئی۔ (احد محمودی)

''اوراس نے ہمارے لئے مثال بتادی اورا پنی پیدائش کوتو بھول ہی گیا۔اس نے کہا کہ ہڈیوں کوکون زندہ کرے گا ایس حالت میں کہ وہ بوسیدہ ہوگئ ہوں (اے نبی) کہددے کہاس کو وہ ذات تو ہرایک مخلوق کوخوب جانے ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اوروہ ذات تو ہرایک مخلوق کوخوب جانے والی ہے جس نے ہرے درخت سے آگ بیدا کی۔ پھر دیکھو کہتم اسی (ہرے درخت) سے آگ روشن کرتے ہو'۔



جھے جواطلاع ملی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کا گیا گھیۃ اللہ کا طواف فرماتے ہوتے ہیں کہ الاسود بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزیٰ اور ولید بن المغیرہ اور امیہ بن خلف اور العاص بن واکل اسہی جو انہی میں کے من رسیدہ افراد تھے آپ کی راہ میں آڑے آگے اور کہا۔ اے تحد! اچھا آوُ (اس بات پر بھی غور کرلوکہ) ہم اس ذات کی بھی پرستش کریں جس کی پرستش تم کرتے ہواور تم بھی ان چیز وں کی پرستش کر وجس کی ہم پرستش کرتے ہیں کہ ہم اور تم (باہم) معاملوں میں شریک ہوجا کیں کہ اگر وہ پرستش جو تم کرتے ہو ہوا کی بہتر ہوتو ہم اس ہے مستفید ہوں اور اگروہ پرستش جو ہم کرتے ہیں تمہاری پرستش ہے بہتر ہوتو تم اس ہے مستفید ہوں اور اگروہ پرستش جو ہم کرتے ہیں تمہاری پرستش ہے بہتر کی پوری سورۃ نازل فرمائی۔ (اے بی) کہد دے کہ اے کا فرو! میں تو اس کی پرستش کروں گا جس کی تم کس کی پرستش کر وں گا جس کی تم جس کی پرستش کر وں گا تو جو میں بھی کروں تو جھے تمہاری ایک پرستش کروں تا بھی پرستش کروں تا بھی پرستش کروں تا بھی پرستش کروں تو جھے تمہاری ایک پرستش کی پرستش کروں تا بھی تمہاری ایک پرستش کی پرستش کروں تا بھی پرستش کی پرستش کروں تو جھے تمہاری ایک پرستش کی ضرورت نہیں تم سب کو تمہارے کا موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں ہالہ کی پرستش کروں تو جھے تمہاری ایک پرستش کی ضرورت نہیں تم سب کو تمہارے کا موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں بدلہ۔

### ابوجهل بن مشام كابيان

جب الله تعالیٰ نے انہیں ڈرانے کے لئے درخت زقوم (تھوہڑ) کا ذکر فرمایا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ اے گروہ قریش! کیاتم جانے ہوکہ درخت زقوم کیا ہے جس سے محم تنہیں ڈرار ہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں علم نہیں۔ اس نے کہا کہ یٹر ب کی عجوہ محبوریں مسکہ کے ساتھ ۔ واللہ اگر ہمیں ان پرقد رت ہوتو کہا نہیں جن کہا کہ یٹر ب کی عجوہ محبوریں مسکہ کے ساتھ ۔ واللہ اگر ہمیں ان پرقد رت ہوتو کننے تا قد تا تھا۔ ہم تو انہیں بڑے مزے سے نگل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نا زل فرمایا:

﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَعُلِّي الْحَمِيْمِ ﴾ ''ورخت زقوم تو نافر مانوں كا كھانا ہے۔ يَكھلى ہوئى دھات كى طرح كرم يانى كے ابال كى طرح وہ پيٹوں میں جوش مارے گا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ مہل ہراس چیز کو کہتے ہیں جو تا نے یاسیے یا اس طرح کی کوئی چیز ہواوراس کو گلا دیا جائے جس کی مجھے ابوعبیدہ نے خبر دی ہے۔

حسن بن الی الحسن ہے ہمیں خبر پہنچی ۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کوفہ کے بیت المال پرعمر بن الخطاب کی جانب سے صوبہ دار تھے انہوں نے ایک روز جاندی کے گلانے کا تھم ویا اور وہ گائی گئی تو اس میں سے مختلف رنگ نمایاں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ درواز ہے پرکوئی ہے۔ لوگوں نے کہا۔ جی ہاں۔ کہا انہیں اندر بلاؤلوگ اندر بلائے گئے تو کہا کہ مہل کی قریب ترین شبیدان چیزوں میں جن کوئم و کیھتے ہویہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

یستینیه ربّن تحمینم الْمُهُلِ یَجْرَعُهُ یَشُوی الْوُجُوْهَ فَهُوَفِی بَطْنِهِ صَهِرُ اس کومیرا پروردگار پھلی ہوئی گرم گرم دھات پلائے گا اوروہ اس کو گھونٹ گھونٹ نگلے گا جواس کے منہ کومیس دے گی اور اس کے پیٹ میں جوش مارے گی۔

اورعبدالله بن الزبيرالاسدى نے کہاہے۔

فَمَنْ عَاشَ مِنْهُمْ عَاشَ عَبْدًا وَإِنْ يَمُتْ فَفِي النَّارِ يُسْقَلَى مُهْلَهَا وَصَدِيْدَهَا يِسَ عَاشَ مِنْهُمْ عَاشَ عَبْدًا وَإِنْ يَمُتْ فَفِي النَّارِ يُسْقَلَى مُهْلَهَا وَصَدِيْدَهَا يِسِ جَوْفُ ان مِي سِي زنده رہے گا اور اگر مرے گا تو دوز خ میں جائے گا تو اے پُھلی ہوئی دھا تیں اور اس میں کی بیب پلائی جائے گا۔

اور سے بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مہل کے معنی جسمانی بیپ کے ہیں۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ جب ابو بکر صدیق بن بن اوقت وفات قریب پہنچاتو آپ نے دواستعال چا دروں کو دھوکرای کا کفن بنانے کے لئے حکم فر مایا تو صدیقہ عائشہ نے آپ سے عرض کی۔ بابا جان! اللہ تعالیٰ نے آپ کوان (مستعملہ چا دروں) ہے بے نیاز بنایا ہے۔ آپ کوئی کفن خرید فر مایئے تو آپ نے فر مایا:

آپکوان (مستعملہ چا دروں) سے بنیاز بنایا ہے۔ آپ کوئی کفن خرید فر مایئے تو آپ نے فر مایا:

'' و وصرف بچھ مدت کا ہے۔اس کے بعد تو وہ بیپ میں لتھڑ ہی جائے گا''۔

نسی شاعرنے کہاہے۔

شَابَ بِالْمَاءِ مِنْهُ مُهُلًا كَرِيْهًا ثُمَّ عَلَّ الْمُتُونَ بَعْدَ النِّهَالِ

اس کی مکروہ پیپ میں پانی مل گیااور پھر پیٹے پہلی سیرانی کے بعد دوبارہ سیراب کی گئی۔ ابن ایخت نے کہا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نازل فر مایا:
﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْ آنِ وَ نُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾

''اور (ہم نے) مردود درخت (کا ذکر) قرآن میں (صرف آرائش کے لئے کیا) اور ہم انہیں (ایس نے ایکے کیا) اور ہم انہیں (ایس چیزوں سے) ڈراتے رہتے ہیں' تو یہ (ہمارا ڈرانا) ان کی بڑھی ہوئی سرکشی میں انہیں اور بڑھاد تیاہے''۔

ولید بن مغیرہ رسول اللہ مُن اللہ علی کے ساتھ باتیں کرتا کھڑا ہوا تھا اور آپ کواس کے ایمان لانے کی امید بندھ رہی تھی۔ اور آپ اس حالت میں تھے کہ آپ کے پاس سے ابن ام مکتوم نابینا گزرے اور انہوں نے رسول اللہ مُنَا اللہ عَنا اللہ

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَ الْأَعْمَى إلى قُولِهِ تَعَالَى فِي صُحُفٍ مُّكَدَّمَةٍ مَّرُفُوْعَةٍ مُّطَهَّرةٍ ﴾ "اس نے ترش روئی کی اور لوٹ گیا اس وجہ سے کہ اس کے پاس اندھا آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قول فی صحف مگرمة مرفوعة مطهرہ تک'۔

یعنی میں نے بچھ کو بشارت سنانے اور ڈرانے کے لئے بھیجا ہے کسی کو جیموڑ کرکسی خاص فرد کے لئے میں نے تجھے مخصوص نہیں کیا ہے بس جوشخص اس کا طالب ہواس سے اس کو ندر دک اور جوشخص اس کونہیں جا ہتا اس کی طرف توجہ نہ کر۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ام مکتوم بن عامر بن لوسی میں کے ایک شخص تھے۔ ان کا نام عبداللہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ عمروتھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ منافی آئی کے وہ صحابہ جنہوں نے سرز مین حبشہ کی جانب بجرت کی تھی انہیں مکہ والوں کے اسلام اختیار کرنے کی اطلاع ملی تو وہ اس خبر کے ملتے ہی مکہ والیس آ گئے اور جب مکہ سے قریب ہوئے تو انہیں اطلاع ملی کہ مکہ والوں کے اسلام اختیار کرنے کی خبر جوان سے بیان کی گئی تھی وہ غلط تھی تو ان میں کا کوئی شخص مکہ میں نہ آیا بجز ان لوگوں کے جنہوں نے کسی کی پناہ لی یا حبیب کر آئے ۔ ان میں سے

جولوگ آپ کے پاس مکہ میں آگئے اور مدینہ کو ہجرت کرنے تک وہاں رہے پھر آپ کے ساتھ جنگ بدر میں حاضر رہے اور جولوگ آپ کے ساتھ جنگ بدر وغیرہ فوت حاضر رہے اور جولوگ آپ کے پاس جانے ہے روک لئے گئے یہاں تک کہان سے جنگ بدر وغیرہ فوت ہوگئی اور جن لوگوں کا مکہ میں انتقال ہو گیا وہ حسب ذیل ہیں۔

بی عبدشمس بن عبد مناف بن تصی میں سے عثان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن شمس اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی رقبہ بنت رسول اللّه مَثَالَیْمِ اور ابوحذیفہ بن عقبہ بن ربیعہ بن عبد شمس اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سبلہ بنت سہیل تھیں اور ان کے حلیفوں میں سے عبد اللّه بن جحش بن رئا ب تھے۔

اور بنی نوفل بن عبد مناف میں سے عتبہ بن غزوان جو قبیں عیلا ن میں کے ان کے حلیف تھے اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی میں ہے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد۔

اور بنی عبدالدار بن قصی میں ہے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف اورسویبط بن سعد بن حرملہ۔ اور بنی عبد بن قصی میں سے طلیب بن عمیر بن وہب بن ابی کبیر بن عبد۔

اور بنی زہرہ بن کلاب میں ہے عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اورمقدا دبن عمروان کے حلیف اورعبداللّٰہ بن مسعودان کے حلیف۔

اور بی مخز وم بن یقظ میں سے ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ ابن عمر بن مخز وم اوران کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ بنت الی امیہ بن المغیرہ اور شاس بن عثان بن الشرید بن سوید بن ہر می بن عامر بن مخز وم اور سلمہ بن ہشام بن المغیرہ جن کوان کے چچانے مکہ میں روک لیا تو وہ جنگ بدر واحد وخندق سے پہلے نہ آسکے اور عباس بن الی ربیعہ بن المغیرہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی لیکن ان کے وونوں ماوری بھائیوں ابوجہل بن ہشام اور الحرث بن ہشام نے ان کو پالیا اور انہیں واپس مکہ لے گئے اور وہاں انہیں بندر کھا یہاں تک کہ جنگ بدر احد اور خندق گز رگئ اور ان کے حلیفوں میں سے ممار بن یا سرجن کے متعلق شک ہے کہ وہ حبشہ کو گئے تھے یا نہیں اور خز اعد میں سے معتب بن عوف بن عامر۔

اور بن بھے بن عمرو بن مصیص بن کعب میں سے عثمان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن ح**ذافۃ** بن چھے اوران کے بیٹے السائب بن عثمان اور قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون ۔

خبانے ہے روک کئے گئے تھے لیکن جنگ بدر کے روز مشرکوں کے پاس نے نکل کررسول اللہ مَنَا فَیْ اَوْرَان کے ساتھ ہوگئے اور آپ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک رہا اور البوسیرہ بن ابی رہم بن عبدالعزیٰ اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سودہ ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو اور السکر ان بن عمرو بن عبد شمس اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ بن قیس جن کا انقال رسول الله مُنَافِیَا کے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے ہی مکہ میں ہوگیا تو رسول الله مُنافِیَا کے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے ہی مکہ میں ہوگیا تو رسول الله مُنافِیَا کے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے ہی مکہ میں سوسید سول الله مُنافِیَا کے ایک کی بیوی سودہ بنت زمعہ سے ان کے بعد نکاح فر مایا اور ان کے حلیفوں میں سے سعد بن خولہ۔

اور بنی الحرث بن فہر میں سے ابوعبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر ابن عبداللہ بن الجراح تھا اور عمر و بن بن الحرث بن فہر میں سے ابوعبیدہ بن الجراح جن کا نام سہیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال تھا اور عمر و بن الجرث بن زہیر بن البی شداداور سہیل بن بیضاء جن کا نام سہیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال تھا اور عمر و بنے۔ ابی سرح ابن ربیعہ بن ہلال ۔غرض آپ کے جملہ اصحاب جو سرز مین حبشہ سے مکہ آئے وہ تینتیس مرد ہتھے۔ ان میں سے جولوگ کسی کی بناہ میں آئے تھے ان میں سے ہمیں جن کے نام بتائے گئے ہیں ان میں عثمان بن مظعون بن حبیب الجمیٰ ہیں جو ولید بن المغیرہ کی بناہ میں داخل ہوئے۔

اورابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال المحز ومی ہیں جوابوطالب بن عبدالمطلب کی پناہ میں داخل ہوئے جو ان کے ماموں ہوتے تھے۔اورابوسلمہ کی ماں برہ عبدالمطلب کی بیٹی ہیں۔

میں جا ہتا ہوں کہ اللہ کے سواکسی اور کی بناہ نہ نوں اس لئے میں نے اس کی بناہ اس کو واپس کر دی پھرعثان و ہاں سے لوٹے اور ولید بن ربیعہ بن مالک بن جعفر بن کلا بقریش کی ایک مجلس میں لوگوں کوشعر سنار ہاتھا تو عثمان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اس کے بعد لبید نے کہا۔

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ.

"سن لو کہ خدا کے سواہر چیز باطل ہے"۔

عثمان نے کہاتونے سے کہا۔اس نے کہا۔

وَكُلُّ نَعِيْمِ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ.

'' ہرنعت زائل ہونے والی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں''۔

عثان نے کہا۔ یہ تم نے جھوٹ کہا جنت کی تعتیں کبھی زائل نہ ہوں گی تو لبید بن رہیعہ نے کہا۔ اے گروہ قریش انتہار ہے ہم نشینوں کو تو بھی تکلیف نہیں دی جایا کرتی تھی۔ یہ تم بین ئی بات کب سے بیدا ہو گئی تو انہیں لوگوں میں سے جواس کے ساتھ والے ہیں۔ یہ بھی ایک کم ظرف شخص ہے۔ جنہوں نے ہمارے دین سے علیٰحد گی اختیار کر لی ہے۔ اس کی بات سے تم اپنے دل پر کوئی اثر نہ لو تو عثمان نے بھی اس کا جواب دیا۔ یہاں تک کہ ان دونوں کا جھڑ ابر ھاگیا اور وہ شخص اٹھا اور ان کی اثر نہ لو تو عثمان نے بھی اس کا جواب دیا۔ یہاں تک کہ ان دونوں کا جھڑ ابر ھاگیا اور وہ شخص اٹھا اور ان کی آئی پر (ایسا) تھیٹر مارا کہ اسے نیا کر دیا۔ ولید بن المغیرہ پاس ہی تھا اور عثمان کی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا۔ س بابا۔ واللہ ! تیری آئی اور اپنی کھی کہ اس کو کو کی صد مہ نہ پہنچا اور تو محفوظ ذیمدواری میں تھا۔ راوی نے کہا کہ عثمان جواب دیتے ہیں کہ واللہ ! بلکہ میری اچھی خاصی آئی کھو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی راہ میں اس پر بھی و ہی آفت آئے جواس کی بہن پر آئی اور اے ابا عبد شمس واللہ اس وقت میں ایسی ذات کی پناہ میں اس پر بھی و ہی آفت آئے جواس کی بہن پر آئی اور اے ابا عبد شمس واللہ اس وقت میں ایسی ذات کی پناہ میں آنا چیا ہے ہو تو آبا وار تھے سے (کہیں) زیادہ قدرت والی ہو ولید نے ان سے میں ہوں جو تھے سے (کہیں) زیادہ قدرت والی ہو تو آبا وار آئی ہیلی پناہ میں آنا چیا ہے ہو تو آبا وار آئی ہیلی پناہ میں آنا چیا ہے ہو تو آبا وار آئی ہیلی پناہ میں آنا چیا ہے ہو تو آبا وار آئی ہیلی پناہ میں آنا چیا ہے ہو تو آبا وار آئی ہیلی ہناہ میں آنا چیا ہے ہو تو آبا وار آئی ہیلی ہیلی ہیں آنا چیا ہے ہو تو آبا وار آئی ہیلی ہیلی ہیلی میں آنا چیا ہے ہو تو آبا وار آئی ہیلی ہیں میں آنا چیا ہے ہو تو آبا وار آئی ہیلی ہیلی ہیلی ہیں آنا چیا ہے ہو تو آبا وار آئی ہیلی ہیلی ہوں آبا کیا تھیں آنا ہیلیا ہوں نے کہانہیں۔

ابن ایخل نے کہا کہ ابوسلمہ بن عبد الاسد کے متعلق مجھ سے ابوا بحق ابن بیار نے سلمہ بن عبد اللہ بن عمر بن ابی سلمہ سے روایت کی کہ ان سے انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ابوطالب کی بناہ لی تو بن مخز وم کے چند آ دمی ان کے باس گئے اور کہا۔ اے ابوطالب! اپ بھیجے محمد (مَنَا اللہ اُلم کے اور کہا۔ اے ابوطالب! اپ بھیجے محمد (مَنَا اللہ اُلم کی اور وہ میر ابھانجا بھی حفاظت ہمارے مقابلے میں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے سے بناہ طلب کی اور وہ میر ابھانجا بھی ہواورا گرمیں اپ بھانچ کی حفاظت نہ کروں گا تو ابولہب کھڑ اہو گیا اور کہا۔ اے گروہ قریش ہوت کی اس کی قوم میں کے اس کی اور کہا۔ اے گروہ قریش ۔ واللہ! تم نے اس بڑے بوڑھے آ دمی کی بہت مخالفت کی اس کی قوم میں کے اس کی اور کہا۔ اے گروہ قریش ۔ واللہ ! تم نے اس بڑے بوڑھے آ دمی کی بہت مخالفت کی اس کی قوم میں کے اس کی

پناہ میں آئے ہوئے افراد پر ہمیشہ تم لوگ چھاپے مارتے رہے ہو۔ واللہ تہمیں اس طرح کے سلوک ہے باز
آ نا ہوگا ورنہ ہراس مہم میں جس میں وہ مستعد ہوکر کھڑا ہو جائے۔ ہم بھی اس کے ساتھ صف بستہ ہوجا ئیں
گے کہ وہ اپنا ارادوں کو پورا کر سکے۔ راوی نے کہا کہ پھرتو سب کے سب کہنے لگے کہ اے ابوعتہ! (اس
قدر برہمی کی ضرورت نہیں) بلکہ ہم خودان باتوں ہے باز آ جا ئیں گے جن کوتم ناپند کرتے ہو حالا نکہ رسول
اللہ مُنَافِقَا کے خلاف یہی شخص ان سب کا سرغنہ اور جمایت تھا۔ پس انہوں نے اس کو اس حمایت پر قائم رکھنا چاہا
اور ابوطالب نے جب اس سے ایسے الفاظ ہے جووہ کہ درہا تھا تو وہ اس کے متعلق بھی (یہ) امید کرنے لگے
کہ شاید رسول اللہ مُنَافِقَا کے متعلق بھی وہ ان کی صف میں آ کھڑ اہواس لئے ابوطالب نے ابولہ بوا پی اور
رسول اللہ مُنَافِقَا کی مدویرا بھا رنے کے لئے بیا شعار کے۔

إِنَّ الْمُواَ الْبُوْعُتَيْبَةً عَمَّهُ لَيْ يَوْضَةٍ مَا إِنْ يُسَامُ الْمَظَالِمَا جَلَّمُ الْمُظَالِمَا جَلَّمُ الْمُعَالِمَا جَلَّمُ كَا بِرَتَا وَهُبِيلِ كَيا جَلَا الْمُعَالِمَا كَالْمُعَالِمَا كَا بِرَتَا وَهُبِيلِ كَيا جَلَا اللهِ عَلَيْهِ مِهِ عَلَيْهِ مَا يَعِي اللهِ عَلَيْهِ مَا يَعِي اللهِ عَلَيْهِ مَا يَعِي اللهِ عَلَيْهِ مِهِ وَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا يَعِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ اللهِ مَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

اَقُوْلُ لَهُ وَآیْنَ مِنْهُ نَصِیْحَتِیْ اَبَا مُعْتِبِ ثَبِّتْ سَوَادَكَ قَائِمًا مِی اَلَ مُعْتِبِ ثَبِتْ سَوَادَكَ قَائِمًا میں اس ہے کہتا ہوں کہ اے ابومعتب! اپنی توم کے جھے کومستعدی ہے مشکم بنالیکن میری فصیحت کہاں اوروہ کہاں۔

فَلَا تَقُبَلَنَّ الْأَمْرَ مَا عِشْتَ خُطَّةً تُسَبُّ بِهَا إِمَّا هَبَطْتَ الْمُوَاسِمَا رَمَا غِيْرَ الْمُواسِمَا رَمَا غِينَ الْمُواسِمَا رَمَا غِينَ اللهِ مَن جَبِ مَن اللهِ مَن جَبِ مِن اللهِ عَلَى جَبِي وَن قَلُو كَرَكُهُ الرَّقُو فِي جَمعُول مِن سے كسى جَجْع مِن تُو جَائِل اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَوَلِّ سَبِيْلَ الْعِجْزِ غَيْرِكَ مِنْهُمْ فَإِنَّكَ لَمْ تُخْلَقُ عَلَى الْعَجْزِلَاذِمَا لَوَّول مِن سے جولوگ مجبور ہوں کے تحت کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں وہ مجبوری کا راستہ ان کے لئے چھوڑ دے کیونکہ یہ بات قطعی ہے کہ تو تو مجبوری کا راستہ اختیار کرنے کے لئے بیدانہیں کیا گماہے۔

وَ حَادِبُ فَإِنَّ لُحُرْبَ نَصْفُ وَكُنْ تَولَى اَخَا الْحَرْبِ يُعْطِى الْنَحَسْفَ حَتَى يُسَالِمَا اورجَنَّجُو بنارہ كِو كَهِ جَنَّكُ بى انصاف (حاصل كرنے كا ذريعه) ہے۔ جنَّجُوكُو بھى تو ذليل نہيں ديكھے گا۔ يہاں تک كہلوگ اس سے ملح كے طالب ہوں۔

وَكَيْفَ وَلَمْ يَجْنُوا عَلَيْكَ عَظِيْمَةً وَلَمْ يَخْذُلُوْكَ غَانِمًا اَوْمُغَارِمَا

تو اپنی قوم سے کسی طرح الگ ہوتا ہے حالانکہ انہوں نے کوئی بڑی غلطی کر کے بچھ پراس کابار نہیں ڈالا اور نہ انہوں نے تیری مدد سے کنارہ کشی کی خواہ تیری حالت غنیمت حاصل کرنے والے کی رہی یا ڈیڈ بھرنے والے کی۔

جَزَى الله عَنَّا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاً وَتَيْمًا وَ مَخُزُوْمًا عُقُوْقًا وَمَاْثِمَا الله عَنَّا عَبْدَ الله عَنَّا عَبْدَ الله عَنْ وَفَل بن تَيْم اور بن مُخزوم كوان كى سر كشيول اوران كى عر كشيول اوران كى عر كشيول اوران كى على على على على على على الله الله وساء الله عليول كابدله دسي الله عليول كابدله دسي الله عليول كابدله دسي الله عليول كابدله وساء الله عليول كابدله وساء الله عليول كابدله وساء الله عليول كابدله وساء والله عليول كابدله وساء والله عليول كابدله وساء والله عليول كابدله وساء والله عنه عنه والله والله عنه والله والله عنه والله والل

بِتَفُرِیْقِهِمْ مِنْ بَغْدِ وُرِ وَالْفَهِ جَمَاعَتَنَا کَیْمَا یَنَالُوا الْمَحَارِمَا مَنوعہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ہماری جماعت کی محبت و الفت میں جو رکاوٹ ڈالی اللہ انہیں اس کا بدلہ دے۔

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللّهِ نُبْزِى مُحَمَّدًا وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا لَدَى الشِّعْبِ قَاتِمَا بِيتَ اللهِ وَبَيْتِ اللهِ وَبَيْنِ اللهِ وَمَا لَدَى الشِّعْبِ قَاتِمَا بِيتَ اللهِ وَمَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَعْدِ (مَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ ا

ابن ہشام نے کہا کہ نبزی کے معنی نسلب کے ہیں بیعنی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ ابن ہشام نے کہا کہ اس میں سے ایک بیت باقی رہ گئی ہے جس کوہم نے جھوڑ دیا ہے۔



### ابوبکر کاابن دغنه کی بناه لینااور پھراس کی بناه کاواپس کر دینا

ابن آئی نے کہا کہ جھے ہے محمہ بن مسلم بن شہاب الزہری نے عروہ ہے اور انہوں نے عائشہ ہے روایت کی کہ جب ابو بکرصد بی پر مکہ میں تختی ہونے لگی اور وہاں آپ کو تکلیفیں بینچنے لگیں اور قریش کی دست درازیاں رسول الله مَثَاثِیْنِ اور آپ کے اصحاب پر حد ہے زیادہ دیکھیں تو انہوں نے رسول الله مَثَاثِیْنِ اور آپ کے اصحاب برحد ہے زیادہ دیکھیں تو انہوں نے رسول الله مثَاثِیْنِ اور آپ کے اصحاب برحد ہے دی۔ ابو بکر بھرت کرکے نکلے یہاں تک کہ جب مجرت کی اجازت و دے دی۔ ابو بکر بھرت کرکے نکلے یہاں تک کہ جب مکہ ہے ایک روزیا دو روز کی مسافت طے کتھی کہ بن الحرث بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ والا ابن دغنہ آپ سے ملا جوان دنوں احابیش کا مردارتھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ بنوالحرث بن عبد مناۃ بن کنانہ اور الہون بن خزیمۃ بن مدر کہ اور خز اعد میں کے بنوالمصطلق کوا حابیش کہتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا ان کو اس حلف کے سبب سے احامیش

کہتے ہیں (اس کئے کہ انہوں نے ایک وادی میں معاہدہ کیا تھا جس کا نام احبش (یا احا بیش) تھا جو مکہ کے ثیبی حصہ میں واقع ہے) بعضوں نے (اس کا نام) ابن الدغینہ کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھے سے زبری نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ سے روایت کی۔ام المومنین نے فر مایا کہ ابن الدغنہ نے کہاا ہے ابو بکر کہاں۔ ابو بکر نے فر مایا۔ میری قوم نے مجھے نکال دیا۔ انہوں نے مجھے تکلیفیں دیں اور مجھے تنگ کر دیا۔اس نے کہا یہ کیوں واللہ! تم تو خاندان کی زینت ہو۔ آفتوں میں تم مد د کرتے ہوئم نیکی کرتے ہواور نا داروں کو کمائی پر لگاتے ہو۔ واپس چلوئم میری پناہ میں ہو۔ پس آپ اس کے ساتھ واپس ہوئے ہیاں تک کہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو ابن الدغنہ کھڑ الجبوا اور کہاا ہے گروہ قریش! میں نے ابن ابی قحافہ کو پناہ دی ہے۔ پس بجز بھلائی کے کوئی شخص ان کی راہ میں حائل نہ ہومحتر مہنے فر مایا للہذا سب لوگ آپ ہے الگ رہنے لگے فر مایا کہ بنی جمح کے محلّہ میں ابو بکر کے گھر کے دروازے کے پاس ہی آپ کی نماز پڑھنے کی جگھی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ رقیق القلب تھے جب قرآن پڑھتے نؤ روتے اس وجہ ہے آپ کے پاس لڑ کے۔غلام اورعور تنیں کھڑی ہو جاتنیں اور آپ کی اس ہیئت کوسب کے سب پیند کرتے ۔فر مایا۔تو قریش کے چندلوگ ابن الدغنہ کے پاس گئے اور اس سے کہا۔اے ابن الدغنه! تونے اس شخص کواس لئے تو بناہ نہیں دی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچائے ۔ وہ ایساشخص ہے کہ جب نماز یر هتا ہے اور نماز میں وہ کلام پڑھتا ہے جس کومحمد (مَنْافِیْنِم) لایا ہے تو اس کا دل بھر آتا اور (وہ) روتا ہے اور اس کی ایک خاص ہیئت اور ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہا ہے بچوں ۔ اپنی عورتوں اور ہم میں کے کمز ورلوگوں کے متعلق ہمیں خوف ہوتا ہے کہ شاید وہ انہیں فتنہ میں ڈال دے تو اس کے پاس جااور اسے حکم دے کہ وہ ا ہے گھر میں رہے اور اس میں جو جا ہے وہ کرے ۔ فر مایا اس وجہ ہے ابن الدغنہ آ پ کے یاس آیا اور آپ ہے کہا۔اے ابو بکر! میں نے تمہیں اس لئے پناہ نہیں دی ہے کہ تم اپنی قوم کو تکلیف پہنچاؤ۔تمہاری قوم تمہارے اس مقام میں رہنے کو جہاں تم رہا کرتے ہو تا بسند کرتی ہے اور تمہارے اس مقام پر رہنے کے سبب ہے اے تکلیف ہوتی ہے لبذاتم اپنے گھر میں رہواوراس میں تم جو جا ہو کرو۔ آپ نے فر مایا کیا میں تمہیں تمہاری پناہ واپس کردوں اور اللہ کی پناہ پر راضی ہو جاؤں ۔اس نے کہاا چھا تو میری پناہ مجھے واپس کر دو۔

ا توسین میں کی درمیانی عبارت بعض شخوں میں نہیں ہے۔ بعض میں احبش کے بجائے احاجیش ہے۔ (احرمحمودی)۔ میں بورپ کے شنخ میں قال ابن الدغنه فقال اور کی الدین عبدالحمید کے شخر میں قام ابن الدغنه فقال ہے۔ یورپ کا نسخہ اس مقام پر غلط معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (احرمحمودی)

آ پ نے فرمایا میں نے تیری پناہ جھے کو واپس کر دی۔صدیقہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ابن الدغنہ کھڑا ہو گیا اور کہاا ہے گروہ قریش! ابن ابی قحافہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے ابتم اپنے آ دمی کے ساتھ جو چا ہو برتا وُ کرو۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن القاسم نے اپنے والد قاسم بن محمد سے روایت کی کہ قریش کے کمینوں میں سے ایک کمینہ شخص ایسی حالت میں آپ کو ملا کہ آپ کعبۃ اللہ تشریف لے جارہ سے تھے تو ذرا سی مٹی آپ کے سر پر ڈال دی اور ابو بکر کے پاس سے ولید بن المغیرہ یا عاص بن واکل گزرا تو آپ نے فر مایا۔ ان کمینوں کے کاموں کو کیا تم نہیں و کھے رہے بو۔ اس نے کہا۔ یہ تو وہ چیز ہے جو تم اپنی ذات کے ساتھ خود کر رہے ہو۔ راوی نے کہا۔ آپ صرف یہ فر ماتے اے پر وردگار! تو کس قدر حکیم ہے۔ اے پر وردگار! تو کس قدر حکیم ہے۔

### نوشته معاہدہ کا توڑنا اور ان لوگوں کے نام جنہوں نے اسے توڑا



ابن اتحق نے کہا کہ بی ہاشم اور بی المطلب اپنی ای حالت میں ہے کہ قریش نے ان کے خلاف معاہدہ کررکھا تھا اور یہ معاہدہ ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعداس معاہدہ کوتو ڑ نے کے لئے جس کوقریش نے بی ہاشم اور بی المطلب کے خلاف کیا تھا، قریش ہی میں کے چند آ دمی آ مادہ ہو گئے۔ ہشام بن عمر و بن ربیعة بن الحرث بن حبیب بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤی نے جو کوشش اس معالمے میں کی وہ کسی اور نے نہیں کی اور اس کا سب یہ ہے کہ نصلہ بن ہاشم بن عبر مناف کے بھائی کا بیٹا اس کا اخیافی بھائی تھا اور ہشام بی ہاشم سے اچھے تعلقات رکھتا تھا اور وہ خود بھی اپنی قوم میں مرتبے والا تھا مجھے جوخبر یں ملی ہیں ان میں ہے ۔ کہ وہ غلے کے اونٹ رات کے وقت لا دکر وہاں لا تا جہاں بی ہاشم اور بی ان میں ہے ۔ کہ وہ غلے کے اونٹ رات کے وقت لا دکر وہاں لا تا جہاں بی ہاشم اور بی المطلب شعب ابی طالب میں تھے یہاں تک کہ جب درہ کے دہانے پر آتا تو اونٹ کی ٹیل نکال ڈ التا اور اس کے بہلو پر مارتا تو وہ اونٹ درہ کے اندر ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتا پھر اونٹ پر کیڑے اور خانہ داری کا ضروری سامان لا دکر لا تا اور اس کے ساتھ ویا ہی برتاؤ کرتا۔

ا بن اسحٰق نے کہا کہ پھروہ زہیر بن الی امیۃ بن المغیر ہ بن عبداللہ ابن عمر بن مخزوم کے پاس گیا جس

کی مال عا تکہ عبدالمطلب کی بیٹی تھی اور کہا اے زہیر! کیا تم اس حالت پرخوش ہو کہ تم تو کھانا کھاؤ' کپڑے پہنؤ عورتوں کو نکاح میں لاؤا ور تبہارے ماموؤں کی جوحالت ہے وہ تو تم جانے ہی ہو کہ ان کے ہاتھ نہ کوئی جزید بیٹی جاتی ہے۔ نہاں کی بیٹیوں کو کوئی نکاح میں لیتا ہے اور نہاں کے نکاح میں کوئی عورت دی جاتی ہے۔ من لو! میں تو اللہ کی تھم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ابوا تھکم بن ہشام کے ماموں ہوتے اور تم اسے اس بات کی طرف بلاتے جس کی طرف اس نے تہمیں ان کے متعلق وعوت دی ہے تو وہ تمہاری بات ہرگر قبول نہ کرتا اس نے کہا۔ افسوس اے ہشام! آخر کیا کروں۔ میں اکیلا ایک ہی ہوں۔ واللہ اگر میر سے ساتھ کوئی دوسر ابھی ہوتا تو اس معاہدے کے تو ڑنے پر آ مادہ ہوجا تا یہاں تک کہ اس کو تو ٹر کر رکھ دیتا اس نے کہا۔ ایک شخص کوئو تم نے پالیا ہے۔ اس نے کہا وہ کون ۔ کہا۔ میں ۔ زبیر نے اس سے کہا اپنے لئے اس نے اور تیسر مے شخص کی تلاش کی بھی ضرورت ہے تو وہ المطعم بن عدی کے پاس گیا اور اس سے کہا۔ اے مطعم! کیا تم کی بال بات پرخوش ہو کہ بی عبر مناف کے دو قبیلے بر باد ہوجا کیں اور تم اپنے سامنے یہ دیکھتے رہو ایک اور اس معالم میں قریش کے ساتھ خود بھی موافقت کرو۔ بن لو! واللہ اگر تم نے انہیں ایسا کرنے دیا تو تم دیکھتے رہو اور اس معالم میں قریش کے بارے میں تمہارے اس برتاؤ کے کہ وہ ان کے بارے بی تی تارے دیا تو تم دیکھتے رہو اور اس معالم میں قریش کی بارے میں تمہارے اس برتاؤ کے کہ وہ ان کے بارے میں تمہارے اس برتاؤ کے کہ وہ ان کے بارے میں تمہارے اس برتاؤ کے سبب اور تیز ہوجا کیں گے۔

اس نے کہا۔افسوس آخر میں کیا کروں۔ میں تو اکیلا ایک ہی ہوں اس نے کہا تم نے دوسر ہے کو بھی تو پالیا ہے اس نے کہا۔ میں کہا ہارے لئے تیسر ہے کہ بھی تلاش جا ہے اس نے کہا۔ میں کہا ہارے لئے تیسر ہے کہ بھی تلاش جو تھے کی بھی تلاش کرو پھر وہ ابوالحشری بن ہشام کے پاس پہنچا اور اس ہے بھی ای طرح کہا جیسا مطعم بن عدی ہے کہا تھا اس نے کہا کیا کوئی ایک شخص بھی ہے جو اس بات میں مدد کرے۔ اس نے کہا ہاں۔ کہا وہ کون ہے۔ کہا تھا اس نے کہا کیا امیداور اس شخص بھی ہے جو اس بات میں مدد کرے۔ اس نے کہا ہاں۔ کہا وہ کوئی ایک شخص بھی ہے جو اس بات میں مدد کرے۔ اس نے کہا ہمارے لئے پانچویں کو بھی ڈھونڈو ۔ پس وہ المطعم بن عدی اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا ہمارے لئے پانچویں کو بھی ڈھونڈو ۔ پس وہ در کی اور اس سے ان لوگوں کی رشتہ داری اور حقوق کی اور اس سے ان لوگوں کی رشتہ داری اور حقوق کی اور اس ہیں اور کوئی شخص اور حقوق کی اور اس نے ہما ہاں۔ پھر اس نے تمام کے نام بتائے تو خطم المحجون نامی مقام پر جو مکہ کی بلندی کے مقامات میں سب وہاں جمع ہوئی اور اس نے عہد کیا۔ زہیر نے کہا مسب نے عہد کیا۔ زہیر نے کہا سب نے عہد کیا۔ زہیر نے کہا کہا ہی میں میں ہوں گا۔ پھر جب سے ہوئی تو سب اپنی اپنی اپنی میں مسب سے سبقت کرتا ہوں کہ پہلا ہو لئے والا میں بی ہوں گا۔ پھر جب سے ہوئی تو سب اپنی اپنی کہ میں مسب سے سبقت کرتا ہوں کہ پہلا ہو لئے والا میں بی ہوں گا۔ پھر جب سے ہوئی تو سب اپنی اپنی کہ میں میں جب کہا وہ کی جب کیا اور بیر بن ائی امیسویر ہے بی ایک قیمتی لباس پہن کر گیا اور بیت اللہ کا سات

بارطواف کیا اور پھرلوگوں کے پاس آیا اور کہا۔اے مکہ والو! کیا ہم تو کھانا کھا ٹیں اور کپڑے پہنیں اور بی ہاشم مرتے رہیں نہان سے بچھٹر بدا جائے اور نہان کے ہاتھ بچھ بیجا جائے۔

الله کی قتم میں (اس وقت تک ) نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ یہ نامنصفانہ قرابت توڑنے والا نوشتہ چاک نہیں کیا جائے۔ ابوجہل نے جومجد کے ایک کو نے میں تھا کہا۔ تو جھوٹا ہے۔ واللہ وہ ہر گز چاک نہیں کیا جائے گا۔ زمعہ بن الاسود نے کہا واللہ! تو سب سے زیا وہ جھوٹا ہے۔ جب وہ لکھا گیا ہے اس وقت ہم نے کوئی رضا مندی ظاہر نہیں گی۔ ابوالبخری نے کہا۔ زمعہ نے بچ کہا جو پچھاس میں لکھا گیا نہ ہم اس پر راضی ہوں گے اور نہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ مطعم بن عدی نے کہا تم ونوں نے بچ کہا اور اس کے سواجس شخص ہوں گے اور نہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ مطعم بن عدی نے کہا تم ونوں نے بچ کہا اور اس کے سواجس شخص بن عبول گے اور نہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ مطعم بن عدی نے کہا ہے معلم ہوتا ہے کہ کی اور مقام پر رات بن عمر و نے بھی ای طرح کی باتیں کیس۔ ابوجہل نے کہا ہے معاملہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کی اور مقام پر رات بین کس ابوجہل نے کہا ہے معاملہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کی اور مقام پر رات بین مطعم اس نوشتہ کی جانب (اس لئے) بڑھا کہ اے والوالب بھی مجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوطالب بھی مجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوطالب بھی مجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوطالب بھی مجد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ الوطان کے سواد میک نے اس (اس لئے) بڑھا کہ اے واراس نوشتہ کا لکھنے والا جومنصور بن عکر مہتھا اس کا ہاتھو ان کوئوں کے دعوے کے موافق شل ہوگیا تھا۔

ابن مشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ رسول الله مَنْ اَنْ الله عَلَمْ مَنْ الله الله الله الله الله و یَا عَمَّمُ إِنَّ اللَّهَ قَدُ سَلَّطُ الْاُرْضَةَ عَلَى صَحِيْفَةِ قُرَيْشٍ فَلَمْ تَدَعُ فِيْهَا اِسْمًا هُوَ لِللهِ الآ اَثْبَتَهُ فِيْهَا وَنَفَتَ مِنْهَا الظَّلْمَ وَالْقَطِيْعَةَ وَالْبُهُتَان.

''اے بچا! اللہ نے دیمک کونوشة ٔ قریش پر غالب کر دیا۔ اس نے جتنے اللہ کے نام تھے وہ تو جھوڑ دیئے اور جتنی ظلم وزیا دتی اور رشتے تو ڑنے اور بہتان کی باتیں تھیں اس نے اس میں سے سب نکال ڈالیں''۔

انہوں نے بوجھا۔ کیا آپ کے پروردگار نے آپ کواس بات کی اطلاع دی ہے۔ فرمایانعم (ہاں)
کہاواللہ! پھرتو تم پرکوئی فتح یا بنہیں ہوسکتا۔ پھروہ نکل کرقریش کے پاس گئے اور کہا۔ اے گروہ قریش!
میر ہے بجتیج نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ ایسا ایسا ہے پستم اپ لکھے ہوئے معاہدے کولاؤ۔
اگرویسا ہی ہے جیسا کہ میرے بجتیج نے کہا ہے تو پھر ہمارے قطع تعلق سے باز آؤاور جو بچھاس میں لکھا ہے۔

اس کو چھوڑ واوراگر وہ جھوٹا ہوتو میں اپنے بھینچے کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں اورانہوں نے اس بات پر عہد و بیاں بھی کرلیا۔ پھرسب نے اس کودیکھا تو دیکھتے کیا ہیں کہ حالت بالکل و لیسی ہی ہے جیسی کہ رسول اللہ منافی تی فرمائی تھی۔ اس واقعہ نے ان کی بدسلو کی کواور بڑھا دیا اور قریش ہی ہیں کی ایک جماعت نے اس نوشتہ کو تلف کرنے کی وہ کوششیں کیں جن کا او پر ذکر ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ پھر جب وہ نوشتہ جاک کر دیا گیا اور جو پچھاس میں لکھا تھا سب ہے کا رہوگیا تو ابوطالب نے ان لوگوں کی ستائش میں جنہوں نے اس معاہدہ کے تو ڑنے میں کوشش کی بیا شعار کہے۔

اَلَا هَلُ اَتَنَى بَحْوِیَّنَا صُنْعُ رَبِّنَا عَلَى نَاْیِهِمْ وَاللّٰهُ بِالنَّاسِ اَرْوَدُ لَا هَلُ اَتَنَى بَحْوِیَّنَا صُنْعُ رَبِّنَا عَلَى نَاْیِهِمْ وَاللّٰهُ بِالنَّاسِ اَرْوَدُ لَا کی ایک اَللّٰهُ بِالنَّاسِ اَرْوَدُ کہ کیا ہمار ہے سمندر پار کے مسافر وں کو ہمار ہے پروردگار کی کا رسازی کی بھی پچھ جر پنجی ہے۔ کہ ان لوگوں کو دور دراز ملکوں میں ڈال دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ (ان) لوگوں پر بڑا مہر بان ہیں۔

ہے۔کیا (کوئی شخص ایسا) نہیں۔

فَیُخْبِرَ هُمْ اَنَّ الصَّحِیْفَةَ مُزِّقَتْ وَاَنْ کُلُّ مَالَمْ یَرْضَهُ اللَّهُ مُفْسَدُ جوان لوگوں کواس بات کی خبر دے دے کہ نوشتہ معاہدہ جاک جاک کر دیا گیا اور یہ کہ جس چیز میں اللہ کی رضا مندی نہیں وہ برباد ہے۔

تَرَاوَ حَهَا إِفُكُ وَسِخُو مُجَمَّعُ وَلَمْ يُلُفَ سِخُو آخِرَ الدَّهْ يِصْعَدُ اسْخُو آخِرَ الدَّهْ يَضْعَدُ اسْنُوشَتِهُ وَبِهِ الْأَهْوِ مَعْرَجُمُوتُ فَى وَلَمْ يُلُفَ سِخُو آخِرَ الدَّهْوِ يَضْعَدُ اسْنُوشَتِهُ وَبِهِ الْأَمْوا وَرَحُونُ جَمُوتُ بَعِي اللهِ عَلَى اللهُ الله

تَدَاعٰی لَهَا مَنْ لَیْسَ فِیْهَا بِقَرْقَرِ فَطَائِرِهَا فِیْ رَأْسِهَا یَتَرَدُّدُ اسْ نَوْشَة کے معاملے میں وہ لوگ بھی جمع ہوگئے جواس بات سے مطمئن نہ تھے اس لئے ان کی قسمت کی محوست کے پرندان کے سرمیں پھڑ پھڑا رہے تھے۔

وَكَانَتُ كِفَاءً وَقُعَةً بِأَثِيمَةٍ لِيُقْطَعَ مِنْهَاسَاعِدٌ وَمُقَلَّدُ لِيُقْطَعَ مِنْهَاسَاعِدٌ وَمُقَلَّدُ لِيُقْطَعَ مِنْهَاسَاعِدٌ وَمُقَلَّدُ لِي وَاقْدَالِيالِ النّاهِ تَعَالَدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وَيَظْعَنُ اَهْلُ الْمَكَّتَيْنِ فَيَهْرُبُوْا فَرَائِضُهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الشَّرتُزْعَدُ مَلَا الْمَكَتَيْنِ فَيَهُرُبُوْا فَرَائِضُهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الشَّرتُزْعَدُ مَلَا عَلَى اوراس مَلَا عَنِي عَصِدوا لے اور او پروالے (وونوں وطن جِهوڑ کر) سفر کئے جارہ ہم ہیں اور اس عالت سے بھا گے جارہ ہم ہیں کہ ان کے شانے (لوٹ قتل۔ جنگ برقتم کی) برائی کے خوف سے کانے دے ہیں۔

وَیُتُرَكُ حَرَّاتُ یُقَلِّبُ اَمْرَهُ اَیْتُهِمُ فِیْهَا عِنْدَ ذَاكَ وَیُنْجِدُ اور کمانے والا شخص (جروک ٹوک) جھوڑ دیاجا تا ہے کہ انہیں اوقات میں (جن میں بیت اللہ کے مجاور پریٹان پھررہے ہیں) وہ اپنے معاطے میں تدبیریں کیا کرے کہ وہ خواہ سرز مین حجاز کی بیت زمین تہامہ میں جائے یا بلند حصہ نجد میں سفر کرے۔

وَ تَصْعَدُ بَيْنَ الْآخْشَبَيْنِ كَتِيبَةً لَهَا حُدُجْ سَهُمْ وَقَوْسٌ وَ مِرْهَدُ لَلَهُ اللَّهُ عَدُجٌ سَهُمْ وَقَوْسٌ وَ مِرْهَدُ لَلَّهُ اللَّهِ الْحَدُبُينِ (يَا مِي مَدَ كَرُوبَ يَهَارُونِ) كِدرميان ايبالشّكر چرُه آئِجُس كِرُوبَ كَثِيرِ التعداد پُهل \_ تير \_ كمان اور نرم برجها يا تكوار بيل \_

فَمَنْ يَنْشَ مِنْ حُضَّادٍ مَكَّةَ عِزُّهُ فَعِزَّتُنَا فِي بَطْنِ مَكَّةَ اتْلَدُ پس اگراييا كوئی شخص ہے جس کی عزت نے سرز مین مکہ کی سکونت وطن میں نشو ونما پائی ہے تو پھر ہماری عزت (كاكيا يو چھنا كہوہ) تو وادى مكہ میں پرانی سے پرانی ہے۔

نَشَانَا بِهَا وَالنَّاسُ فِيْهَا فَلَائِلٌ فَلَمْ نَنْفَكِكُ نَزْدَادُ خَيْرًا وَنُحْمَدُ مَنْ فَكُمْ نَنْفَكِكُ نَزْدَادُ خَيْرًا وَنُحْمَدُ مَمَ فَي اسْ مِن اسْ وقت نشوونما پائی ہے جبکہ اس میں تھوڑے سے لوگ تھے لہذا ہماری عزت ہمیشہ ہملائی میں بڑھتی ہی رہی اور ہمیشہ سراہی جاتی رہی ہے۔

وَنُطْعِمُ حَتَّى يَتُرُكَ النَّاسُ فَضَلَهُمْ إِذَا جَعَلَتْ آيْدِى الْمُفِيْضِيْنَ تُرْعَدُ الْمُفِيضِيْنَ تُرْعَدُ مِن كَاللَّهُمْ وَنُطِعِمُ حَتَّى يَتُرُكَ النَّاسُ فَضَلَهُمْ إِذَا جَعَلَتْ آيْدِى الْمُفِيْضِيْنَ تُرْعَدُ مِن مُرافِّكُ النَّاسِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللّ

ا نحشی نے اس مقام پر تین نئے تکھے ہیں۔ مربد۔ فرہد۔ مربد۔ مربد کے معنی رکے۔ لین۔ زم برچھی اور فرہد کے معنی تکھے ہیں الموج الذی اذا طعن به وسع النحوق۔ وہ برچھی جس کے وارے زخم کشادہ گئے۔ تیسرانٹی جومیم اور زائے معجمہ سے ہے جس کو پورپ کے مطبوعہ نئے میں اختیار کیا گیا ہے اس کے متعلق شنی نے لکھا ہے۔ ھو ضعیف لا معنی له الا ان بوادبه المسدة علی معنی الاشتقاق۔ وہ کمزور ہے (اس مقام پراس کے) کچھ معنی نبیس بجراس کے کہاس کے اهتقاق کے معنی کیا ظرے اس سے شدت مراد لی جائے۔ سیلی نے مربد کے متعلق لکھا ہے کہ احتال ہے کہ پیلفظ مبرد کا مقلوب ہوجو ہردے صفعل کا وزن ہے جس کے معنی مرزقہ یعنی اس کو پھاڑ ڈالا کے ہیں جس سے مراد بر چھایا تکوار ہو گئی ہوا ورغیر مقلوب ہونے کا بھی احتال ہے۔ اس صورت میں رہید سے مشتق ہوگا جس کے معنی نرم کے ہیں۔ وفی بعض النے فرہد فان سحت ہونے کا بھی احتال ہے۔ اس صورت میں رہید سے مشتق ہوگا جس کے معنی نرم کے ہیں۔ وفی بعض النے فرہد فان سحت الروایة به معناہ فربد فی الحیاۃ وحرص علی الممات' اگر فرہد کی بیر دوایت سے مواد زندگ سے بیزاری اور موت کی الروایة به معناہ فربد فی الحیاۃ وحرص علی الممات' اگر فرہد کی بیر دوایت سے مواد زندگ سے بیزاری اور موت کی خواہش ، وگی فرض میں نے مربد کے نئے کوتر جی دی ہواراس کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ (احر محمودی)

اورجوے کے تیرنکا لنے والے کے ہاتھ کا نینے لگتے ہیں۔

جَزَى اللّٰهُ رَهُطًا بِالْحَجُوْنِ تَتَابَعُوْا عَلَى مَلَإِ يَهْدِی لِحَزْمِ وَ يُوشِدُ اس جَاعت کوالله جزائے خیر دے جس کے افراد مقام قون سے ایک کے بعد ایک برسرمجلس پنجے جوعقل کی بات کی جانب رہنمائی کرتے اور سیدھی راہ بتلارے تھے۔

قُعُوْدًا لَدى حَطْمِ الْحَجُوْنِ كَأَنَّهُمْ مَقَاوِلَةٌ بَلْ هُمْ اَعَزُّ وَأَمْجَدُ وه (مقام) عظم الحجون ك پاس ایسے بیٹے ہوئے تھے گویا وہ رؤساء ہیں سی تو یہ ہے کہ وہ رئیسوں سے بھی زیادہ عزت وشان والے ہیں۔

جَرِی عَلٰی حُلّی الْمُخطُوْبِ كَانَّهُ شِهَابٌ بِكَفَّی قَابِس يَتَوَقَّدُ بِرِے بِرْے اہم معاملوں میں بڑی جرات کرنے والا ہے گویا وہ ایک چنگاری ہے جوآگ لینے والے کے ہاتھوں پر بھڑک رہی ہے۔

مِنَ الْاکْوَمِیْنَ مِنْ لُوْیِ بْنِ غَالِبِ اِذَا سِیْمَ خَسْفًا وَجُهُهُ یَتَوَبَّدُ وہ ان اللہ کی اولاد میں سے ہیں جب کوئی ذلت کا برتاؤ کیا جائے تواس کا چہرہ متغیر ہوجاتا ہے۔

طویلُ النِّجَادِ خَارِجٌ نِصْفُ سَاقِهِ عَلَى وَجْهِم تُسْقَى الْغَمَامُ وَ تَسْعَدُ وه دراز قد جس کی آ دهی پنڈلی با ہرنگلی ہوئی رہتی ہے اس کے چبرے کے فیل میں ابر پانی برساتا اور سعادت حاصل کرتا ہے۔

عَظِیْمُ الرَّمَادِ سَیِّدٌ وَابْنُ سَیِّدٍ یَخُلُ عَلَی مَفْرَی الضَّیُوْفِ وَیَحْشُدُ بِرُاتِی مِنْ الرَّمَادِ الرَّبِعِ کرتا ہے۔ برا دار اور سردار کا بیٹا مہمانوں کی ضیافت پردوسروں کو بھی ابھار تا اور جمع کرتا ہے۔ ویَبْنِی لِاَبْنَاءِ الْعَشِیْرَةِ صَالِحًا اِذَا نَحْنُ طَفنا فِی الْبِلَادِ وَیَمْهَدُ جب ہم ادھرادھر شہروں میں گھو منے اور سیاحت کرتے بھرتے ہیں تو وہ خاندان کے بچوں کے لئے انہیں اٹھا تا رہتا ہے۔ لئے انہیں ڈالٹا ور ان کے لئے تمہیدیں اٹھا تا رہتا ہے۔

الَّظَّ بِهِذَا الصُّلْحِ كُلُّ مَبَرًّا عَظِيْمِ اللِّوَاءِ اَمْرُهُ ثُمَّ يُحْمَدُ

اس ملح کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے والوں میں کا ہر فرد بے عیب۔ بڑے جھنڈے والا اور وہ تھا جس کے کام کی وہاں تعریف ہوتی تھی۔

قَضَوْا مَا قَضَوْا فِي لَيْلِهِمْ ثُمَّ آصْبَحُوْا عَلَى مَهَلِ وَ سَائِرِ النَّاسِ رُقَّدُ انہوں نے جومناسب سمجھا راتوں رات فیصلہ کر ڈالا اور باطمینان صبح سورے مقام مطلوب پر بہنچ گئے اس حال میں کہ تمام لوگ سوہی رہے تھے۔

هُمْ رَجَعُوْا سَهْلَ بْنَ بَيْضَاء رَاضِيًا وَسُرَّ ٱبُوْبَكُو بِهَا وَ مُحَمَّدُ انہیں لوگوں نے مہل بن بیضا ءکوراضی کر کے واپس کیا اور ابو بکر بھی اس سے خوش ہو گئے اور محمد (سَنَّاتُنْ عِلْمُ) بَعْمِي -

مَتَى شَرَكَ الْأَقْوَامُ فِي جُلِّ آمْرِنَا وَكُنَّا قَدِيْمًا قَبْلَهَا نَتَوَدَّدُ ہارے بڑے بڑے کاموں میں یہ (دوسرے) لوگ کب شریک رہے ہیں حالا نکہ اس معاملہ سے پہلے بھی ہم (اور وہ لوگ جنہوں نے اس معالمے کا فیصلہ کیا ) آپس میں دوستانہ تعلقات ہی -Uica

وَكُنَّا قَدِيمًا لَا نُقِرُّ ظُلَامَةً وَنُدُركُ مَا شِنْنَا وَلَا نَتَشَدَّدُ ہماری پیعادت قدیم ہے رہی ہے کہ ظلم کو برقر ارنہیں رہنے دیتے اور ہم جو جا ہتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور پھر بختی بھی نہیں کرتے۔

فَيَالَ قُصِّى هَلْ لَكُمْ فِي نُفُوسِكُمْ وَهَلْ لَكُمْ فِيْمَا يَجِيْىءَ بِهِ غَدُ پس اے نبی تصی! تم پر تعجب ہے!! کیاتم نے بھی اینے ذاتی نفع ونقصان پر بھی غور کیا ہے اور کیا کل پیش آنے والے واقعات پر بھی تم نے بھی نظر ڈالی ہے۔ فَإِنِّي وَإِيَّاكُمْ كُمَا قَالَ قَائِلٌ لَدَيْكَ الْبَيَّانُ لَوْتَكَلَّمْتَ آسُودُ میری اور تمہاری بس وہی حالت ہے جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے (میں تو کچھ بول نہیں سکتا) !()!()! [ []

یے پیایک ضرب المثل ہے اور ایسے موقع پر کہی جاتی ہے جہاں کوئی ہخص کسی بات پر قادر ہونے کے باوجود اس بات کو نہ کرے۔ابوذ رکشنی نے لکھا ہے کہا سود کی شخص کا نام تھا تھی الدین عبدالحمید نے لکھا ہے کہ پیشیج نہیں ہے بلکہ تیجے وہ ہے

مطعم بن عدی کے مرنے پر حسان بن ثابت نے مرثیہ کہا ہے جس میں نوشتہ معاہدے کے تو ڑنے میں مطعم کی کوشش کا ذکر بھی ہے۔

ایاعین فابکی سید القوم و اسفیحی بده مع و اِن آنزفیه فاسکی الدّما است کی مقوم کے سردار کی موت پر رواور آنو بہاا وراگر آنووں کوتو نے ختم کردیا ہے تو خون بہا۔ و بَکِی عَظِیْم الْمَشْعَریْنِ کِلَیْهِمَا عَلَی النّاسِ مَعْرُرُ فَا لَهُ مَا تَکَلّمَا اور دونوں مثعر میں کے بوئے خص پر روجس کے احسانات لوگوں پر اس وقت تک رہیں گے جب تک وہ بات کرتے رہیں گے۔

فَلَوْ كَانَ مَجُدُّ يُخْلِدُ الدَّهْرَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدَهُ الْيَوْمُ مُطْعِمًا الرَّكُونَى عَرْت وَالوس مِن النَّاسِ أَبْقَى مَجْدَهُ الْيَوْمُ مُطْعِمًا الرَّكُونَى عَرْت وَالوس مِن سے سی کوز مانہ میں بمیشہ رکھتی تو مطعم کو اس کی عزت آج بھی باتی رکھتی۔

اَجَوْتَ رَسُولَ اللّٰهِ مِنْهُمْ فَاصْبَحُواْ عَبِيدَكَ مَالَبَى مُهِلٌ وَآخَرَمَا تونے رسول الله (مَنْ اللهِ مِنْهُمُ فَاصْبَحُواْ عِبناه دی البندا جب تک کوئی لبیک کہنے والا لبیک کہتا رہے اور احرام باند سے والا احرام باند ستار ہے وہ سب تیرے احسان کے بندے بن گئے۔ فَلَوْ سُئِلَتُ عَنْهُ مَعَدٌ بِاَسْرِهَا وَقَحْطَانُ اَوْبَاقِیْ بَقِیّةِ جُوهُمَا فَلُوْ سُئِلَتُ عَنْهُ مَعَدٌ بِاَسْرِهَا وَقَحْطَانُ اَوْبَاقِیْ بَقِیّةِ جُوهُمَا مَا مِن معد بن قحظان اور بن جرہم میں کے باقی لوگوں سے تیرے متعلق دریافت کیا جائے۔ مَنام بنی معد بن قحظان اور بن جرہم میں کے باقی لوگوں سے تیرے متعلق دریافت کیا جائے۔ لَقَالُوا هُوالْمُوفِی بِحُفْرَةِ جَادِهٖ وَذِمّتِهٖ یَوْمًا اِذَا مَا تَذَمّمَا تَو وَهُ ہِیں گے کہ وہ وہ ایک بیا وہ کی جایہ کو اور جب کسی روز کسی نے کسی چیز کی ذمہ داری طلب کی تو اس ذمہ داری کو بیوں کی جمایت کو اور جب کسی روز کسی نے کسی چیز کی ذمہ داری طلب کی تو اس ذمہ داری کو بیورا کرنے والا ہے۔

فَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ الْمُنِيْرَةُ فَوْقَهُمْ عَلَى مِثْلِهِ فِيْهِمْ اَعَزَّ وَ اَعْظَمَا يُسِلُولُول مِين كَن الشَّمْسُ الْمُنِيْرَةُ فَوْقَهُمْ عَلَى مِثْلِهِ فِيْهِمْ اَعَزَّ وَ اَعْظَمَا يُسِلُولُول مِين كَن السِيْحُض پِروش سورج نهين ثكانا جوان مِين محدوح كاسازياده عزت والا اور زياده عظمت والا مو۔

· = جو سبیلی نے لکھا ہے کہ ایک پہاڑ پر کوئی شخص مارا گیا اوراس پہاڑ کا نام اسود تھا جب مقتول کے وارثوں نے قاتل کا کوئی پتا نہ پایا توان میں ہے کی نے کہا کہ اے کالے پہاڑ تل تجھی پرواقع ہوا ہے اور قاتل کو تو خوب جانتا ہے۔ کاش تو کچھ کہ سکتا اس طرت نشخی کی بات بھی سبجیح ہو عتی ہے کہی گوئے کے سامنے تل واقع ہوا ہوجس کا نام اسود ہواوروہ کچھ بول نہ سکا ہو۔ (احمر خمودی)

و آبلی إذا يأبلی و اعظم شيمة و انوم عن جار إذا اللّيلُ اظلما اور جب كى بات سے انكار كردے تو ممدوح كاسا زيادہ انكار كرنے والا اور بہترين خصلت و عادت والا اور جب رات اندهرى ہوجائے تواس وقت بھى اپنے پناہ گزينوں سے (بفكرى ميں) زيادہ سونے والا ہو۔

اس کا واقعہ یہ ہے (کہ) جب رسول اللّه ظَافَیْ وَالوں کے پاس ہے لوٹ آئے اور انہیں اپنی تقد بین اور اپنی مدد کر دعوت دی تو انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی تو آپ حراء کی جانب (تشریف لے) چلے اور الاخنس بن شریق کے پاس بیام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ میں لے تو اس نے کہا میں ایک حلیف کی حیثیت رکھتا ہوں اور حلیف پناہ نہیں دیا کرتا تو آپ نے سہیل بن عمر و کے پاس کہلا بھیجا اس نے کہا کہ بی عامر بنی کعب کے مقابلے میں کبھی پناہ نہیں دیا کرتا تو آپ نے سلیل بن عمر و کے پاس کہلا بھیجا اس نے کہا کہ بی عامر بنی کعب کے مقابلے میں کبھی پناہ نہیں دیا کرتے تو آپ نے مطعم بن عدی کے پاس آدمی بھیجا اس نے مظاہر اول کیا پھر مطعم اور اس کے گھر والوں نے ہتھیا رلگائے اور نکل کر مجد آئے اور رسول اللہ کا طواف من کا بیس بھی کہلا بھیجا آپ بھی مجد میں آئیں تو رسول اللّه کا اور بیت اللّه کا طواف فر مایا اور اس کے پاس بھی کہلا بھیجا آپ بھی مجد میں آئیں تو رسول اللّه کی ہے۔ حسان بن ٹابت اس واقعہ کا ذکر کر

ابن اسطی نے کہا کہ حسان بن ثابت نے ہشام بن عمرو کی بھی تعریف ۔ اسی نوشتہ۔معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے کی ہے۔

ھَلْ یُوْفِینَ بَنُوْ اُمَیَّةَ ذِمَّةً عَقْدًا کَمَا اَوْفی جَوَارُ هِشَامِ کیا بنوامید(اپی) ذمه داری اور معاہدے کو پورا کریں گے جس طرح ہشام کے پڑوسیوں نے (اپی ذمہ داری) پوری کی۔

مِنْ مَعْشَرٍ لَا يَغْدِرُوْنَ بِجَارِهِمْ لِلْحَارِثِ بْنِ حَبِيْبِ ابْنِ سُحَامِ وہ حارث بن حبیب بن سام کے خاندان سے ہے جوایے پناہ گزین سے بے وفائی نہیں

#### سر این شام که هداوّل

وَإِذَا بَنُوْ حِسْلِ اَجَارُوْا ذِمَّةً اَوْفُوْا وَاَدُّوْا جَارَهُمْ بِسَلاَمِ اور جَبِ بنوصل کی کو پناه دیتے اور (اس کا) ذمہ لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور اپنے پناه گزین اور جب بنوصل کی کو پناه دیتے اور (اس کا) ذمہ لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور اپنے پناه گزین اور جب بنوصل کی کو جے سلامت حوالہ کرتے ہیں۔

اورابن ہشام بن سحام ہی میں کا تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ سخام کہتے ہیں۔

### طفیل بن عمر والدوسی کے اسلام کا واقعہ

ا بن ایخق نے کہا کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ کی حالت بیتھی کہ اپنی قوم کی حالت و مکھ کر انہیں نفیحت فر مایا کرتے اور جس آفت میں وہ مبتلاتھاس ہے نجات کی جانب بلاتے اور قریش کی پیرحالت ہوگئی تھی کہ جب الله تعالیٰ نے آپ کوان ہے محفوظ کر دیا تو لوگوں کو اور عرب کا جوشخص بھی ان کے پاس آتا اس کو آپ ہے ڈراتے تھے۔طفیل بنعمروالدوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ میں ایسے وقت آئے کہ رسول اللَّهُ مَثَاثَةُ عَلَمُ وہیں تشریف فر ما تنصقوان کی جانب قریش کے بہت ہے لوگ گئے اور طفیل بلندیا پیلوگوں میں سے تھے۔شاعراور عقل مند تھے۔ قریش کے ان لوگوں نے ان سے کہا اے طفیل! تم ہماری بستیوں میں آئے تو ہولیکن دیکھو! اس شخص نے جوہمیں میں ہے ہے ہمیں سخت مشکل میں ڈال رکھا ہے ہماری جماعت کواس نے پرا گندہ کر دیا ہے اور ہمارے معاملے کو پریشان کرڈالا ہے اس کی (ایک ایک ) بات جادو کی ہی ہوتی ہے۔ بیٹے کواس کے باپ سے بھائی کو بھائی سے ۔شوہرکواس کی بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ہمیں تمہاری اور تمہاری قوم کی نسبت ای فتنہ کا خوف ہے جوہم میں داخل ہو چکا ہے اس لئے تم اس شخص ہے بات نہ کرواور نہ اس کی کوئی بات سنو انہوں نے کہاوہ لوگ میرے ساتھ یہاں تک لگےرہے کہ میں نے پکاارادہ کرلیا کہاس کی نہکوئی بات سنوں گا اور نہاس سے (کوئی) بات کروں گا جب سورے میں مسجد کو گیا تو اپنے کا نوں میں اس ڈر سے روئی تھونس لی کہ کہیں اس کی باتوں میں ہے کوئی بات میرے کان تک پہنچ جائے' باوجوداس کے کہ میں اس کے سننے کا ارادہ بھی نہ کروں۔انہوں نے کہا کہ جب میں سور ہے مسجد پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللّٰہ مَثَاثَاتِهُمْ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔کہا کہ میں آپ کے قریب ہی جا کھڑا ہوا اور اللہ نے تو آپ کی کوئی نہ کوئی بات سنا دینے کے سوااور کوئی بات نہ جیا ہی کہا کہ میں نے ایک اچھا کلام سنا اور اپنے دل میں کہا میری ماں مجھ پرروئے۔واللہ! میں ایک عقل منداور شاعر ہوں۔اچھا برا مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ پھر کوئسی چیز مجھے اس سے روکتی ہے کہ پیخف جو بچھ کہتا ہے اسے سنوں پھرا گرجو بات وہ پیش کرتا ہے اچھی ہوتو اس کو قبول کروں اورا گربری ہوتو اس کو چھوڑ دوں ۔ کہا کہ پھر میں کچھ دریکٹہر گیا یہاں تک کہ رسول اللَّه مَانَاتَیْتَامُ اسپنے

دولت خانہ کہ واپس تشریف لے گئے تو میں بھی آ پ کے بیچھے بیچھے ہو گیا یہاں تک کہ جب آ پاپے دولت خانہ کے اندرتشریف لے گئے تو میں بھی اندر چلا گیا اور کہا اے محد! آپ کی قوم نے جھے ہے (آپ کے متعلق) ایبااییا کہا ہے اور وہ (سب) باتیں بیان کیں جوانہوں نے کہی تھیں۔واللہ! وہ آپ کے معالمے ے اس قدر ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کا نوں میں اس لئے روئی ٹھونس لی کہ آپ کی ( کوئی ) بات نہ سنوں ۔مگراللہ نے تو اس کے سواکوئی بات نہ جیا ہی کہ آپ کی بات مجھ سنائے اور میں نے سنی اور اچھی بات سی ۔ پس آپ اینے اصول مجھے بتایے 'تو رسول الله منافیقیم نے مجھ پر اسلام پیش فر مایا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی تو والله نہیں! اس سے بہتر بات میں نے بھی نہیں سی۔ اور نہ ایسے معتدل اصول ہے۔ کہا پس میں نے اسلام اختیار کرلیا اور تجی بات کی گواہی دی اور کہا۔ اے اللہ کے نبی! میں ایسا شخص ہوں کہ میری قوم میں لوگ میری بات مانتے ہیں اور میں اب ان کی جانب لوٹ کر جانے والا ہوں اور انہیں اسلام کی جانب دعوت دینے والا ہوں۔ پس اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے کہ وہ اس وعوت میں جس جانب میں انہیں بلاتا ہوں ان کے مقالبے میں میری مددگار ہوفر مایا۔اللّٰہم اجعل له آیذ'یا الله اس کے لئے کوئی نشانی مقرر فر ما دے۔کہا پھر میں اپنی قوم کی طرف چلا یہاں تک کہ جب میں ان دو بہاڑوں کے درمیانی راستہ میں تھا جہاں ہے بہتی مجھے نظر آتی تھی میری دونوں آتکھوں کے درمیان ایک چراغ کی می روشی پیدا ہوگئ کہا کہ میں نے کہایا اللہ میرے چہرے کے سواکسی دوسری چیز میں (اس کو ظاہر فر ما) میں ڈرتا ہوں کہ وہ کسی سزا کا خیال کرنے لگیں کے کہان کے دین کو چھوڑنے کے سبب سے مجھے میں بطور سرزاکے بیہ بات بیدا ہوئی ہے۔ کہا کہ پھرتو اس روشن نے اپنی جگہ بدل دی اور میرے کوڑے کے سرے پرنمودار ہوگئی۔کہا کہ پھرتو تمام بستی والے وہ نورمیرے کوڑے میں قندیل کی طرح لاکا ہوا دیکھنے گئے اور میں پہاڑوں کے درمیانی رائے ہےان کی جانب اتر رہاتھا۔ کہا یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچا اور وہیں سبح ہوئی' کہا کہ پھر جب میں اترا تو میرا باپ میرے یاس آیا اور وہ بڑا بوڑھا تھا۔کہا کہ میں نے اس سے کہا با با جان! مجھ سے دورر ہے کیونکہ میں آپ کانہیں اور آپ میرے نہیں۔اس نے کہا بیٹے! یہ کیوں میں نے کہا میں نے تو اسلام اختیار کرلیا ہے اور دین محمر منافیز کم کا پیروہو گیا ہوں۔اس نے کہا۔ میٹے! پھر تو جوتمہارا دین وہ میرا دین۔ میں نے کہاا چھا تو جائے اور عسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے یاک کر لیجئے اور پھرتشریف لا ہے کہ آپ کو میں وہ بات سکھاؤں جو میں نے معلوم کی ہے کہا کہ وہ چلے گئے اور عنسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کر لئے کہا کہ پھروہ آئے تو میں نے ان کے آگے اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام اختیار کرلیا پھرمیرے یاس میری بیوی آئی تو میں نے کہا مجھ سے دور رہ کیونکہ میں تیرانہیں اور تو میرے اور تیرے درمیان اسلام نے

رکاوٹ ڈال دی ہے۔اور میں نے دین محم<sup>طالی</sup> نیز کی بیروی اختیار کی ہے۔اس نے کہا پھرتو جوتمہارا دین وہ میرا دین میں نے کہا کہ پھرتو تو (اور) پاک میرا دین میں نے کہا کہ پھرتو تو (مقام) هٹی ذی الشری کو جا اور اس (کے پانی) سے نہا دھو (اور) پاک صاف ہوجا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض قمیٰ ذی الشریٰ کہتے ہیں (حمی) کے معنی رمنہ یا محفوظ زمین کے ہیں) اور ذوالشری فنبیلہ دوس کے ایک بت کا نام تھا اور یہ محفوظ زمین ان کے سرال کی تھی اس زمین میں ان کا ایک چشمہ بھی تھا جس میں کچھ اٹھلا پانی بھی تھا جو پہاڑ میں ہے آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ذی الشری میں بچوں کے لئے تو پچھ خوف نہیں۔ میں نے کہا نہیں کوئی خوف نہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں کہا پھروہ چلی گئی اور نہا دھوکر آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پس اس نے اسلام اختیار کو نے اسلام اختیار کر نے میں دیری تو پھر میں رسول اللہ من فیلی گئی کی دوس کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام اختیار کرنے میں دیری تو پھر میں رسول اللہ من فیلی گئی ہیں کہ آیا اور آپ سے عرض کی اے اللہ کے نبی افتبیلہ دوس کی نظارہ بازی یا عور تو ل کی محبت یا زنا بھی پر ( یعنی میر تے بلغی کام پر ) غالب آگیا ہے۔ پس آپ ان کے لئے بددعا فرما ہے تو فرمایا:

اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا إِرْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ وَارْفُقُ بِهِمْ.

''یا اللہ! دوس کوسید هی راه پرلگا۔ اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ اور انہیں اسلام کی جانب بلاتے رہواوران کے ساتھ مزمی ہے پیش آؤ''۔

کہا کہ پھرتو میں بنی دوس کی سرز مین ہی میں انہیں دعوت اسلام دیتار ہا یہاں تک کہ رسول اللّه مَا لَا يَّهِا کَهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَا يَعْدَا بِي قوم ميں كے ان في مدین ہے اور خندق بھی گزر گئے۔اس کے بعدا بنی قوم میں کے ان تمام لوگوں کوساتھ لے کر جنہوں نے میر ہے ساتھ اسلام اختیار کیا تھا رسول اللّه مَنَّ اَنْتَهُمُ کے باس مقام خیبر میں بہنچا اور پھرہم (سب) مدینہ میں بہنچ تو قبیلے دوس کے ستریاای گھرانے وہاں بس گئے اور جب ہم رسول اللّه منگافی الله مقام خیبر میں حصہ عنایت فرمایا۔ مقام خیبر میں حصہ عنایت فرمایا۔

ا نسخہ پورپ میں ہے۔ 'یا بنی اللہ انہ قد بلغنی علی دوس الزنا'' اور دوسر کے نسخوں میں ہے 'قد بلغنی علی دوس الرنا'' الزناہو یا الرنا دونوں بامعنی لفظ ہیں اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ جس طرح ہم نے تر جمہ میں دونوں صورتوں کا اظہار کر دیا ہے۔ لیکن بلغنی اور غلبنی کے دونوں شخوں میں سے جھے پہلا غلط معلوم ہوتا ہے یا بلغنی انہ قد غلب علی دوس ہوتا جا جا تھا میں نے غلبنی کی صورت ترجے میں اختیار کی ہے۔ فانظر ہل توی فیہ من و جہ۔ (احرمحمودی)

اس کے بعد میں ہمیشہ رسول الله مُنَا الله مِنْ الله مِنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنَالِمُ مُنَا اللهُ مُنَالِمُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَالِمُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَالِمُ م

ابن ایخل نے کہا کہ پھر توطفیل اس بت کی جانب چلے اور اس بت پر آگ روٹن کرتے جاتے اور بیہ کہتے جاتے تھے۔

يَا ذَالْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عِبَادِكَا مِيْلاَدُنَا اَقْدَمُ مِنْ مِيْلادِكَا إِنَّى خَشَوْتُ النَّارَ فِي قُرَادِكَا

اے ذوالکفین! میں تیری پوچا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ہاری پیدائش تیری پیدائش سے بہت پہلے (کی) ہے۔ میں نے تیرے کلیج میں آگ کھردی ہے۔

کہا کہ پھروہ رسول الله منافق کے پاس لوٹ آئے اور وہ آپ کے ساتھ ہی مدینہ میں رہے یہاں تک کہ رسول اللّٰہ مَنْا ﷺ کواللّٰہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلالیا۔ پھر جبءر بر مرتد ہو گئے تو مسلمانوں کے ساتھ بیہ بھی نکلے اور ان کے ساتھ ہو گئے یہاں تک کہ مقام طلیحہ اور تمام سر زمین نجد سے فراَ غت حاصل کر لی۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ بمامہ کو گئے اور ان کے ساتھ ان کالڑ کا عمر و بن طفیل بھی تھا۔ وہ جس وقت بمامہ کی جانب جارے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہاں کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ میں نے دیکھا کہ میراسرمونڈا گیا ہے اور میرے منہ سے ایک پرند نکلا اور مجھے ایک عورت ملی ۔جس نے مجھے اپنی شرم گاہ میں داخل کر لیا اور میں نے دیکھا کہ میر ابیٹا مجھے بوی تیزی ہے تلاش کرر ہا ہے۔ پھر میں نے ویکھا کہ وہ مجھ تک آنے ہے روک دیا گیا۔لوگوں نے کہا کہ خواب تو اچھاہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ! میں نے تو اس کی ایک تعبیر دی ہے۔لوگوں نے کہا کہ خواب تو اچھا ہی ہے۔انہوں نے کہا کہ واللہ! میں نے تو اس کی ایک تعبیر دی ہے۔لوگوں نے کہا۔ وہ کیا کہا کہ سر کا مونڈ ا جانا تو اس کا کثنا ہے اور جو پرندمیرے منہ سے نکلاوہ میری روح ہے اور وہ عورت جس نے مجھے اپنی شرم گاہ میں داخل کرلیاوہ ز مین ہے جومیرے لئے کھودی جائے گی اور میں اس میں غائب ہوجاؤں گا اور میرے بیٹے کا مجھے کو تلاش کر تا اور مجھ تک آنے ہے روک دیا جانا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچھآ فتوں میں مبتلا ہو جائے گالیکن جوآ فت مجھ پر آئے گی وہ اس سے نے جائے گا۔ پس اللہ ان پر رحمت کر نے وہ میامہ میں قبل کئے گئے اور شہید ہو گئے اور ان کالڑ کاسخت زخمی ہوالیکن پھروہ اس سے صحت یا ب ہو گیا۔ پھر ریموک کے سال عمر منیٰ ہندند کے زیانہ میں قبل اور شهيد موا\_

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے خلاد بن قرق بن خالد السد وی وغیرہ نے بی بکر وائل میں کے بوڑھے جانے والوں سے من کر بیان کیا کہ بی قیس بن نغلبہ بن عکابہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل میں کا اعثی اسلام اختیار کرنے کے اراد سے نکل کر (جب) رسول الله منافظیم کی جانب چلاتو رسول الله منافظیم کی جانب چلاتو رسول الله منافظیم کی مدح میں (یہ) کہا۔

آلم تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ اَرْمَدَا وَبِتَ كَمَا بَاتَ السَّلِيْمُ مُسَهَّدَا آلمُ تَغْتَمِضُ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ اَرْمَدَا وَبِيْ كَلَمْ مَ كَمَا بَاتَ السَّلِيْمُ مُسَهَّدَا آ شوب زوه آ نکھ کے رات میں بندنہ ہونے کی طرح کیا تیری بھی آ نکھ ہے آ نکھ بیں لگی اور تو نے روک نے (بھی) رات اس طرح گزاری جس طرح سانپ ڈسا ہوا آ دی 'جس کوسونے ہے روک دیا جاتا ہے۔

وَمَا ذَاكَ مِنْ عِشْقِ النِّسَاءِ وَإِنَّمَا تَنَاسَبْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ خُلَّةَ مَهْدَدَا اور يه حالت كيه عورتوں كي عشق كے سبب يہ بيل موئى مهددكى محبت تو آج ہے بہت پہلے محول جاموں۔

وَلَكِنْ اَرَى اللَّهُوَ الَّذِي هُوَ خَانِنَ إِذَا صَلَحَتْ كَفَّاىَ عَادَ فَافْسَدَا لَكِنْ اَرَى اللَّهُوَ الَّذِي هُو خَانِنَ إِذَا صَلَحَتْ كَفَّاىَ عَادَ فَافْسَدَا لَكِن بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

کُھُولًا وَشُبَّانًا فَقَدْتُ وَثَوْوَةً فَلِلَّهِ هَذَا الدَّهُو کَیْفَ تَرَدَّدَا بِهِ اللَّهُ هَذَا الدَّهُو کَیْفَ تَرَدَّدَا بِهِ بِهِ الْوَلِ اوردوبت وثروت کومیں نے کھودیا۔ خدااس زمانے سے مجھے۔اس کا آنا جانا کس قدر جرت انگیز ہے۔

وَمَا زِلْتُ آبْغِی الْمَالَ مُذْاَنًا یَافِع وَلِیْدًا وَکَهْلًا حِیْنَ شِبْتُ وَ اَمْرَدَا میں اپنے جوان ہونے کے پہلے ہی سے جبکہ میں بچداور بے داڑھی مو نچھ کا تھا اور جب ادھیر ہوا اور بوڑھا ہوگیا ہمیشہ مال ہی کی جبتو میں رہا۔

وَ ٱلْبَتَذِلُ الْعِیْسَ الْمَرَاقِیْلَ تَغْتَلِی مَسَافَةَ مَا بَیْنَ النَّجَیْرِ فَصَرْ خَدَا اوراب سفید سرخی ماکل اونوں کوالی تیز جال کے ساتھ جس میں وہ ایک دوسرے سے بڑھتے جاتے ہیں یا مال کرر ہا ہوں۔

وعدہ گاہ پٹر ب والے لوگوں میں پہنچنا ہے۔

فَانُ تَسْالِی عَنی فیارُبَ سَائِلِ حَفِیّ عَنِ الْاعْشٰی بِهِ حَیْثُ اَصْعَدَا الرَّمْ مِرے متعلق بوچھی ہو (تو یہ کوئی عجیب بات نہیں) کیونکہ اعنی کے متعلق سوال کرنے والے اور اس کے کرم فر ما بہت سے ہیں کہ وہ جہال جاتا ہاں کے متعلق بوچھے رہے ہیں۔ اَجَدَّتُ بِرِ جُلَیْهَا النَّجَاءَ وَرَاجَعَتْ یَدَاهَا خِنَافًا لَیْنَا غَیْوَ اَحْرَدَا اَدْنی نے این تیز رفتاری میں بوری کوشش کی حتی کہ اس کے اگلے پیرم مر مرکز برٹے لگے اور نرم ہو اُنٹن نے این تیز رفتاری میں بوری کوشش کی حتی کہ اس کے اگلے پیرم مرکز کر برٹے لگے اور نرم ہو گئے لیکن وہ لنگر اُتی نہیں۔

وَفِيْهَا إِذَا مَا هَجَّرَتُ عَجْرَفِيَّةً إِذَا خِلْتَ حِرْبَاءَ الظَّهِيْرَةِ أَصْيَدَا دو پہر کے سفر میں اس اوْمُنی کی رفتار میں ایک بے نیاز انداز ہوتا ہے جبکہ تو دھوپ میں بیٹھے ، ہوئے گرگٹ کوگردن اکر اے ہوئے دیکھے۔

مَتٰی مَاتُنَا خِیْ عِنْدَ بَابِ ابْنِ هَاشِمِ تُرَاحِیْ وَتَلْقَیْ مِنْ فَوَاضِلِمِ نَدٰی جب توابن ہاشم کے دروازے کے پاس بٹھائی جائے گی توراحت پائے گی اور آپ کے اخلاق فاضلہ کا فیض حاصل کرے گی۔

نَبِی یَولی مَالًا تَرَوُنَ وَذِکُوهُ اَغَارَ لِعَمْرِی فِی الْبِلَادِ وَآبُجَدَا وہ ایسے نبی ہیں جوالی چیزیں ملاحظہ فر ماتے ہیں جن کوتم لوگ نہیں ویکھتے اور آپ کی شہرت نہیت وہلند شہروں میں پھیل گئی ہے۔

لَهُ صَدَقَاتُ مَا تُغِبُّ وَنَائِلٌ وَلَيْسَ عَطَاءُ الْيَوْمِ مَانِعَهُ غَدَا آپِ كَيْ فِيرات وعطالگا تاراور بے وقفہ ہے آج كادينا پيركل دينے كے لئے مانع نہيں ہوتا۔ اَجِدَّكَ لَمْ تَسْمَعُ وَصَاةً مُحَمَّدٍ نَبِي اَلْاِللهِ حَيْثُ اَوْصَى وَاَشْهَدَا كَيْ تَيْرَى دورُ دهوپ نے محد (مَنَائِیْوَمُ) كي نفيحتوں كونہيں سنا جس كى ہر نفيحت اور ہر گواہى الله كى اطلاع يرمنى ہوتى ہے۔ اطلاع يرمنى ہوتى ہے۔

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلُ بِزَادِ مِنَ التَّفِي وَلَا قَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا

جب تو زادتقویٰ لے کرسفر نہ کرے اور موت کے بعد ان لوگوں سے ملے جوا پنے ساتھ توشہ لے گئے ہیں۔

نَدِمْتَ عَلَى أَنْ لَا تَكُوْنَ كَمِثْلِهِ فَتُرْصِدَ لِلْمَوْتِ الَّذِي كَانَ أَرْصَدَا تَوْتُو بَجِمَّا عَلَى أَنْ لَا تَكُوْنَ كَمِثْلِهِ فَتُرْصِدَ لِلْمَوْتِ اللَّذِي كَانَ أَرْصَدَا تَوْتُو بَجِمًا عَ كَالَ اللهِ مَوْلًا ورموت كَا مُتَظَرِر هِ كَا جُوبُهِي تير اللهِ النَّار مِيل لَكِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فَايَّاكَ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَقْرَبَنَّهَا وَلَا تَأْخُذًا سَهُمًا حَدِيْدًا لِتَفْصِدَا لِللَّاكَ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَقْرَبَنَهَا ورفون بهانے کے لئے تیز تیرند لے (بتوں کے لئے قربانیاں ندکر)۔

وَلَا النَّصُبَ الْمَنْصُوْبَ لَا تَنْسُكَنَّهُ وَلَا تَعْبُدِ الْاَوْثَانَ وَاللَّهَ فَاعْبُدَا اوران بتوں كے پاس قربانياں نہ كراور مورتوں كى بوجا چھوڑ دے اورالله كى پرستش كر۔ وَلَا تَقُرَبُنَّ حُرَّةً كَانَ سِرُّهَا عَلَيْكَ حَرَامًا فَانْكِحَنْ اَوْ تَابَّدَا كَى شَرِيْكَ عَرَامًا فَانْكِحَنْ اَوْ تَابَّدَا كَى شَرِيْكَ عُرَامً ہِ اِللَّهِ عَلَيْكَ حَرَامًا فَانْكِحَنْ اَوْ تَابَدَا كَى شَرِيْكَ عَرَامً ہِ بِهِ عَرِيْنَ مِ عَلَيْكَ عَرَامً ہِ بِسِ شَرَى شَرَطُوں كے ساتھ فكاح كرئيا عورتوں ہے دوررہ۔

وَ ذَا الرَّحِمِ الْقُرْبِلِي فَلَا تَقْطَعَنَّهُ لِعَاقِبَةٍ وَلَا الْآسِيْرَ الْمُقَيَّدَا اورقر بِي رشته دارول بِ لِطور من الْحَتَقات نه تو رُاور نه قيد يول ب برسلو کي کر وسَبِّح عَلَى حِيْنِ الْعَشِيَّاتِ وَالصَّحٰى وَلَا تَحْمَدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّهَ فَاحْمَدَا اوررات ون تبيع مِي مصروف ره شيطان کي مدح مرائي نه کر الله تعالى کي حمدوثا کر وَلَا تَحْسَبَنَ الْمَالَ لِلْمَوْءِ مُخْلِدَا وَلَا تَسْخَرًا مِنْ بَائِسٍ ذِي ضَوَارَةٍ وَلَا تَحْسَبَنَ الْمَالَ لِلْمَوْءِ مُخْلِدَا عاجت مندول اور معذورول کي شي نه ارُا ۔ مال کے متعلق بي خيال نه کر که وه آ دمي کو بي علا کر کے گا۔

اور جب وہ مکہ میں یااس کے قریب آیا تو قریش کے مشرکوں میں کا ایک شخص راہ میں اے ملا اور اس نے اس کے حالات دریافت کئے تو اس نے بتلایا کہ بدرسول الله منافظ کے پاس جانا جا ہتا ہے تا کہ اشلام اختیار کر بے تو اس نے کہا اے ابوبصیر! اس شخص نے تو زنا کو حرام تھمرایا ہے تو عشی نے کہا واللہ! بدچیز تو اسی ہے کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے کہا۔ اے ابوبصیر! اس نے شراب کو بھی حرام قر اردیا ہے۔ تو عشی نے کہا ہاں اس کے متعلق تو نفس کی بچھے خواہشیں ہیں لیکن اب تو ہیں لوٹ جاتا ہوں اور اس سال اس

کے متعلق سوچ بچار کر لیتا ہوں۔ بھراس کے بعد آ وُں گا اور اسلام اختیار کروں گا اور لوٹ گیا اور وہ اس سال مرگیااور رسول اللّٰمثَالٰ فِیْنِیْم کے یاس لوٹ کرنہ آیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ اللہ کا دشمن ابوجہل بن ہشام (اللہ اس پرلعنت کرے) با وجو درسول اللہ ہے اس کی عداوت دشمنی اور آپ سے سخت مخالفت کے جب آپ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے ذکیل بنا دیتا تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے عبدالملک بن عبداللہ بن البی سفیان التقفی نے 'جوخوب یا در کھنے والے تھے' بیان کیا کہ اراش سے ایک شخص آیا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اراشتہ کہا ہے'اوروہ مکہ میں چنداونٹ لایا تو ابوجہل نے ان اونٹو ں کواس سے خریدلیالیکن ان کی قیمت کی ادائی کے لئے مدت بڑھا تار ہاتو وہ اراثی قریش کی مجلس میں آ کھڑا ہوا اور رسول الله مَالِيْنِيْم بھی مسجد کی ایک طرف تشریف رکھتے تھے۔اس نے کہا اے گروہ قریش! ابوالحکم بن ہشام کے خلاف کوئی شخص میری مدداور دا دری کرنے والا ہے۔ میں تو ایک مسافر اور راہ روہوں اور اس نے میراحق د بارکھا ہے۔راوی نے کہا کہاس مجلس والوں نے رسول الله منافیقیم کو بتا کراس سے کہا کیا تجھے و چھی نظر آرہا ہے جو دہاں بیٹھا ہے۔ان لوگوں کی غرض نبی کریم منافقی کی ہنسی لیڈ الائھی کیونکہ آپ میں اور ابوجہل میں جوعداوت تھی وہ جانتے تھے۔تو اس شخص کے پاس جاوہ اس کے مقابلے میں دادری اور مدد کرے گا۔ رادی نے کہا کہ وہ اراشی رسول الله منافیدیم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا۔اے بندہ 'خدا! ابوالکم بن ہشام نے میراایک حق جواس پر ہے دبار کھا ہے اور میں ایک مسافر راہ گیر ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے کسی ایسے تشخص کے متعلق دریافت کیا جواس کے مقابل میری دا دری اور مدد کرے اور میراحق اس سے مجھے دلائے تو انہوں نے مجھے آپ کے پاس جانے کامشورہ دیا۔اللہ آپ پررحم کرے۔ مجھے اس سے میراحق ولا دیجئے۔ آ پ نے فر مایا'' انطلق الیہ'' چل اس کے پاس چلیس اور رسول اللهُ مَا کُانْتُمْ کُھڑ ہے ہوئے اور اس کے ساتھ ہو گئے اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ جانے کے لئے کھڑے ہو گئے تو اپنے ساتھ والوں میں کےایک شخص ہےانہوں نے کہااس کے بیجھیے بیجھیے جااور دیکھے کہ وہ کیا کرتا ہے۔راوی نے کہا کہ رسول الله منافیظ ابوجہل کے پاس تشریف لے گئے اور اس کا درواز ہ کھنکھٹایا۔اس نے کہا کون ہے۔آپ نے فر مایا۔ محمد فاخوج الی۔ میں محمد ہوں باہر آ ۔ تو وہ نگل آیا اور حالت اس کی پیھی اس کے چبرے میں خون کا قطرہ ( تک ) نہیں اور رنگ ساہ ہو گیا تھا۔ آپ نے فر مایا۔ اعط هذا الرجل حقه۔اس مخف کاحق اس کودے دے۔اس نے کہا بہت خوب۔آپ یہاں سے نہ جائے یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کودے

دوں۔راوی نے کہا۔ پھر دوگھر میں گیا اوراس کا جو پچھتی تھا وہ لے کر باہر آیا اوراس کے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ مُنَافِعَ الوث آئے اوراس اراثی ہے فر بایا۔الحق بیشانگ۔جاا پنا کا م کر۔ پھر وہ اراثی آیا اورابی مجلس والوں کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا اللہ اس مخص کو جز اسے خیر دے۔واللہ اس نے میراحق ولا دیا۔راوی نے کہا کہ وہ مخص بھی آیا جس کو انہوں نے آپ کے ساتھ بھوایا تھا۔انہوں نے اس ہے کہا۔افسوں تو نے کیا کہ وہ مخص بھی آیا جس کو انہوں نے آپ کے ساتھ بھوایا تھا۔انہوں نے اس ہے کہا۔افسوں تو نے کیا کہ وہ مخص اس نے کہا میں نے کہا کہ وہ واز دوازہ و کی محا۔ اس نے کہا میں نے کہا کہ وہ انہوں تو بازب کا اس کا میں نے کہا کہ وہ انہوں نے کہا کہ اس کی جا ب اس کا حق اس کے کہا کہ وہ انہوں کے حوالے کر دیا۔ اس کا حق اس کو حدوں۔ اس نے کہا کہ وہ اندر گیا اوراس کا حق لے کر باہر آیا اوروہ اس کے حوالے کر دیا۔راوی نے کہا کہ پھر تھوڑی دیر نہ کہا کہ وہ اندر گیا اوراس کا حق لے کر باہر آیا اوروہ اس کے حوالے کر دیا۔راوی نے کہا کہ پھر تھوڑی دیر نہ ہوگیا۔واللہ ہم نے تو بھی ایسائہیں و یکھا جیسا کہ تو نے کیا۔اس نے میرا دروازہ کھنا تھا اور میں نے کہا۔اس کے مراس کی جانب چلاتو دیکھا اس کی آوازس کی جانب چلاتو دیکھیں۔واللہ ایک کو ویا کہا کہ کہا کہ وہ اندر کیا۔اس کی آوازس کی رایا کہا کہ وہ بھی ایسائہیں دیکھیں۔واللہ اس کی آوازس کی رایا کہا کہ وہ بڑی اوراس کی (سی) گویا کہ اس کے مراس کی جانب چلاتو دیکھیں۔واللہ آگر میں انکار کرتا تو (وہ) مجھے کھا جاتا۔

## ركانه المطلبي كاحال \_رسول الله منافية مساس كي شتى

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے ہے ابواتخی بن بیار نے کہا کہ رکانہ بن عبدیزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف قریش میں کا قوی ترین مخص تھا۔ وہ ایک روز مکہ کی گھا ٹیوں میں ہے ایک گھا ٹی میں رسول اللہ منافی ہے تہا ملاتو رسول اللہ منافی ہے اس سے فرمایا:

ياركانة الا تَتَّقى اللُّه وتَقْبَلُ ما ادعوك اليه.

''اےرکانہ۔کیا تو اللہ ہے ڈرتانہیں اور جس طرف میں تجھے کو بلاتا ہوں اس کوقبول نہیں کرتا''۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس بات کو جان لیتا کہ جو بات تم کہتے ہو تچی ہے تو ضرور تمہاری پیروی کرتا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ مَا کَافِیْرِ آئِم نے فر مایا:

اَفَرَايْتَ إِنْ صَرَعْتُكَ اتَعْلَمُ أَنَّ مَا اَقُولُ حَقَّ.

"ا چھا یہ تو بتا کہ اگر میں مجھے بچھاڑ دوں تو کیا مجھے یہ بات معادم ہو بائے گی کہ میں جو بچھ کہدر ہا ہوں وہ سج ہے'۔

اس نے کہا۔ ہاں آپ نے فرمایا:

فَقُمْ حَتَّى أُصَارِعَكَ.

'' بَوَاتُه كه مِين جَهِ ہے شخی لڑون''۔

راوی نے کہا کہ رکانہ اٹھ کرآپ کی طرف آیا اور آپ سے کشتی لڑی۔ پھر جب رسول اللّه مُنَافِیْقِلْم نے اس کو پکڑا تو زمین پراس طرح لٹادیا کہ وہ بالکل ہے بس تھا۔ پھراس نے کہا۔ اے محمد! دوبارہ کشتی لڑوتو آپ نے اس سے دوبارہ کشتی کی اور (پھر) اسے پچھاڑ دیا۔ راوی نے کہا کہ اس نے کہا۔ اے محمد! بیتو (بڑی) مجیب بات ہے (کہ)۔ تم مجھے بچھاڑ تے ہو۔ رسول اللّه مَنَّافِیَّا فِمْ نَایا:

فَاعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ شِئْتَ آنْ أُرِيْكَهُ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ وَاتَّبَعْتَ آمْرِي.

''اس سے بھی زیادہ عجیب بات اگر تو جا ہے تو میں مجھے بتاؤں اس شرط سے کہ اللہ سے ڈرے اور میراتکم مانے''۔

اس نے کہاوہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا:

آدْعُولَكَ هلدًا الشَّجَرَةَ الَّتِي تَراى فَتَأْتِينِي.

'' تیری خاطر میں اس درخت کوجس کوتو د کھے رہاہے بلاؤں تو وہ آجائے گا''۔

اس نے کہاا چھابلا ہے تو آپ نے اس کو بلایا تو وہ آیا اور آ کررسول اللّٰہ مَنْ اَنْتُوْمَ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ راوی نے کہا کہ پھر آپ نے اس سے فر مایا:

اِرْجِعِيْ اِلَي مَكَانِكِ.

''اپنی جگهلوث جانو وه درخت اپنی جگهلوث گیا''۔

راوی نے کہا کر پھررکانہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا اے بنی عبد مناف روئے زمین کے لوگوں کا اپنے دوست سے جادومیں مقابلہ کراؤواللہ۔ میں نے اس سے زیادہ جادوگر کبھی کسی کوئییں دیکھا پھراس نے انہیں وہ واقعات سنائے جواس نے دیکھے اور جو پچھ ہوا۔

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد حبشہ کے نفر انیوں میں سے جنہیں آپ کی خبر معلوم ہوئی تقریباً ہیں آ دی آپ کے پاس اس وقت آئے جبکہ آپ مکہ ہی میں تھے تو آپ کو مجد ہی میں پایا۔ وہ آپ کے پاس آکر جیٹھے اور آپ سے گفتگو کی جبکہ قریش کے لوگ کعبۃ اللہ کے اطراف اپنی اپنی مجلسوں میں جیٹھے ہوئے تھے۔ وہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ الله مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ تعالیٰ کی جانب دعوت دی اور انہیں قرآن پر ھرسایا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سی تو ان کی آئے کھوں سے جانب دعوت دی اور انہیں قرآن پر ھرسایا۔ جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سی تو ان کی آئے کھوں سے

آنسو ہنے گے اور انہوں نے وعوت الہي قبول کی اور اللہ پر ايمان لائے اور اس کی تقد پق کی اور ان کی کتابوں ہیں آپ کے متعلق جواوصاف درج شے انہوں نے اس کو جان ليا اور پھر جب وہ آپ کے پاس کے اٹھ کر جانے گئے تو ابو جہل ابن ہاشم قریش کے چندلوگوں کے ساتھ ان سے راہ میں آ ملا اور ان لوگوں سے اٹھ کر جانے گئے تو ابو جہل ابن ہاشم قریش کے چندلوگوں کے ساتھ ان سے راہ میں آ ملا اور ان لوگوں سے اس نے کہا۔ اللہ تمہارے اس قافلے کو محروم رکھے جس کو تمہارے وین کے ان لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے جو تم سے چیچے رہ گئے ہیں کہ تم ان کے لئے راہ کا نشیب و فراز دیکھوا ور اس شخص کے جالات ان تک پہنچاؤ تی اس شخص کے پاس اظمینان سے بیٹھے بھی نہیں کہ تم نے اپنا وین چھوڑ دیا اور اس نے جو پچھ کہا اس پر تم نے اس شخص کے پاس اظمینان سے بیٹھے بھی نہیں کہ تم نے اپنا وین چھوڑ دیا اور اس نے جو پچھ کہا اس پر تم نے اس شخص کے پاس اظمینان سے بیٹھے بھی نہیں ویکھا یا ای طرح کی با تیس انہوں نے ان سے کیس تو انہوں نے ان سے کہا تمہیں ہمارا سلام ہے۔ ہم تم سے جہالت میں مقابلہ کرنا نہیں جا ہتے ہیں سے ہمارا طریقہ اور شہیں تمہارا طریقہ ہم نے اپنے لئے بھلائی کی طلب میں کوتا ہی نہیں کی ہے۔ بھش کہتے ہیں سے جو قافلہ آیا تھا۔ نجران کے نفر انیوں کا تھا۔ اللہ بہتر جانا ہے کہ کوئی بات ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیت سے انہیں کے متعلق اتریں ۔ واللہ اعلی

﴿ أَلَذِيْنَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ تَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُوْمِنُوْنَ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ تَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ اللَّي قُولِهِ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَجْعَمِ الْجَاهِلِيْنَ ﴾

''اس سے پہلے ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جب اس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو مان لیا۔ بے شبہہ وہ حق ہے۔ ہمارے پر وردگار کی جانب سے ہے۔ ہم تو اس سے پہلے ہی مطبع ہو گئے تھے۔ اس کے اس قول تک ہمیں ہمارے اعمال اور تہمیں تمہارے اعمال ۔ ہمارا تہمیں سلام' ہم جاہلوں کو (اپنا مخاطب بنانا) نہیں جا ہے ہے''۔

ابن آخق نے کہا کہ میں نے ابن شہاب الزہری سے ان آیتوں کے متعلق بوچھا کہ بیکس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے علاء سے یہی سنتا رہا ہوں کہ بینجاشی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق اتری ہیں اور سورہ مائدہ کی بیر آیتیں بھی :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِينَ وَ رُهْبَانًا وَ اللَّهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ اللَّى قُوْلِهِ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ﴾ الشَّاهِدِيْنَ﴾

''ان کی بیرحالت اس وجہ ہے کہ ان میں کے بعض افراد علماء ہیں اور مشائخ ہیں اور بردائی

نہیں چاہتے۔'' سے''اس کے قول پس (صدافت اسلام پر) گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ لیجئے'' تک''۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول اللہ مُکا اُلَّیْ کُم مجد میں اپنے نا داراصحاب خباب و کمار اور ابو فلیہہ۔ یہار۔ صفوان بن امیہ بن محرث کے غلام اور صبیب اور انہیں کے سے مسلمانوں کے ساتھ تشریف رکھتے تو قریش ان کی ہنسی اڑاتے اور ان میں کا ہر ایک دوسرے سے کہتا ہوگ اس شخص کے ساتھی ہیں یہ جیسے پچھ ہیں تم لوگ دیکھ درہے ہو کیا اللہ نے ہم سب میں سے انہیں لوگوں کو ہدایت وحق کی نعمت دے دی محمد (مَنَّ اللَّهُ عَلَیْمُ) جس لوگ دیکھوں کے دوسرے سے کہتا ہوگا اس کی طرف ہم سے آگے نہ بڑھتے اور ہمیں چھوڑ کر اللہ انہیں اس چیز کو لا یا ہے وہ اگر نیکی ہوتی تو بیلوگ اس کی طرف ہم سے آگے نہ بڑھتے اور ہمیں چھوڑ کر اللہ انہیں اس نعمت سے خصوص نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کے متعلق (بیآ بیتیں) نا ذُلَ فرما کیں:

''جولوگ صح شام اپنی پروردگارکو پکارتے اوراس کی توجہ طلب کرتے رہتے ہیں انہیں تو (اپنی پاس سے) دور نہ کران کے حساب میں سے تھے پر (یعنی تیرے ذمہ) کچھ نہیں اور نہ تیرے حساب میں سے تھے ہو انہیں (اپنی پاس سے) دور کر دے گا تو حساب میں سے ان پر (یعنی تیرے ذمہ) کچھ ہے تو انہیں (اپنی پاس سے) دور کر دے گا تو (تیراشار) ظالموں میں ہوگا اور ہم ای طرح لوگوں میں کے بعض کو بعض کے ذریعہ آزماتے ہیں تاکہ وہ (یہ) کہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے انہیں لوگوں پر احسان فرمایا ہے۔ کیا شکر گزاروں سے اللہ خوب واقف نہیں ہے۔ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آئیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہہ کہتم پر سلام ہو۔ تمہارے پر وردگار نے رحم کرنا خود پر لازم کر لیا ہے کہتم میں سے جو شخص نے ناوانی سے کوئی براکام کیا پھر اس نے تو بہ کرلی اور درست طریقہ اختیار کر لیا تو سے شہہہ وہ بہت ڈھا تک لینے والا اور بڑار حم فرماتے والا ہے'۔

اس بات کا بھی مجھ کوعلم ہوا ہے کہ رسول اللہ منافیقی کا کثر کوہ مروہ کے پاس ایک نصر ائی لڑ کے کی دوکان کے قریب تشریف فرما ہوا کرتے ہتھے جس کا نام جبر تھا اور ابن الحضر می کا غلام تھا اس لئے لوگ کہا کرتے ہتھے کہ بہت می باتیں جن کومحمہ (منافیقی کی پیش کرتا ہے وہ صرف ابن الحضر می کے چھو کرے جبر نصر انی کی سکھائی کہ بہت می باتیں جن کومحمہ (منافیقی کی سکھائی

ہوئی ہیں اس لئے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کا قول (اوراس کا جواب) نازل فرمایا:

﴿ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ الِيهِ أَغْجَمِي وَ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُّبِيْنٌ ﴾ '' (وه كتے ہیں) اس كوتو ايك آ دمى تعليم ديا كرتا ہے جس كى جانب ناحق ان كا ميلان ہے وہ تو ايك مجمى شخص ہے اور نيه (قرآن) تو عربی واضح زبان ہے'۔

ابن ہشام نے کہا کہ یلحدون الیہ کے معنی یمیلون الیہ کے بیں یعنی اس کی جانب میلان رکھتے بیں اور الحادے معنی میل عن الحق کے بیں یعنی ناحق میلان ررؤ بدنے کہا ہے۔
ایک اور الحاد کے معنی میل عن الحق کے بیں یعنی ناحق میلان روؤ بدنے کہا ہے۔
اِذَا تَبعَ الصَّحَاكَ كُلُّ مُلْحِدِ.

جبکہ ناحق کی جانب ہرمیلان رکھنے والاضحاک کا پیرو بن گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں ضحاک سے مراد ضحاک خارجی ہے اور یہ بیت اس کے ایک بحر رجز کے قصیدے کی ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ جب رسول اللّٰه مَنَّا اللّٰهُ عَالَیْ کَمَا وَکَر آتا تو عاص بن وائل السہی کہا کرتا تھا۔ اجی اس کا ذکر چھوڑو (بھی) وہ تو ایک ہے اولا دا ہے۔ اس کے بعد رہنے والا کو کی نہیں۔ یہ جب مرجائے گا تو اس کی کو کی نسل نہ رہے گی اور تہہیں اس (کے فتنوں) ہے آرام مل جائے گا تو اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْتَرَ ﴾ ''بشبه ہم نے تجھے خبر کثیر عطافر مائی ہے'۔ جو تیرے لئے دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔الکوٹر کے معنی العظیم کے ہیں۔ ابن آخق نے کہا بعید بن ربیعہ الکلائی نے کہا ہے۔

وَصَاحِب مَلْحُوْبٍ فَجِعْنَا بِيَوْمِهِ وَعِنْدَ الرَّدَاعِ بَيْتُ آخَرَ كُوْنَوِ الْحُوبِ وَالْحُوبِ وَالْحُوبِ وَالْحُوبِ وَالْحَصْلُ (كَامُوت) كروزتو جميں برئ تكليف ہوئى اور مقام دواع كے پاس بھى ايك دوسرا گھر ہے جو برئى عظمت والے كا ہے۔ شاعر كہتا ہے كہوہ برئى عظمت والا ہے۔ ايك دوسرا گھر ہے جو برئى عظمت والے كا ہے۔ شاعر كہتا ہے كہوہ برئى عظمت والا ہے۔ ابن ہشام نے كہا كہ يہ بیت اس كے ایك تصید ہے كی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ کھوب والے سے مرادعوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہے جومقام کھوب میں مرااور''عندالو داع بیت آخو کو ٹو'' سے مرادشر تکے بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہے جومقام رداع میں مرااورکو ثر سے مراد کثیر ہے اور پیلفظ کثیر ہی ہے نکلا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زید نے ہشام بن عبدالملک بن مروان کی تعریف میں کہا ہے۔

وَٱنْتَ كَثِيْرٌ يَا ابْنَ مُرْوَانَ طَيَّبٌ وَكَانَ آبُوْكَ ابْنَ الْعَقَائِلِ كُوْثَرَا اے مروان کے بیٹے! تو تو اچھا اورعظمت والا ہے ہی کیکن تیرا باپ تو شریف عورتوں کی اولا د اور بہت بوی عظمت والاتھا۔اور بیہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ امیہ بن عائذ البذلی نے ایک گورخر کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔ وَ يَحْمِى الْحَقِيْقَ إِذَا مَا احْتَدَمُ لَ خَمْحَمَ فِي كُوثَو كَالْجِلَالُ قابل مگرانی کاموں کی وہ محرانی کرتا ہے اور جب گورخر مادائیں تیزی کے ساتھ بہت دوڑ نے لگتی ہیں تو کثر ت غبار کی جھول میں وہ ہنہنا نے لگتا ہے۔

شاعرنے کور سے کثرت غبار مراد لی ہے اور اس کی کثرت کے سبب سے اس کو جھول سے تشبیہ دی ہاوریہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

ابن ایخق نے کہ مجھ سے جعفر بن عمر و نے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بہ جعفر عمرو بن جعفر بن عمرو بن امیة الضمری کا بیٹا ہے۔ محمد بن شہاب الزہری کے بھائی عبداللہ بن مسلم سے اور انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عنايت فرمایا ہے وہ کیا چیز ہے۔ فرمایا:

نَهُرٌ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى آيلَة آنِيَتُهُ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَآءِ تَرِدُهُ طَيْرٌ لَهَا اَعْنَاقُ كَاعْنَاقِ

"ووایک نبر ہے (جس کا طول) مقام صنعاء ہے ایلہ (کے طول) کا سا ہے۔ اس کے (یانی ینے کے ) برتن آسان کے تاروں کی شار میں ہوں گے۔اس میں ایسے پرندیانی پینے کوآئیں مے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی''۔

راوی نے کہا کہ عمر بن الخطاب عرض کرتے ہیں کہ یارسول الله! وہ تو ضرور نرم ونا زک ہوں سے فرمایا: آكلُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا.

"ان كا كھانے والا ان سے زیادہ نازك ہوگا"۔

ابن استحق نے کہا کہ ہم نے اس حدیث میں یااس کے سواد وسری کسی حدیث میں سنا کہ نبی منافظ منے فرمایا: مَنْ شَوِبَ مِنْهُ لَا يَظْمَا ابَدًا.

''جس شخص نے اس میں ہے (یانی) پی لیادہ مجھی پیاسا نہ ہوگا''۔

ابن این این این این این این الله منافی الله منافی این قوم کواسلام کی دعوت دی۔ ان سے گفتگو کی اور انہیں پیام بہی پہنچا دیا تو زمعہ بن الاسوداور النظر بن الحرث اور الاسود بن عبد یغوث اور البی بن خلف اور العاص بن وائل نے کہا۔ اے محمہ! (مَنْ الْحَیْمُ) کاش تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا اور تمہاری جانب سے لوگوں سے با تیں کرتا اور تمہارے ساتھ ساتھ نظر آتا رہتا تو اللہ تعالی نے اس کے متعلق ان کا بی قول (اور اس کا جواب) نازل فرمایا:

﴿ وَ قَالُوْا لُوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَقَضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُونَ ﴾

"انہوں نے کہا کہ اس پرکوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل فرماتے تو بس معاملہ کا فیصلہ ہی ہوجاتا (کہ فرشتہ کے دیکھنے کی نا قابلیت کے سبب ویکھنے ہی دم نکل جاتا) پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی ۔ اور اگر ہم اسے (ان کے دیکھ سکنے کے قابل) کوئی فرشتہ بناتے تو اسے (رسول ہی کاسا) کوئی مرد بناتے 'اور (اس صورت میں) ہم ان پر (اس صورت کے اقتضا ہے) وہی شہر کرتے 'جن شبہوں میں وہ اب بھی پڑے ہوئے ہیں'۔

﴿ وَلَقَدِ اسْتُهُزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِم

'' بے شک بچھ سے پہلے بھی رسولوں کی ہنمی کی گئی تو جس چیز کے متعلق انہوں نے ہنسی اڑائی ( یعنی عذاب ) وہ چیز ان لوگوں میں سے ان ( افراد ) کو چیٹ گئی جنہوں نے مسخر اپن کیا تھا''۔

### ت ش

